

٠.

.

.

| حقوق بحق ناشر محفوظ هير                                          | جمله                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| ذخيرة البحان في فهم القرآن                                       | **********                              | نام كتاب           |
| شخ الحديث والغير حصرت مولا المحمد مسرفمرا زخان صفدر دامت بركاتهم | ******                                  | ازافادات           |
| مولا نامحرنواز بلوج فاضل مدرسه نصرة العلوم كوجرانواليه           | .,                                      | مرتب .             |
| حضرت مولا ناعلامه زام الراشدي (مدظله)                            | ***********                             | نظر ثانی           |
| لقمان الله مير برادران ،سيطلائث ٹاؤن ،گوجرانواله                 | •••••                                   | اثر                |
| محمد خادر بٹ ( کاتب قر آن ) کھوکھر کی ،گوجرانوالہ                | •••••                                   | مر درق             |
| الفتح كرافكس كوجرانواله 216239-0431                              | •                                       | کمپوزنگ            |
| معراج جمشید بث پرنٹرزریٹ محمن روڈ لا ہور                         |                                         | طابع               |
| ایک برار (۱٬۰۰۰)                                                 | **********                              | لتعداد             |
| r/-                                                              | *************************************** | قمت                |
| ۱۲۱۰ کو برمون مرطابق کا شعبان ۲۰۰۴ه                              | **********                              | ماریخ طبع اول<br>ا |
| الكت 2012 بمطابق شوال المكرم ١٣٣٣ه                               |                                         | تاريخ طبع دوم      |
| ﴿ مَلْنِ کَ بِ بَ                                                |                                         | , .                |
| وخيرة البنان محل عقب جامع مسجد، بإزار تقانيوالا بشير كوجرانواليه | *******                                 | (1)                |
| 0300-8741292 + 0431-210686                                       | ٠                                       |                    |
| مدرسهر بحان المدارس، جناح رودُ مغل بوره، گوجرانواله              |                                         | (r)                |
| معارف اسلامیه کندی، نت کلال روژ مگسز ، گوجرانواله                |                                         | (r)                |

## بسم الله الرحمن الرحيم

## ﴿ فهرست مضامين ﴾

| صفحہ   | عنوانات                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| r<br>- | العمران کی وجه تشمیه                                      |
| ٣      | حروف مقطعات کی بحث                                        |
| ٣      | الله جي كهنا جا ترنبيس                                    |
| . 4    | مصدق كا مطلب                                              |
| 4      | انجيلوں كے متعلق وضاحت                                    |
| 4      | قرآن کریم کی فضیلت                                        |
| ۸      | وفدنجران کے آنے کا سب                                     |
| 9      | ابوجار نہ پادری ہے آپ عیصے کا مکالمہ                      |
| 17     | وفدنجران کی مزیرتفصیل                                     |
| ۱۳     | وفدنجران كومسجد مين كثمبرا بإكميا                         |
| 14     | یبود مدینه کی وضاحت اوران کااثر ورسوخ                     |
| 14     | یہود کا مدینه طیب میں آنے کا سب                           |
| 1/4    | آنخضرت. علیضه کا یمبود کواسلام کی دعوت دیناا دران کا جواب |
| 19:    | ان الذين كفروا لن تغنى عنهم اموالهم كاثمانٍ تزول          |
|        | ·                                                         |

| rı        | واقعه بدر کاذکر                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| ra .      | مال و دولت الله تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے  |
| . 12      | ال اجھا ہے اگر جائز طریقے ہے حاصل کیا جائے           |
| rA        | آ خرت کے میوے دیائے میوؤں کی طرح نہیں ہوں گے         |
| rq        | جنتیوں کے کھانے کی مقدارا دراس کا ہضم ہونا           |
| <b>r.</b> | ایمان والوں کی خو بیاں                               |
| rr        | ان الدين عندالله الاسلام كامقهوم                     |
| ro        | اب نجات صرف آنخضرت علي كلمد من ب                     |
| ry        | اہلِ کتاب کے اختلاف کی حقیقت                         |
| r1_r2     | آنخضرت علیہ کے بیروکار قیامت تک رہیں گے              |
| r2        | یبودیدینه کے ساتھ میثاق امن کی تفصیل اور یبود کا حشر |
| ۳۸        | ہا دی ہونے کامفہوم                                   |
| rq        | غنڈوں نے ایک دن میں ۳۳ پنجبرہ کا حواری شہید کئے      |
| rq        | قتل حق کی تمین صور تمی                               |
| ام        | حضرت يحي عليه السلام ك قتل كاسب                      |
| rr        | الله تعالی کے احکامات ٹالنے میں سب یہودی برابر ہیں   |
| ۳۳        | ابنِ صور یا کی خیانت                                 |
| ۲٦        | جزا سزا کے متعلق میبود ونصاریٰ کا نظریہ              |
|           |                                                      |

| ۳۷ | قل اللهم مالك الملك كاشانِ زول                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| ۴۸ | عزت ذلت الله تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے                                      |
| ۵۰ | د نیاً میں تین قو مول کی نظیر نہیں ملتی                                 |
| ar | الله تعالی کی قدرت کی نشانیاں                                           |
| or | قارون کا نام منورتھا                                                    |
| or | توزق من تشاء بغير حساب كامطلب                                           |
| ra | حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف کی جائیدا دو فات کے وقت                         |
| PΔ | یبود ونصاریٰ ہے دوسی جائز نبیں ہے                                       |
| ۵۷ | علما ء کی حق طمو نی برسعو دی حکومت کی سز ا                              |
| ۵۸ | کا فرحر بی نه ہوتو اس کی مد د کر کئتے ہیں                               |
| 47 | د نیامیں دوشم کےلوگ موجود ہیں                                           |
| ΥP | ا یک د فعدروسیوں نے اپنے ملک سے خدا کا اور ند ہب کا جناز ہ نکال دیا تھا |
| 74 | الله تعالیٰ کی محبت آخری بیغبر کی اتباع میں بند ہے                      |
| ۵۲ | حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پانچ بیٹے تھے                               |
| 77 | حضرت مریم علیمهاالسلام کے خاندان کا تعارف                               |
| 72 | مبجداقصیٰ کی انتظامیه                                                   |
| 72 | حنزت مریم علیماالسلام کی پرورش پراختلاف                                 |
| ۷۳ | مسجدِ اقصیٰ پریبودیوں نے بحافظ ایمیں دوبارہ قبضہ کیا                    |
| 13 | ļ.                                                                      |

|            | مو برمون                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2"         | معجز ہے کامعنیٰ                                                   |
| ∠0         | موذی چیزے ڈرٹا ایمان کے خلاف نہیں                                 |
| ۷۲         | معجزات اور کرامت کا ذکر قرآن پاک میں                              |
| 44         | جار چیزیں پنیمبرد ل کی سنتوں سے ہیں                               |
| ۷۸         | پیٹ کی خبراللہ تعالی کے پینمبر کونہیں ولی کوئس طرح ہوسکتی ہے؟     |
| ۸r         | حضرت مریم علیهاالسلام کی جوانی کا ذکر                             |
| AF         | الله تعالیٰ کی نعمتوں کاشکر داجب ہے                               |
|            | حضرت مریم علیماالسلام کی پرورش کے بارے میں                        |
| ۸۳         | بیت المقدس کی انتظامیه میں جھڑ ا                                  |
| ۸۵         | حضرت جرائيل عليه السلام كي آمه پر حضرت مريم عليها السلام كي كيفيت |
| PA         | مسيح كامعنى                                                       |
| ۲A         | د جال ساری زمین پر پھرے گاسوائے چار جگہوں کے                      |
| ۸۷ •       | د جال کے استدراج کا ذکر                                           |
| ۸۸         | حضرت عیسیٰ علیه السلام کا مال کی محود میں تقریر کرنا              |
| <b>9</b> 1 | آنخضرت علق کے علاوہ سب پنجبرلکھنا پڑھنا جانتے تھے                 |
| qr         | حضرت عیسیٰ علیه السلام قر آن وسنت کی تعلیم دیں ہے                 |
| . 9r       | حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نزول کا ذکر                             |
| 47         | صحابة كرام رضى الشعنم كاورجدامام مبدى سے زيادہ ہے                 |
|            |                                                                   |

تنشير زخبرة العنان

| 97             | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| qr.            | ا نسان ہے متعلق سائنس دانوں کی تحقیق اور قر آن                 |
| 90             | قرآنِ کریم بھلاتے والوں کا انجام                               |
| 44             | حفرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے بیٹمبر تھے           |
| • 94           | بریلوبوں نے یہودیوں کی طرح اسلام کا نقشہ بگاڑ دیا ہے           |
| 9.4            | عیسلی علیه السلام کے خلاف یہودیوں کا احتجاج                    |
| 9.4            | معجزات عيسى عليه السلام                                        |
| 99             | بشارت ولا دت عيسيٰ عليه السلام                                 |
| <b>!••</b>     | حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں اہلِ اسلام کا عقیدہ          |
| 1+1            | ت <b>و را ة</b> اورانجيل ميں فرق                               |
| 1+1            | معجزه اوركرامث                                                 |
| 1+1            | غیرمسلم سائمنیدانوں کے انسان کے بارہ میں نظریات                |
| 1•#            | قر آن کو بھلا نا                                               |
| I • Y          | ا <b>بلِ بدعت نے</b> دین کا حلیہ بگا ڑویا ہے                   |
| I•A            | حضرت عیسی علیہ السلام کا بنی اسرائیل ہے خطاب                   |
| 11•            | حواری کون تھے؟                                                 |
| HP .           | و ہا بی کا طعنہ 🐣                                              |
| H <del>r</del> | یبود بوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسو لی پراٹکا نے کا مطالبہ |
|                |                                                                |

تفسير زخيرة الجنان) \* ﴿ فريرست مضامين

| 111     | مرزائيت كافتنه                                       |
|---------|------------------------------------------------------|
| 110     | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرز ائیوں کاعقیدہ |
| 114     | مسلما نوں کی وجہ رسوائی                              |
| 171     | نجران کے عیسا ئیوں کا وفد                            |
| 178     | مباہلہ سے اجتناب                                     |
| Ira     | جزيه كامفهوم                                         |
| ITY     | اسلام میں نیکس کی حقیقت                              |
| Ir.     | زبان ہےا نکار گرملی اقرار                            |
| irr     | تحكم صرف للله تعالى كا                               |
| 1977    | مشرک اور بدعتی کا فقہ ہے کو ئی تعلق نہیں ہے          |
| IFA     | یبود ونصاریٰ اورمشرکین کا دعویٰ                      |
| 18-9    | سرزمين عرب كا پېلامشرك                               |
| 161     | صحابهٔ کرام رضی الله عنهم کی تکالیف 🗳                |
| 1 (14)- | شریعت میں بدعت کی تر دید                             |
| గాప్    | قاديا نيون كاباطل عقيده                              |
| 1697    | حضرت عبدالله ابن سلام کی امانت داری                  |
| 121     | فخاص ابن عاز ورابد دیانت تھا                         |
| 100     | حضرت اشعث ابنِ قبسٌ کا يبودي ہے جھگڑا                |
|         |                                                      |

( فهرست مضامین

(تفسهر زخبرة البينان

| ral .         | ملتے جلتے الفاظ سے دھوکہ                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 102           | حبوثا گواہ چور کی طرح مجرم ہے                                               |
| 109           | بند ہے صرف اللہ تعالیٰ کے                                                   |
| 17+           | ز ومعنیٰ الفاظ ہے پر ہیز                                                    |
| ויין          | نام الجيمار كھو                                                             |
| 12.           | حصرت عیسیٰ علیه السلام کانز ول                                              |
| 129           | پیغمبروں کے تی                                                              |
| 1A1           | تحریف شده قرآن                                                              |
| 190           | مكه كالمطلب ومفهوم                                                          |
| r••           | یبود کی شرارت اورمسلمانو ں کو تنبیہ                                         |
|               | نیکی کی دعوت کے لئے ایک جماعت کا مطالبدا درآ خرت میں                        |
| , <b>*</b> 1• | اغيار واشرار كي شناختي علامت                                                |
| rr-           | امتِ محدید علی کا طرم امتیاز اور یبود کا چبره                               |
| . 441         | املِ کمّا ب کاایک سعادت مندگروه اور را و کفرا ختیا رکر نیوالوں کی بدانجا می |
| ۲۳۱           | بدعقیدہ اوگوں سے دوئ کی ممانعت                                              |
| rái           | رسول الله عليه بحثيت سيدسالا راورابل ايمان كے لئے نويد فتح                  |
| ryr           | فیصله کا اختیار صرف الله بی کو حاصل ہے۔ اور حرمت سود کا بیان                |
| †∠•           | استغفار کی افا دیت اور کفار پرغلبه کی شرط                                   |

(تفسير زخيرة الجشان

|        | -   |   |
|--------|-----|---|
|        | - 2 |   |
| مضامين |     |   |
| ~ .    |     | _ |

| · rai            | محردشِ ایام کا قلسفه اورایمان پر ۴ بت قدمی کابیان                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 791              | نصب العین کی خاطر جان پرکھیل جانے والوں کا بیان                              |
|                  | اہلی کفر کی اطاعت کا انجام اور حضور علیہ کے                                  |
| P**              | قائم کروہ نظم میں بے قاعد گی کا نقصان                                        |
|                  | میدان احد میں مسلمانوں کی افراتفری اور                                       |
| الم              | منافقین کی ہرز ہسرائی اوراس کا جواب                                          |
| Fri              | صحابة كىلغزش برخدا كاقلم عفو                                                 |
| p-p-1            | رسول الله علي كفل عظيم اورآپ كى امانت وديانت كابيان                          |
| مهم سو<br>مهم سو | رسول الله عليه کا بعثت خدا کا احسان عظیم ہے اور رسالت کی ذرمہ داریاں         |
| 1-41             | موت ہے کسی کومفرنہیں ۔ راہ خدا کے شہید کی حیات سریدی اور اس کا انعام         |
| r2r              | <b>يج ندا كاروں كا طرزعمل ان كا تو كل اور انعام ِ اللي</b>                   |
|                  | اہلی کفر کی سرگرمیوں پر آزر دگی ہے مما نعت گفار کو ذھیل دینے کی حکمت منافقین |
| rar              | اوراملِ ایمان کے مابین امتیاز کا دعدہ یذر بعدامتخان اور بخیل کی سز ا کا ذکر  |
|                  | یبود کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرزہ سرائی اور اس کا مآل اور اللہ کے         |
| rar              | ہاں حقیقی کا میاب کون ہے؟                                                    |
| ,                | یبود ومشرکین کے طعن وتشنیع پرصبر وتقو کی کی تلقین اور یہود کی سرگز شت کے     |
| r.r              | چند پېلو ؤل پرتوجه د لا نا                                                   |
|                  |                                                                              |

نظام کا تنات سرا سرایک حکیما نه نظام ہا در ہرحال میں اس پرغور وفکر

417

اربابِ عقل ہی کا کام ہے

الله کا قانون جزاسب کے لئے برابر ہاوراس کی بےلاگ عدالت میں

انصاف کے اصول ادر فیلئے کے معیار امتیازی نہیں اور اس کے ہاں

سو بربم

كامياني كےمعياركابيان

سن لفظ

نحمد لأنبارك وتعالى ونصلى ونسلم على رسوله الكربيروعلى الله واصعابه وازواجه واتباعه اجمعين

یشخ المندمسرت مولانا محود کرن دلاسندی قدس سروالعزر برصغیراک دمند النظر دلین کوفرنگ استعارسه آزادی دلاسندی جدد جدیس گرفتار موکرمالنا جریج مین نقریباً ساڑھے تین سال نظر بندسه ادر دالی سکے بعد جب دلیبندوابس بہتنجے نوانموں نے ابینے زندگی بھرکے نجران اور جدو جدر کا نجو رابیان کرتے ہوئے فرایا کرمیرے نزدی بھرکے نجران اور جدو جدر کا نجو رابیان کرتے ہوئے فرایا کرمیرے نزدی مسلمانوں کے ادبار و زوال کے دوبر ہاسات سے دوری اور دوسرا باہمی اختلافات و تنازعات اس بیس ایک میکرود و بارہ ابنے باوس برکھ اکر سے کوفران میں باہمی اتحاد دمخانمست کوفرن کے دوبر کے اور سلمانوں بیں باہمی اتحاد دمخانمست کوفرن و سلمانوں بیں باہمی اتحاد دمخانمست کوفرن کو سے کوفرن کے سے کی میک کے دری سے کوفرن کے کہا کی علیم کونام کیا جائے اور سلمانوں بیں باہمی اتحاد دمخانمست کوفرن کو سائے کے سائے سے کوفرن کی جائے کے دری سائمانوں بیں باہمی اتحاد دمخانمست کوفرن کا کوفیات کی حائے۔

حضرت بننج الهندم كا يه برها ب اورضعف كا زمانه نفا اوراس كليد جلدمي وه ونياس وخصت بوگئے مگرانكے تلامذه اور ونز جينوں نے انسیت کو پلے باندها اور قرآن کرم کی تعلیمات کوعام سلمانون کر بہنچانے کے بلے سنے جذبہ ولگن کے ساتھ مصروب عمل ہوگئے۔ اس سے قبل حکیم الاست جفتر شاہ دلی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی اور ان کے ظلیم المرتبت فرزندوں حضرت

ز ديرة الجنان

شاه عيدالعزيز "مضربت شاه عبدالقادر" ا در حضربت شاه رفيع الدين في قرآن كم كرم مے فارسی ادر اُردو بین زاحم ادر تفسیس کرے اس خطیر سے سلمانوں کی توجر دلاني تفي كمان كا خرآن كرمركے سائقہ فهم وشعور كا تعلق فائم ہوناضروري ب ا دراس محے بغیروہ کفروضلالت کے ملوں اوراگراہ کن افکار دنظرابات کی لمنجار سينود كومحفوظ نهيس ركله سيحته حبب كمرحضرت تنبيخ الهند مخيطا مذه اد خوشصو كى بىرجىد دېمدېشى اسى كانسلسل تفي. بالخصوص بنجاب بيس بدغات داد لايم كے . مع بیجھے بنا کتے جلے جانے دارلے ضعیف العقیدہ سلمانوک خرافات بوم کی دلدل <u>سے ن</u>کال کر قرآن دستست کی تعلیمات سے براہ راست برخناس کرانا بڑائٹسن مرحلہ تھا بسکین اس کے لیے جن ارباب عزمیت نے عزم ہیت سے کام نیا اورکسی مخالفت ا درطعن و شنج کی بردا کیے بغیر فران کرمر کو عا لوگوں کی زلمان ہیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بہنب کرنے کاسلسلہ شروع کیا ان ہیں مام الموصرين حضرت مولاناحسبن على فدس مسره العزيز آف دال بهجرا صلع ميازل لتشخ التفسيرح فسرست مولانا احمدعلى لابهوري فدس التدسره العزيز إورها فيظالمحديث حطرت مولانا محرعبدالله درخواستی نورالله مرقده کے اسمارگرامی سرفهرست میں جنول نے اس دور میں علاقائی زبانوں میں قرآن کرمے کے ترجمہ و نفسیر سے عام مسلمانوں کو دونشناس كراين كومم منزوع كاحب عام سطح براس كانصتور بقي ووادمنين فعالمر ان ارباب بمتت كے عزم داستقلال كالنزه بي كر آج بنجاب كي طول وعرض میں قرآن کرمے سے دروس کی محافل کوشمار کرنا بھی شکل معلوم ہوتا ہے۔ اسى للسللة الذمب كي أيب كرى منبيخ البحديث حضريت مولانام ومفرازخا صندر دامست برکانتم کی ذات گرامی بھی ہے۔ جنہوں نے ۱۹ اء بین طری اس سجدلوسرا والى ببن ضبح نماز كي بعدروزانه درس فران كرم كالتفاز كيا اورجب تك نے اجازبت دی۔ کم و بمین بجین برس کمارسلسلہ کولوری پابندی كي سابقه جاري ركها . انهين حاميث بس شنخ الاسلام حضرت مولانا مريبي جرماني ح سے اور ترجمہ وتغسیر میں امام الموحدین صرست مولانات بین علی سے منزب ممذو اجازت حاصل سے ادر انہی کے اسلوب وطر برانہوں سنے زندگی ہے را بینے الما مذہ اور خوشہ چینوں کو قرآن د صربت کے علوم وتعلیمات سے ہرو درکرنے کی مسلسل محنست کی ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مظلم کے درس فرآن کریم کے جار انگ انگ طفے
رہے ہیں ۔ ایک درس باسل عوامی سطح کا تھا جوصبح نماز فرکے بعد بحر میں فریق میں بنجابی زبان میں ہوتا تھا۔ درسرا حلفہ گورنسٹ نارمل سکول گھڑ میں جریا تھا۔ حضرات کے لیے تھا جو ساله اسال جاری د ہا تہ بسیا حلفہ مدرسر نصرت العلم میں ہوتا تھا اور دوسال میں گرجرا نوالم میں ہوتا تھا اور دوسال میں مکل ہوتا تھا اور جو تھا مدرسہ نصرة العلوم میں ہی ء کے بعد شعبان اور رضان میں ہوتا تھا اور جو تھا مدرسہ نصرة العلوم میں ہی ء کے بعد شعبان اور رضان میں تعطیلات کے دوران دورہ تغمیری طرز پر نشا جو بچیس برس بک بابندی ہوتا رہا اور اس کا دوران بیر نقریبا ڈیڑھ ماہ کا ہوتا تھا۔ ان جا دول ہفتہ ہم نے ہوتا کا این این جا دول ہم کے لوائر سے مول این این میں جن علمار کرام ،طلبہ بوری تعلیم جانے جو بالدی تعدادا کی تعدادا کی محال این جالدیں ہرائے اور ایک تعدادا کی محال این جالیس ہزائے ہوتا نا استفادہ کہا ہے۔ ان جالہ مسلمانوں سے حضرت شیخ الحدیث مطلب ہوتا نا استفادہ کہا ہے۔ ان کی تعدادا کی محال ان ایک معدادا کی محال ان جائے ہو ان میں ہوتا نا استفادہ کہا ہے۔ ان کی تعدادا کی محال ان جائے میں بیٹ آء

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کے بیے جامع سبحد کھرا والا درس قرآن کرم نربادہ تفصیلی افر عام فہم ہونا تھا جس کے بارسے میں متعدد حضرات نے خواہل کا اظمار کیا اور لبعض مرتب عملی گوشسٹ کا آغاز بھی ہوا کرا سے قلمد نہ کرکے شائع کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے ستفید ہوسکیں لیکن اس میں مسب سے بڑمی دکا وسل ریھی کر درس خالص بنجابی میں ہوتا تھا جواگر جرادر کے

TENSOLENS.

- 15 F3 CL

مةالحسان

إدراطيب ريكاروري مددس محفوظ موجيكات مكراس بنجابي سے أردوس منتقل كرناسب سيحض مرحله تعااس ليربهت سيخوا بهثين بكركشفين اس مرحلہ برآ کر دم نوط گئیں۔

البنه مركام كالقدرت كيطرت سيءابب وقت مفرم بونا بيءادلس كى سعادت بھى فدرىن فداوندى كى طرف سے طے ننده ہوتى ہے اس ليے تأخيرور تاخيرك بعديصورت سامنة آني كراب مولانا محدنواز بلوج فاصلاس نصرة العلوم ادر برادرم محرفتمان ميرصاحب سناس كام كابيرا الحالي ادرتمام ترمشكلات ليحے با وجود اس كا آناز بھى كرد يا ہے لجس بردونوں خس ادران کے دیگرسب رفقار زصرف حضرت منبخ الحدیث مظلم سمے ثلامذہ ا درخو شرچینوں بھر ہمارے ہورہے فاندان کی طرف سے مجمی پریر آت کر و تبریب کے ستی ہیں . خوا کرے کہ وہ اس فرض کفایہ کی سعادت کو محمیل ک بہنجاسکیں اوران کی بیمبارک سعی فرآنی تعلیمات کے فروع ہصنرت سے ایت منظله کے افادات کوزیادہ سے زیادہ عام کرنے اور ان گننت لوگوں کی ہایت كا ذريعيسين اوربارگان ايزدي بس فبولسيت است سفراز بور

یماں ایک امری وضاحت ضروری علوم ہوتی ہے کہ چونکہ میدووس كى كايبان بين اور درس وخطاب كاانداز تحريب مختلف بوتله يحسس لے بعض حکر تکرار نظر آئے گا جو درس و بیان کے لواز مات میں سے ہے لہذا قاربین سے گزارش ہے کہ اسکو کمحوظ رکھا عائے اسکے ساتھ ہی آف وس کے ذریعے محفوظ کرنے میں محداقبال آٹ دہی اور محدمرور منہاس فسکھڑ کی سلسل محنت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے اس عظیم علمی ذخیرہ کور کارڈ كريج يسالهاسال بمب بابندي كيسا تقرضت سانخام دئ الترتعك

انبين جزاء شمرسے نوازے -امين يارت العالمين الوعمار زابدالركت يي يجمارج ستنذء

اَعُودُ بِ اللهِ مِنَ النَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الْسَرَّحُمْنِ الْبَرَّحِيْمِ

المَّ ۚ أَاللَّهُ كَالِلُهُ إِلَّا هُوَ, الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِ الْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيُنَ يَدَيُهِ وَ اَنُزَلَ الْتَّوُرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿ مِنُ قَبُلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَٱنْزَلَ الْفُرُقَانَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِايْتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللهُ عَزِينٌ ذُوانَتِقَامِ ۞ إِنَّ اللهَ لَا يَخُفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْآرُضِ وَلَافِي السَّمَآءِ دَهُ هُوَ الَّذِي يُصَوَّرُكُمُ فِي الْارْحَام كَيْفَ يَشَآءُ لَآ اللهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ۞ السم الله الله الله تعالى بى ب- آلا إلسة نبيس كوئى معبود - إلَّا هُو مَكروبى - السحكي زنده ب ٱلْقَيُّومُ، قَائمَ رِخِ وَالا بِ ـ نَوْلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ . اس نَازل كَيْم يركماب ـ بالْحَقَ جَن كم اته منصدقاً. يه كتاب تقديق كرف والي ب- ليمناء ان كتابول كى - بين بديد جو ں سے پہلے نازل ہو بھی ۔ وَ انسزَلَ الْسَوْراةَ، اورنازل کی اللہ تعالیٰ نے توراة ۔ وَ الْإِنْ جِيْلَ ،اور انجیل مین قبٰلُ ، اس قرآنِ کریم ہے پہلے۔ هُدّی ،جوہدایت تھیں لیلنّاس ، اس ونت کے لوگوں ك لئے وَ أَنْ زَلَ الْمُفُرُقَانَ ، اوراس نے ٹازل كيا قرآن كريم -إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ، بِحُك وه لوك جَنْهُول في الكاركيا-بِايْتِ اللهِ، الله تعالى كي آيات كا له م عددًاب شديد، ان كواسط

عذاب بي خت واللهُ اورالله تعالى - عَزِيْزٌ ، غالب ب- فو انْتِقام، بدله لين والاب-إنَّا الله، به شك الله خالي - لا يَسْحُفْنِي عَلَيْدِ شَيءٌ بَهِينَ فَي الرَوْقَ شَي - فِي الْأَرْضِ وَمِن مِن وَ لَافِي السَّمَآءِ، اورنه آسان مِن مُو الَّذِي، وه، وه ذات ب- يُصوِّ رُكُم، جوتهاري تقور بناتا ہے۔ فِسی اُلاَدُ حَام، مال کے دحمول میں۔ کیف بَشَاءُ، جیے جا ہے۔ لا اِلْسَهَ اِلَّا الهو، نہیں ہے کوئی معبود مروبی \_ ألعزيز ، عالب ہے \_ ألحكيم ، حكمت والا ہے -اس سورة كانام سورة آل عمرآن اس واسطے ہے كه اس سورة ميس عمران كے خاندان كا ذكر ہے۔ بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک بزرگ بیک یا رساعمران رحمہ اللہ ابن ما ٹان رحمہ اللہ تھے۔ پیراینے وقت میں مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑ کا عطا فر مایا جس کا نام ہارون تھا ، وہ بھی بڑا نیک اور پارسا تھا۔گر جوانی میں ہی فوت ہوگیا۔حضرت عمران كى بيوى كا نام' هنسَّهُ بنتِ فاقُوذَه رحمها الله تعالىٰ " تماجوان بيَّا فوت بوكيا -اور حفرت عمران رحمہ اللہ تعالیٰ بھی بڑھائے کو پہنچ گئے ۔ تو حفرتِ هَنَّهُ پریثان ہو گئیں کہ آئندہ ہم ہے مسجدِ اقصیٰ کی دینی خدمت نہیں ہو سکے گی۔ تو انہوں نے منت مانی کہا ہے پروردگارا گرتو مجھے بیٹا عطاء کرے گاتو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کو تیرے وین اور مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی ۔ (اس واقعہ کی مزیر تفصیل آ گے آئے گی ) اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ الا کے کی بچائے لڑکی بیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا جو حضرت عینی علیہ السلام کی والدہ ما جده میں یوال عمران کا مطلب ہے عمران بن ما ثان کی اولا دے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ عليه السلام كي آيك شل نبيس على - كيونكه حضرت عيسى عليه السلام كوتينتيس/١٣٣ سال كي عمر مين آ سانوں پراٹھالیا گیا تھا۔البتہ جب وہ نازل ہوں کے توحضرت عیسی علیانسلام کا نکاح

ازد فیلے میں بوگا جیسا کہ علم کلام کی کتاب شرح عقیدة السفارین میں مذکور ہے۔اللہ تعالی ان کو وواڑ کے عطافر مائیں گئے، ایک کا نام موی رکھیں گئے اور دوسرے کا نام محمد ،اس کے بعد کا معلوم نہیں کیا ہوگا۔ بیسورۃ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور اس سے پہلے اٹھای/ ۸۸سورتیں نازل ہو چکی تھیں ۔ اس سورہ کے بیس رکوع اور دوسوآیات ہیں ۔ بیسورۃ بھی قرآنِ کریم کی طویل سورتوں میں ہے ہے۔ الکہ ہی بیروف مقطعات ہیں (ان کی بحث پہلے یارے میں گزر چکی ہے، جو حضرات اس درس میں شریک نہ ہوئے ان کی خاطر عرض ہے ) مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ کی لفظ سے اختصار کے طور پر ایک حرف الگ کیا جائے۔جیسے کی کا نام ہومحمد شفیع تو لفظ محرے مالگ کرلواور شفیج ہے ش الگ کر دوتویہ بن گیا م،ش ۔ایک مشہور صحافی تھا،عرصہ دراز تک نوائے وقت میں م بش کی ڈائری کے عنوان سے لکھتار ہاہے۔اس کا نام تھا محمد شفیع مرحوم، و فات یا گئے ہیں۔اس طرح سے تخفیف کرنا ہرزبان میں عام ہے۔جیسے ڈی می ڈپٹی كمشنر كامخفف ہے۔اے، ي اسٹنٹ كمشنر كامخفف ہے، وغيير ہ ذلك. توبير وف مقطعات میں ان کے متعلق مفسر بن کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مختلف اقوال ہیں ۔ ایک تغییر میہ ہے کہ الف ے مراد اللہ جل جلالۂ لام ہے مراد جرئیل علیہ السلام ،اورمیم ہے محمرصلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں ۔ تو مغہوم یہ بنے گا کہ بیقر آن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرئیل علیہ السلام کی وساطت سے حضرت محمصلی الله علیه وسلم برنازل ہوا۔اوربعض بیفسیر فرماتے ہیں کہ الف ہے مراد الآءُ الله مِي الله تعالىٰ كَ نَعْتِينِ فَهِا مَى الآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانُ. توالف آلاء ہے مخفف ہےاور لام لطف الله ہے مخفف ہے۔اورمیم ملک اللہ ہے تو معنیٰ یہ ہے گا کہ متیں بھی رب تعالیٰ کی ،لطف وکرم بھی

رب نغالیٰ کا ، اور ملک بھی رب تعالیٰ کا اور بیر دونبِ مقطعات انتیس/ ۲۹ سورتوں کے شروع

مِنَ آئے ہیں۔ جیسے الّبہ، الّرا، ظاماینس، حَمّ وغیرہ اللهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُو ،اللّٰه تعالیٰ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ۔ اِلنہ ہے متعد دمعنیٰ ہیں ۔مثلاً حاجت روا ،مشکل کشا فریا درس ، د تشكير، حاكم ، مُتنن ، قانون ساز ، تومعنيٰ ہے گا كه الله تعاليٰ كے سوا حاجت روا مشكل كشا ، فریا درس ، دستگیر ، حاکم قانون ساز کوئی نہیں ہے۔ آلُہ۔ بحسی ، ہمیشہ زند ہ رہنے والا جس کی نہ ابتداء ہے،اورندانتہاء۔وَیَبُسفی وَجُہٰ زَبَکَ ذُوالْبَحِلالِ وَالْإِکُوَامِ۔اور ہاتی رہےگی تیرے یروردگار کی ذات جو بزرگی اور عظمت والا ہے۔تو ہمیشہ رہنے والی ذات صرف یروردگار کی ہی ہے۔ باقی سب برموت آئے گی۔ یہاں تک کہ جان نکا لنے والے فر شتے بھی مرجا ئیں گے،اللہ تعالیٰ کے سواکوئی شے نہیں رہے گی۔الْیقَیُّومُ، ہمیشہ قائم رہے والا ،جس پر سی وفت بھی زوال نہ آ سکے گا۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تنهم نے خودِ دعا شروع کی ،''اَلُسَّلامُ عَلَى اللهِ تَعَالَى" كەاللەنتغالىٰ بِرسلامتی ہو۔اَلسَّلامُ عَلَى جِبُورُنِيُ لَ، اَلسَّلَامُ عَلَى مِيْكَانِيُلِ \_آ يِصلَى اللهُ عليه وسلم نے قرما يا كه تم" اَلسَّلامُ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ'' نہ کہو، کیونکہ بیلفظ وہاں بولا جاتا ہے، جہاں خطرہ ہو۔اللہ نتحالیٰ کوتو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ كہتم اس كے لئے سلامتی كی و عاكرتے ہو۔مثلاً ہم ايك د وسرے كوالسلام عليكم كہتے ہيں تو اس كا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے چوروں اور ڈ اکوؤن سے سلامتی میں رکھے ۔مصائب اور آلام ے سلامتی میں رکھے ۔ تو رب تعالیٰ کوتو ان <u>جز</u>وں کا خطرہ نہیں ہے ۔ کہتم اس کے لئے یہ دعاء 'اَلسَّلامُ عَلَى اللهِ" (اےاللہ توسلامتی میں رہے) کرواس لئے کہ وہ تو خودسلام ہے۔ای یات کے پیش نظرعلائے کرام کہتے ہیں کہ اللہ جی کہنا جا ئرنہیں ہے۔ کیونکہ جی کا لفظ کلمہ ٗ د عا سّیہ ہے۔اس کامعنیٰ ہےتو زندہ رہ ، بیرد ہاں بولا جاتا ہے ، جہاں موت کا خدشہ ہوجیہے اباجی ، امال

جی ،استاد جی ،مولوی جی ،قاری جی ہنٹی جی ، وغیرہ کیونکہ ان سب نے مرتا ہے۔تو اللہ تعالیٰ کوتو موت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ حَسی قَیُومٌ ہے۔لیکن بعض لوگ بے جارے دین ہے واقف نہیں ہوتے ۔اوراللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے۔تو اللہ جی کہہ دیتے ہیں ،تو یہ جا ئز نہیں ہے۔البتہ اللہ مالک کہیں ،اللہ سائیں کہیں۔ای مناسبت سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیس کہ آج کل لوگ عموماً کیا مرد اور کیا عورتمی، نام ادھورے لیتے ہیں۔مثلاً عبدالوحید کو وحید کہتے ہیں عبدالجبار کو جبار کہتے ہیں ،عبدالرحمٰن کو رحمٰن بلکہ مان کہتے ہیں ، کہ وحید آیا ہے، جبار آیا ہے۔ تو یہ سخت گناہ ہے۔ کیونکہ وہ تو عبدالجیار ہے۔ جہار کا بندہ ہے، جہار تو نہیں ہے،عبدالرحمٰن، رحمٰن کا بندہ ہے، رحمٰن تونہیں ہے۔عبدالوحید، وحیدتونہیں ہے۔کل کی بات ہے کہ ایک عورت میرے پاس دم کرانے کے لئے آئی ، کہنے گی میں وحید کی بیوی ہوں ، میں نِي كَهَا لَا حَوْلُ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. وحيدتو الله تعالى كانام بي - توكياتم الله تعالى کی بیوی ہو، وہ ہنس پڑی پھر میں نے سمجھایا کہتم یوں کہو کہ میں عبدالوحید کی بیوی ہوں \_تو اس طرح ادھورے نام لیناسخت مکناہ ہے اور اس طرح کی تخفیف جا ٹرنہیں ہے۔ کہتم عبد الرحمٰن کو رحمٰن بنا دو۔ اور عبدالحبار کو جبار کہو، پھرآپ علی ہے فر مایا کہتم کتنے فرشتوں کا نام لیے كرسلام كهو معي مثلًا السَّكامُ عَلَى جبُرَيْدُلَ، السَّكامُ عَلَى مِدْكَائِدُلَ. السَّكامُ عَلَىٰ اسْرَافِيْلَ عَلَيْهِ السَّلامُ يا كَتَ بَيول كانام لي كري إم كروك مثلًا ألسَّلامُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، السَّلامُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ ، السَّلامُ عَلَىٰ مُوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلامُ ، السَّلامُ عَلَىٰ عِيسى عَلَيْهِ السَّلامُ ، السَّلامَ عَلَىٰ نُوْحِ عَلَيْهِ السَّلامُ ، السَّلامَ على شِيْتُ عَلَيْهِ السَّلَامُ -اى طرح كَتَعْصَابِ كَانَام لِي كَرَسَلَامَ كُوكِيَّ ، كَه اَلسَّكَامُ عَلَى اَبِي

بَكُرِ،السَّلامُ عَلَى عُمَرَ،السَّلامُ عَلِيٰ عُثُمَانَ،السَّلامُ عَلَى عَلِي رَضِى اللهُ عَنُهُمُ لوتم يوں كهوالسّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الْصَّالِحِين . تواس مِن سب آكة - يعنى يه جمله كهنے ہے تمہارا سلام تمام فرشتوں کو تمام پیغیبروں کو تمام مومنوں کو چاہے وہ انسان ہوں یا جنات ، جاہے آسانوں پر ہوں یاز مین پر ،سب کوخود بخو دہننج جاتا ہے۔تو اللہ تعالی حَسیّ، ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قَیْسوم ہے۔ قائم رہنے والا۔ اور قیوم کا دوسرامعنیٰ قائم رکھنے والا بھی کیا ہے۔کہ زمینوں آ سانوں بلکہ ساری کا ئنات کو قائم رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ آئیتَ قَیّمُ السَّمُواتِ وَالاَدُ ص ۔اے پرور دگارتو آ سانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ دیکھوآ سان کتنا وسیج ہے ۔لیکن اس کے پنچے کوئی ستون کوئی دیوارنہیں ہے۔ ہزار ہاسال ہےاس طرح چلا آ رہاہے۔اور جب تک رب کومنظور ہوگا ای طرح رہے گا۔اور زمین اپنے مرکز پرتھہری ہوئی ہے۔تو زمینوں اور آ سانوں کو قائم ر کھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نَوَّ لَ عَلَیٰکَ الْکِتَابَ. الله تعالیٰ نے نازل قر مائی تم یر کتاب بالْحَقِّ ، حق كساتھ \_ يعنى قرآن كريم \_ اوراس كتاب كى خونى يە ب ، مُسصّد فألسما بيُنَ ایَہ دَیْمہِ ، بیرکتاب تقیدیق کرنے والی ہے۔ان کتابوں کی جواس ہے پہلے نازل ہوئی ہیں ۔یعنی اس سے پہلے جو آسانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جیے توراۃ ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ان کی تقید بق کرتی ہے۔ کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں ۔اوران میں جواصو لی مسائل بیان ہوئے میں مثلاً تو حید رسالت ، قیامت وغیرہ ان کی بھی مصدق ہے۔ تمریا در کھنا کہ پیہ مصدق ان کتابوں کی ہے جواصل ہیں تحریف شدہ کتابوں کے مضامین کی تصدیق نہیں کرتی ۔ اور اس وقت آسانی کتابوں میں قرآن شریف کے بغیر کوئی کتاب بھی اپنی اصل شکل میں موجود نہیں

ہے۔ نہ تو را ۃ ، نہ زبور ، نہ انجیل ، نہ ملا کی ، نہ احبار ، نہ سلاطین ، نہ پیدائش وغیرہ ۔غرضیکہ پہلی تمام کتابوں میں تحریف ہوئی ہے۔اوراس بات کا خود یا در یوں کو بھی اقرار ہے کہ گڑ بو ہوئی ہے۔ پیشرف صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب قر آن کریم کو حاصل ہے۔ کہ ایک زبر اور زیر کا بھی فرق بيس يرا اورنه يزيع كاء انثاء الله تعالى - و أنْه زَلَ الْتَوْدِيْةَ، اور الله تعالى نے توراۃ تازل فرمائی ۔قرآن کریم کے بعد تمام آسانی کتابوں میں توراۃ کا مقام بہت بلند ہے۔ بڑی جامع مانع کتاب ہے۔ صدیوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغیبر علاء ، اور مشائخ ،اور نیک لوگ اس پرعمل کرتے رہے ہیں۔ وَ اَلْإِنْ جِیْلِ الْجِیلِ بھی الله تعالیٰ کی کتاب ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یر نازل ہوئی۔ اس وقت اصل انجیل کا ملنا مشکل ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت حار انجیلیں موجود ہیں۔مَتِنی ،یُسخنًا، مَرُقَسُ، اور لُـوُقَا کی انجیل اورا یک برنباس کی انجیل ہے۔وہ بھی میرے یاس موجود ہے۔ برنباس رحمہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحالی ہیں۔ اور متی ، یوحتا ، ورمرنس اورلوقا په چاروں تابعی ہیں اور پا دری صاحبان کہتے ہیں کہ برنباس رحمہ اللہ کی انجیل سیح نہیں ہے۔اورمتی ، بوحنا ،مرتس اور لوقا کی انجیلیں سیح ہیں۔ بھائی برنباس رحمہ اللہ جو براہ است حضرت عیلی علیه السلام کا صحافی ہے۔ اس کی مرتب کردہ کتاب کیوں معتبر نہیں ہے.....؟ اور جو تابعین کی مرتب کردہ ہیں کس طرح معتبر ہو گئیں تو انجیل برنیاس کے انکار نے کی وجہ رہے کہ اس میں دو تین مقامات برصراحة بیالفاظ موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ لسلام نے فر مایا کہ لوگ مجھے رب کا بیٹا مانیں سے ،اور رب کا شریک بنائیں سے ،اور حضرت محمصلی الندعلیہ وسلم تشریف لا ئیں گے ، اور وہ میری صفائی پیش کریں گے ۔پس ان الفاظ کی وجہ ے اٹکار کرتے ہیں۔ کہ اگریہ ٹابت ہو گئے تو ہما را بھٹہ بیٹے جائیگا۔ ہمارے یا س تو پچھ بھی نہیں

رے گا۔ حالا نکہ اصل انجیل تو بر نباس رحمہ اللہ ہی کی ہے۔ جوصحا بی کی مرتب کر د ہ ہے۔ اور باتی عار تابعین کی مرتب کردہ ہیں،اور وہ بھی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں۔ مثلاً انیس سو/ • • ٩ ا ہے جو پہلے کی طبع ہیں ان میں الفاظ اور ہیں اور جوانیس سوایک/ ١٩٠١ کے بعد کی طبع شدہ ہیں ،ان کے الفاظ اور ہیں ۔ جوں جوں سال گزرتے ہیں ، الفاظ بدلتے رہتے ہیں ،گر قر آن کریم اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے۔ جواپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ اوراس کی شان سے ہے کہ اس کو یا وضو ہاتھ لگا نا ثواب ہے۔اس کو پڑھنا ثواب ہے،اس کوسنتا ثواب ہے،اس کو و کھنا تو اب ہے،اس کو سمجھنا تو اب ہے۔ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر ایک شخص سور کعات نفل پڑھتا ہے ،اور ایک شخص قر آن کریم کی ایک آیت بغیرتر جے کے سیکھتا ہے۔تواس ایک آیت کی تعلیم حاصل کرنے کا ثواب سور کعات نفل ہے زیادہ ہے۔اور اگرایک آ دمی ہزار رکعات نفل پڑھتاہے،اورایک آ دمی قرآنِ کریم کی ایک آیت کا ترجمه سیکھتا ہے تو اس کا ثواب ہزار رکعات نفل ہے زیادہ ہے۔ ( آخر ہزار رکعات پڑھنے پر بھی بچھ وفت لگے گانا!) تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآنِ کریم ہمارے لئے غالص رحمت ہے۔ باتی ہمار ہےا ندر کوتا ہی ہے کہ ہم نے نہاس کو پڑھا نہ مجھا نہ مل کیا کاش کہ ہ صحیح معنیٰ میں کہیں نافذ ہو جائے ،تو سارے لوگ اس کی برکات کو دیکھ کر اپنے ملکوں میں ا سَلامي قانون نا فذكر ديں \_ بشرطيكه تعصب نه ہو، تو فر مايا \_ وَ اَنْزَلَ الْتَوُرِاةَ وَ اَلْإِنْ جيُلَ، اورالله تعالی نے تازل فرمائی تورا ۃ اور انجیل مِنْ قَبُلُ اس قرآن سے پہلے هُذَی لِلنّاس، ہدایت بھی ان لوگوں کے لئے ،لینی اینے وقت میں توراۃ بھی ہدایت تھی اور انجیل بھی ہدایت تھی۔اس وفت كے لوگوں كے لئے بِوَ اَنْهِ زَلَ الْمُفُرُقَانَ، اورالله تعالیٰ نے قر آن نازل كيا۔ قر آن كا نام

قرآن بھی ہے،فرقان بھی ،اورذ کربھی ہے۔ چنانچہاللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔ اِٹَا نَبِحُسُ نَسزُلْنَا الْمَذِ كُورَوَانَّالَهُ لَحْفِظُونَ، اور بِشِك ہم نے ہی نازل کیا ہے ذکر لیعنی قرآن کوا درہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ،قر آن کریم کی آج تک حفاظت ہوئی ہے۔ اور قیامت تک حفاظت ہوگی۔انمد مند!اس کے نفظوں کی حفاظت ہوئی ہے معنیٰ کی حفاظت ہوئی ہے ،تفسیر کی عفاظت ہوئی، لب ولہجہ کی حفاظت ہوئی ہے۔ رسم الخط کی بھی حفاظت ہوئی ہے، اور اللہ تعالی نے اس است کو بیشرف ادر توفیق عطا فرمائی کہ قرآن کریم کو اصل شکل میں محفوظ رکھا۔إنَّ الَّـذِينَ كَفَرُوْ ابِايْتِ اللهِ. بِيثِك وه لوك جنهون نے الله تعالیٰ كي آیات كا انكار كيا۔ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ ان كے لئے عذاب بے خت ۔ وَاللهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَام، اور الله تعالى غالب ب ، بدلہ لینے والا ہے۔اگلی آیت لے بچھنے سے پہلے بچھ ضروری با تیں سمجھ لیس تا کہ آیت کے بچھنے من آسانی ہو۔ مصر میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو ساٹھ افراد برمشمل تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ان کے آنے کا سبب بیتھا کہ جب مکہ فتح ہوکر عرب کی ساری آبادی اور مین کے کچھ علاقے بھی مسلمانوں کے تسلط میں آ گئے۔ تو تجران جویمن کے ایک بلائے کا نام ہے۔اور وہاں عیسائیوں کی اکثریت تھی۔وہ خوف زوم ہو گئے ،اورانہوں نے مشورہ کیا کہ سارا عرب اسلام کے جھنڈے تلے آگیا ہے۔ اور مہود ذکیل وخوار ہو گئے ہیں ۔لہٰذا ہم الگ تھلگ نہیں رہ سکتے ،اورمسلمانوں کے ساتھ لڑ بھی نہیں سکتے ۔اس واسطے ہمیں خود جا کر بات کرنی جا ہے ۔ کہ ہم تمہاری و فا دار رعیت ہو کرر ہیں گئے ۔ البذا جارے ذمہ جونیکس اور جو قانونی ضابطہ ہے۔اس سے ہمیں آگاہ کیا جائے۔ اور ہارے حقوق ہمیں بتائے جائیں ، چنانچے ساٹھ آ دمیوں کا بہ قافلہ جس میں عیسائیوں کے نہ ہی بیشوا بھی

تھے۔اور سیای لیڈراور وڈیرے بھی تھے نجران ہے مدینہ طیبہ پہنچا۔اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قات کی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کتنے آ دمی ہو؟ کہنے لگے ہم ساٹھ آ دمی ہیں ۔ اور سوار باں بھی ہیں ،آنخضرت صلی اللہ عایہ وسلم نے فر مایا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنی بڑی عمارت نہیں ہے کہ جس میں سب کو اکٹھا رکھ سکیں۔لہذا مخلف ساتھیوں کے ہاں میں تمہیں تھہرنے کی جگہ دیتا ہوں ۔ کہنے لگے کہ ہم انتھے آئے ہیں ،اورا کٹھے ر ہیں گے ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ پھر ہمارے یاس بیمسجد ہی ہے۔ کہنے سگے کہ ٹھیک ہے ہم مسید ہی میں تھہریں گے۔ چنانچہ ان کومسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں تشہرایا گیا۔عیسائیوں نے کہا کہ ہم نے اپنی نماز بھی پڑھنی ہے،آ پے سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یڑھتے رہوا جازت ہے،تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عیسا ئیوں نے اپنی طرز کی نما زبھی یرهی \_ تو خیراصل مقصد تو ان کا سیاس پناه حاصل کرنا تھا۔اوراس سلسلے میں قواعد وضوا بط معلوم کرنے تھے، گرعلمی یا تیں بھی ہوئیں ،اور حفزت عیلی علیہ السلام کا ذکر بھی آیا۔ان میں ابو حارثہ بن علقمہ نامی ایک بڑایا دری بھی تھا، کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ا ورشر یک ہیں ۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا کہ مجھے میہ بتا وُ کہ اللہ تعالی سی سے بیدا ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں ،اور حضرت علیلی علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں؟ کہنے گئے ہاں ، یہ بات ٹھیک ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بچھ کھا تا پیتا ے؟ کہنے لگےنہیں ،اورعیسیٰ علیہ السلام کھاتے چیتے تھے۔ کہنے لگے ہاں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بیہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی ماں ہے کہ جس کے پیٹ میں رہے ہوں؟ کہنے لگے نہیں ۔اور عینی علیدالسلام ماں کے پیٹ میں رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا

یہ بتاؤ کہ اللہ تعالٰ ہے زمین آسان کی کوئی شے پوشیدہ ہے؟ کہنے لگے نہیں۔اورعیسیٰ علیہ السلام یر، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو جتناعلم رب تعالیٰ نے دیا ہے ،اس سے زیادہ نہیں جانتے۔آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که بیربتاؤ که الله تعالیٰ برفتا آئے گی؟ کہنے لگے نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ اللام ير؟ كمن لك "يَأْتِي عَلَيْهِ الْفَنَاءُ". ان يرموت آئة كَل -اوريد "يَأْتِي عَلَيْهِ الْمُفَنَاءُ" . كےلفظ تفسيرا بن جرير ،طبرى ،اورروح المعانی وغيره ميں موجود ہيں ۔تو آپ صلى الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیٹا باپ کے مشابہہ ہوتا ہے بھیٹی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہے کون ی مثا بہت ہے؟ جس کی وجہ ہےتم ان کواللہ تعالیٰ کا بیٹا اور شریک بناتے ہو۔ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔اور انہوں نے اور بھی کئی شوشے چھوڑے ،جن کا ذکر اگلی آیتوں میں آئے گا۔ زندگی رہی تو بیان کروں گا ،انشاءاللہ العزیز ۔تو اس بحث میں چونکہ پیٹ میں رہنے کا بھی ذکر آیا تھا۔ اور اللہ تعالی پر زمین ، آسان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو قرمایا إِنَّ اللهُ لَا يَخُفَى عَلَيْهِ شَىءٌ فِي الْآرُضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ. بِشَك اللُّدَّتِعَالَى بِرَكُولَيْ شَيَ مُخْلَى بَيل ہے، زمین میں اور نہ آسان میں ۔ هُ وَ الَّـٰذِي يُصَوِّدُ كُمْ فِي ٱلَّا رُحَامِ ، وہی ذات ہے جو تہاری تصور بناتی ہے، ماؤں کے رحمول میں الرکی ہے ، الرکا ہے، کالا ہے، گورا ہے، سیح الاعضاء ہے، ناقص الاعضاء ہے۔ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ سب تمہارار بستہیں عطا کرتا ہے۔ كَيْفَ يَشَآءُ ، جس طرح جا ہتا ہے۔ لا إله الله هُوَ ، الله تعالى كے بغيركوئى معبود تبيس ہے۔ اَلْعَزِيْزُ ، غالب ہے ، اَلْمَحِكِيْمُ ، حكمت والا ہے ۔ اگر فورى طور يركى كى كرفت نہيں كرتا توبين مجھوکہ بچ گئے ہو۔ بلکہ اس میں اس کی کوئی حکمت ہے۔

هُ وَ الَّذِي ٓ أَنُـزَلَ عَلَيُكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ ايلتٌ مُّحُكَمٰتُهُنَّ أُمُّ الْكِتْبِ وَأُخَرُ مُتَشْبِهِٰتٌ افَّامَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْغٌفَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَا بَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتُنَةِ وَابْتِغَاءَ تَا ويلِه ، وَمَايَعُلَمُ تَا ويُلَهَ ' إِلَّا اللهُ ، وَالرَّا سِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امَّنَّا بِهِ ، كُلٌّ مِنُ عِنْدِ رَبَّنَا . وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواالُالْبَابِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزعُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذُ هَ ذَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّذُنُكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ اَنُتَ الْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوُم لَّا رَيْبَ فِيُهِ ، إِنَّ اللهَ لَا يُخُلِفُ الميعاد ٥

اُهُوَ الَّذِيُ، اللَّهُ تَعَالَىٰ كَي ذات وه ہے۔ اَنْوَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ، جِس نے نازل كى تم يركماب مِنْه، اس كتاب مي سے ايك جمدے اللت مُسخى كمنت ، آيتي بين الل مفي أم الكي كتاب واى كتاب كالصل حصه يين \_ وَأَجَهِ وَ الرَجِهِ اور تَجِهِ اوراً يتين بين \_ مُتَشْبِهِ فِي جَن كي مرادمعلوم بين بير فَامَا الَّذِيْنَ لِي وَه الرَّف فِي قُلُوبِهِم زَيْعٌ ، كرجن كرول مِن كِي بِد فَيَتَبعُونَ عليه وه بروى كرتے بيں علق منه ان كى جوان من متاب بير ابني عَامَ الْفِينَةِ، فتنظل كرتے موے ـو ابْتِغَاءَ تَاوِيلِه، اوراس كى حقيقت طلب كرتے موع ـو مَا يَعْلَمُ تَاوِيْلَهُ، اور حالاتك كوكى نہیں جانہ اس کی حقیقت کو۔ إلّا الله سوااللہ تعالیٰ کے۔ وَ الْوَ اسِنْحُونَ فِنَي الْعِلْمِ، اوروہ جو پختہ ہیں

الملم مِن مَدَّوُلُونَ كَبِتَ بِيل المَنَابِهِ ، بَمِ اللهِ المَالِن اللهُ . كُلِّ مِن عِنْدِ رَبِنَا ، كه يسب المار مدب كل طرف سے بيل وَ مَا يَذَّكُو إِلَّا أُو لُوا الْآلْبَاب ، اور بيل القيحت حاصل كرتے كر القل مندلوگ - رَبِنَا ، المعار مدر والل كو بَعَدَ إِذَ الْسَالِقُ مَنْ لَكُنْ كَ رَجْمَة ، اور در والله والله عَلَى اللهُ اللهُ

کے دار الخلافہ فتح ہوجائے تو ہاتی ملک بھی فتح سمجھا جاتا ہے۔ یوں سمجھو کہ جب مکہ مکر مہ فتح ہوگیا تو دار الخلافہ فتح ہوجائے تو ہاتی ملک بھی فتح سمجھا جاتا ہے۔ یوں سمجھو کہ جب مکہ مکر مہ فتح ہوگیا تو سارے عرب پر اسلام کا جھنڈ الہرا دیا گیا۔ اور سارا عرب اسلام کے جھنڈے نئے آگیا۔ مدینہ طیبہ طائف ، خیبر کے علاقوں پر اسلام غالب آگیا۔ ساتھ ہی بمن تھا جس کے دوصو بے سے ۔ اور وہاں یہودی آباد تھے۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صوبوں میں اپنے گور نر بھے ۔ اور وہاں یہودی آباد تھے۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صوبوں میں اپنے گور نر بھی دینے ۔ کہ ان سے معاملات مطے کر لو۔ کہ ان شرائط پوری کریں گے۔ یہودی بڑے نجرے تھے انہوں نے ظاہری طور پر کوئی مزاحمت نہیں گی ۔ موقع کی تلاش میں متھ تو ان کے سامنے جو شرطیں چیش کی جاتیں مانے جاتے تھے، اور کی ۔ موقع کی تلاش میں متھ تو ان کے سامنے جو شرطیں چیش کی جاتیں مانے جاتے تھے، اور کی کے ۔ ماتھ نجران کا علاقہ تھا۔ وہاں عیسائی آباد تھے۔ انہوں نے سوچا کہ سارا عرب اسلام کی حیمنڈے نے تھا۔ وہاں عیسائی آباد تھے۔ انہوں نے سوچا کہ سارا عرب اسلام کے جھنڈے نے تھا۔ وہاں عیسائی آباد تھے۔ انہوں نے سوچا کہ سارا عرب اسلام کے جھنڈے نے تھا۔ وہاں عیسائی آباد تھے۔ انہوں نے سوچا کہ سارا عرب اسلام کے جھنڈے نے تھا۔ وہاں عیسائی آباد تھے۔ انہوں نے سوچا کہ سارا عرب اسلام کے جھنڈے نے تھا۔ وہاں عیسائی آباد تھے۔ انہوں نے سوچا کہ سارا عرب اسلام کے جھنڈے نے تھا۔ اور یمن کے مہود یوں نے بھی سرتسلیم خم کردیا ہے۔ اب ہم الگ تھلگ

نہیں رہ سکتے ۔ کیونکہ ہمار ہے پاس اتن قوت وطا فت نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کرسکیں ، اور ملک کے ایک جھے میں رہ کرمککی قانون کو نہ مانا بڑی مشکل بات ہے ۔لہٰذاایک وفد بھیجو جو مدینه طیبه جا کر حفزت محمصلی الله علیه وسلم کے ساتھ براہ راست گفتگو کرے۔ کہ ہم تمہاری و فا دار رعیت بن کے رہنا چاہتے ہیں لہذا ہارے ذمے جوحقوق ہیں ان ہے ہمیں آگاہ کیا جائے وہ ہم پورے کریں گے اور ہمارے حقوق جوتمہارے فرمہ ہیں وہ تم پورے کرو۔ چنا نجے ساٹھ آ دمیوں پرمشمل بیہ وفد جس میں ان کے سیاسی لیڈر ، ندہبی پیشوا ،اور وڈیرے شامل تھے۔اور خاصا باا ڑ وفد تھا۔ مدینہ طیبہ پہنچا۔ قافلے میں جو ندہمی رہنما تھے وہ پیش پیش تھے۔ یدینہ طبیبہ پہنچ کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دریافت کیا۔ کہ ہم 'نے ان سے ملنا ہے۔ آپ مناللہ اس وقت جھوٹے ہے حجرے میں تشریف فر ماتھے۔ جومسجد نبوی کے ساتھ تھا۔ان کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجر ہے میں رہتے ہیں ۔ بیدد مکھے کر حیران ر ہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجوتے سے حجرے میں رہتے ہیں۔اورکوئی پہرے دارمحا فظنہیں ہے۔ آپ صلی الله عليه وسلم ہے ملا قات ہوئی ۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا کہتم کون ہوا ور کہاں ہے ا آئے ہو؟ کہنے لگے ہم عیسائی ہیں اور نجران کے علاقے ہے آئے ہیں۔اور اس واسطے آئے ہیں کہ سارے عرب پرتمہارا قبضہ ہو چکا ہے۔اور نجران کا علاقہ بھی عرب کا حصہ ہے۔ہم از خود آ گئے ہیں کہ تمہاری رعیت بن کے رہیں گے لہذا ہمارے ذمہ جوحقوق ہیں ہمیں بتا دووہ ہم ایورے کریں گے ۔اور ہمارے حقوق جوتمہارے ذہبے ہیں وہتم بورے کرد ۔ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے صحابہ کرام کو بلايا اور فرمايا بيرمهمان ہيں ، سب ہے يہلے ان كى رہائش اور خوراک کا انتظام کرو،اوران کی سوار بوں کے کھڑے کرنے کا انتظام کرو۔ صحابہ رضی الن<sup>دعنهم</sup>

نے کہا کہ حفرت اس طرح کرتے ہیں کہ ہم دو ، دو ، تین ، تین آ دی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں ۔اس میں ہمیں بھی سہولت ہو گی اور انہیں بھی سہولت ہو گی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز ببند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاقب کو جوان کا امیر تھا فر مایا کہ ہم غریب لوگ ہیں۔ ہارے یاس اتنے وسیع مکان نہیں ہیں کہ ہم تمہارے ساٹھ آ دمیوں اورسوار یوں کوا یک جگه رکھ شکیں ۔ (واہ رے اللہ! ایک وہ وقت تھا کہ ساٹھ آ دمیوں کو اکٹھا تھہرانے کی جگہ نہیں نمی ۔ اور اب حالیس لا کھ کا مجمع تھہر تا ہے ، اور کسی کو پریشانی بھی نہیں ہوتی ..... بلوچ ! ) الہذا ہم تہارے دو، دو، تین، تین آ دمی اینے ساتھیوں کے حوالے کر دین، وہ ان کی رہائش، خوراک ،اورسوار یوں کا بھی انتظام کرلیں گے۔ان کے بڑوں نے آپس میں مشور ہ کیا ،اور کہا یہ میں منظور نہیں ہے۔ہم انکھے آئے ہیں ،اورانکھے رہیں گے اورانکھے جائیں گے۔کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ صحابہ کرام بڑے بااخلاق لوگ ہیں اور تبلیغ سے با زنہیں آتے۔اور تحی بات دل پر ضرورا ژکرتی ہے۔ یہ ہماری بھیڑیں ان سے متأثر ہو جائیں گی۔اوریہ ہمارے آ دمیوں کو قا بوکرلیں گئے ۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم پریشان ہو گئے کہ ساٹھ آ دمیوں کا ایک جگہ انتظام نہیں ہوسکتا تھا۔ پھران کی سواریاں بھی تھیں ان کو بھی سنجالنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہارے یاس صرف ہی معجد ہے۔ کہنے لگے ہم معجد میں رہیں گے۔ ہاری سواریوں کا انتظام کر دو۔ چنانچہ و ہ محبر نبوی صلی اللہ علیہ دسلم ہی میں تھہرے ۔ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی نماز بھی پڑھنی ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ پڑھ لینا۔ چنا نجہ وہ اپنے قبلے کی طرف چہرہ کر کے اپنے طرز کی نماز بھی پڑھتے رہے۔ان کی جو خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہوسکی وہ آپ علی نے کی۔ان میں ہے بعض نے آہندسا کہا کہ ہم شراب بھی پہتے

ہیں۔ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اس کا نام بھی نہ لینا جو جائز خدمت ہے وہ ہم کریں گئے۔ باق ہم سے ریو قع نہ رکھنا کہ ہم تمہیں شراب بھی پلائیں گے۔ اور خزیر کھلائیں گے۔ ہاں جو حلال چیزیں ہیں وہ جتنی ہمارے بس میں ہوئیں ان سے تمہاری خدمت کریں گے۔ چنا نچہ گئتگو شروع ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری وفا دار رعایا بن کرر ہیں گھے۔ ہم پر جوئیکس دغیرہ ہے۔ ہم پر جوئیکس دغیرہ ہے۔ ہم پر جوئیکس دئیں بتاد و، اور آنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا۔ گرعلمی با تیں بھی شروع ہوگئیں، جن کا بھی کر رہیلے درس ہیں ہوا ہے۔

اس ا نناء میں ندہبی اور علمی تفتگو بھی شروع ہوگئ کیونکہ بڑھے لکھے لوگ بھی سے اور ال کے لاث یادری بھی ساتھ تھے۔ چنانچہ حضرت عیلی علیہ السلام کے متعلق بات جلی تو آنخضرت علی نظر مایا کرتمبارا عینی علیاللام کے متعلق کیا نظریہ ہے۔ کہنے لگے کہ ہم ان کوابن الله بھی کہتے ہیں اور خدائی میں شریک بھی مانے ہیں قرآن یاک میں عیسائیوں کے تمن فرقوں كاذكر ب\_ايك وه بجو حضرت عيلى على السلام كوابن الله فَالَتِ النَّصُولَى مَسِيْحُ ابْنُ اللهِ (سورة توبه آيت نمبر٣٠) دوسرافرقد وهب جوكهتاب رات الله كاليث كلفة (سورة الماكده آیت ۲۵) بے شک اللہ تیسرا ہے تیوں میں ان کے نزد مک خدائی کے تین رکن بی الک الله تعالیٰ کی ذات نمبردوحضرت عیسیٰ علیه السلام اور تنیسرار کن بعض کے نز دیک حضرت مرقم علیالسلام بی اوربعض کے نزدیک حضرت جرائل علیالسلام بیں لیخی تیسرے رکن میں دو طبقے ہیں ایک حضرت مریم کورکن مانیا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کواور تیسرا فرقہ کہتا م\_ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُسِيِّحُ ابْنُ مَرْيَمُ ( سرة المائدة آيت ٢١) في الله تعالى وه ت ابن مريم بى بے۔ يہ كہتے بى كر مفرت عيلى عليدالسلام بي تو بندے كراتى كثرت سے عبادت كى كمالله تعالى عيسى عليه السلام كوجود بس طول كرمياداخل موكيا-ان كے باتھ ير جومعجزات صادر ہوئے ہیں دراصل وہ اس رب سے صادر ہوئے ہیں جو ان کے اندر داخل ہے۔انہوں نے جبایے بیعقا کدبیان کے تو آنخضرت علی نے ان سے سوال کیا کہ مہ بتاؤ کہاں تعالی سے پیدا ہوا ہے۔ کیااس کے ماں باپ ہیں۔ کہنے گلےنہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے لکے مال عینی علیہ السلام کی والدہ ہے۔ دوسرا سوال کیا اللہ تعالی مال کے رحم میں رہے ہیں کہنے لگے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہاں رہے ہیں۔ پھرآ پ نے فرمایا

ا جھابیہ بتاؤز مین آسان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ رفحفی ہے کہنے لگے نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام پر کہنے کے اتنا ہی تم ہے جتنا رب تعالیٰ نے ان کودیا ہے۔ فر مایا میہ بتاؤرب تعالیٰ کھا تا بیتا تبھی ہے۔ كن سكن اورميسى عليه السلام كمن سك وه كهات يت بهى تصاور شرى تقاض ك تحت بیشاب یا خانه کی بھی ان کو ضرورت بیش آتی تھی فر مایا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ پر بھی موت آئے گی كنے لگے نبيں اور عيسیٰ عليه السلام پر كہنے لگے باتھی عليهِ الْفَعْنَا ان كی دفات ہوگی - جب بيتمام یا تیں ہوجلیں تو آپ نے قر مایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام میں خدائی اختیارات اوراوصاف تبیر ہیں نوئم مس دلیل ہے ان کوخدا مانتے ہو دنیا میں خاموش تو کوئی نہیں رہتا کہنے <u>گ</u>ے تم جو کہتے ہو معيى عليه السلام خداتبين بين توتمهار عقر آن مِن وَكَلِيمِمتِهِ القَهَارِ الْي هُوْيَمْ وَدُوحَ مِنْهُ سورۃ النساء آیت نمبراے اکیوں آیا ہے۔ میانہوں نے شوشہ جھوڑ اہے کہ رو**ح اللّٰہ کا کیامعنی** ہے اور كلمة الله كاكيام عنى بيرة يت مُنشابهات من بحقيقت تورب تعالى بهتر جانتا بيكن ال كا ظاہرى مفہوم بيب كمالله تعالى في خرق عادت كے طور ير جرائيل عليه السلام كے واسطه ت حفرت مریم علیدالسلام کو بھونک ماری اندرروح پڑگنی اس سے ان کا خدا ہونا تو ٹابت نہیں ہوتا ندیہ ابن اللّٰہ ہونے کی دلیل ہے۔ مگر انہوں نے شوشہ جھوڑ دیا کیونکہ دینا میں خاموش کوئی نہیں رہتا۔لوگوں نے ایک قصہ بنایا ہوا ہے کہ پد ک روڑی پر دھا گوں میں پھنس گی اُڑتی ہے بھڑ بھڑ کر کے بیٹے جاتی ہے کوے نے دیکھا کہ خالہ مچنسی ہوئی ہے بمدردی کیلئے قریب آیا اور پوچھا خالہ كيابات ہے۔ توپدرى نے كہاكميں زمين تول رہى موں توپدى نے بھى بار كہيں مائى خاموش تو يدى محى نبيس دى حالا نكه محاوره ہے كيابة ى اور كيابة ى كاشور با \_ جن دنوں پاکستان بن رہاتھاان دنوں میں ایک مولوی صاحب نے **یہاں گکھٹر میں ت**قریر کی کس

اولیاءاللہ ہما کی مدد اور مشکل کشائی کرتے ہیں میں نے جمعہ میں اس کی تر دید کی کیونکہ ماطل کی تروید کرنافرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی باطل کی تروید نہ کرے توسارے سلمان گنہگار ہوں کے اورارگرایک نے بھی تروید کروی توسارے گناہ سے نیج گئے تو میں نے اس کی تروید کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی پنجاب میں جوظم رہا ہے کہ تقریباً دی لا کا مسلمان شہید ہوئے عورتول کے پیٹ عاك كركے بيح ضائع كئے محدول كى بے حمتى كى تى قرآن ياك كوسيرهى بناكر كھڑياں ا تاری منیں کون ساظلم تھا جواس وقت نہ ہوا میں نے کہا یہ ولی ان کی مدد کیوں نہیں کرتے اور تو چھوڑ وید مرہند میں شادا تھرمر ہندی مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ جیسی شخصیت موجود ہے۔ اور ان کے علاوہ بے شار اولیاء اللہ ہیں انھوں نے کیوں نہیں مشکل کشائی کی بیوفت تھا مشکل کشائی کرنے کا ورکون سا وقت آناہے جب وہ امدادا ورمشکل کشائی کریں گے میں نے دلائل کے ساتھ تر دید کی ایک کتری داڑھی والا آ دمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بزرگ آج کل حج کرنے کیلئے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد حج ہوتا ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ب كه آج كل حج كيون بهي نبيل ميں - كون ساح كرنے كيلئے كئے ہوئے بيں إندازہ لگاؤ دنيا میں خاموش کوئی بھی نہیں رہتا تو عیسائیوں کو بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو پیٹو شہ جھوڑ ارب نہیں توروح الله كاكيامطلب باوركلمة الله كاكيامعنى بيركبدكر باتكورول كول كردياسكا نازل كى مِنْهُ اللَّكُ مُعْتَكُمْتُ اس مِن بعض آيتن محكم بين الل بين حكم اس آيت كو كمت بين كبس كامطلب بالكل واضح موكد لغت كاعتبار اوركوئى منبوم نذنك سك جيس إن الله على كل شي كوريوك يشك الله تعالى مريزير قاور ب ويهولفظ الله كامنهوم بمى واضح ب

تی سے معنی میں بھی کوئی تر دونہیں ہے۔اور قد ریکا منہوم بھی واضح ہے ای طرح رات الله بسکل شَيْعُ عَلِيمٌ يَا سَمِينُا بَصِيرًا إِن اللَّهِ الصَّلُوةَ عِن الْوَالَّز كُوةَ عِن كُتِبُ عَلَيْكُمُ الضِّنيكام بيتمام آيات كلات بي فرايا هن أم أليكيب يانبيل كتاب كاصل بي وا مرورا المار دوررى آيتى منابح إلى جن كمعنى كمتعلق آعية تاب وَهَا يَعْلَمُ مر مرام والله الله الله الله تعالى كسواان كاحقيقت كوكو في نبيس جاسًا مثلاً ألو حملت على العرين ا **سُتَوٰی ہے۔رب**عرش پرمستوی ہے تو استویٰ کامعنی تو ہے بیٹھنا مگراس کی حقیقت کونہیں سمجه سكتے كرميں مصلے پرجيفا ہوں تم در يوں پرجیفے ہوكوئى بلنگ پرجیفتا ہے كوئى كرى يرجیفتا ہے تو اللہ تعالی کی حقیقت کیا ہے ہم کسی شی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے اس کئے کہ تحصیله کشی آس کے شل کوئی شی نہیں ہے اس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کال بکداہ مر مر المنتقال الله تعالى سے دونوں ہاتھ كھلے ہيں۔ ہم الله تعالى كے ہاتھوں كى حقیقت كوہیں سمجھ سکتے کہ، ایرے ہاتھ مں تھیلی ہے، پانچے انگلیاں ہیں، ناخن ہیں تو ہم میہیں کہ سکتے کہ اللہ تعالی کے ہاتھاس طری از وح من میں کہ اللہ تعالی کی طرف ہے روح ہے۔ کلفته الفها إلی موجم ہے۔اللہ تعالی کا کلمہ نیر ) جواللہ تعالی نے حضرت مریم کی طرف القاء کمیا تواس طرح کی آیات پر ہم ایران لاتے ہیں لیکن مقبقت ہم ہیں جانے اور نہی حقیقت جانے کے ہم مکلف ہیں اور بيانندتعالى كا حسان ہے كہ الكرنے بميں الى چيزوں كا مكلف نبيں بنا يابس بميں علم ہے كہ مانو اور تسلیم کروہم مانتے ہیں کہ وہ ورش پر مستوی ہے اور یہ بی مانتے ہیں کہ و هو مُعَلِّم أَيْنَ مَا كُنتهم ولين لا فبصرون (سورة الواقعة يت نبره ٨)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُ تُغْنِى عَنْهُمُ اَمُوالُهُمْ وَلَآ اَوُلَادُهُمْ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وسلم كهه دين ان لوگوں كو \_ تَحْفَوُوُا ، جو كافر بين \_ مَنْتُغْلَبُوْنَ ، عُنقريب تم تنكست كھا دَكِے \_ وَ إِنْحُشَرُ وُنَ، اورتم الحَصْے كئے جاؤگے۔ إلى جَهَنَّمَ، جَنِّم كى طرف \_ وَبِينُ سَ الْمِهَادُ ١٠ اور بہت براٹھکا نہ ہے۔ فَیدُ کَسانَ لَـکُمُ، تَحْقِیلَ ہےتمہارے لئے۔ ایَدُّ،نشانی۔فِسی فِسنَتیُنِ ، دو كُروہوں ميں \_الْمُنهَ قَعَا، جن دوگروہوں كا آ مناسا مناہوا۔ فِسنَةٌ تُسفَاتِلُ فِي سَبيْلِ اللهِ ءايك گر د ہاڑر ما تھااللہ تعالیٰ کے راہتے میں ۔ وَ اُنْحِیونی ت<u>کافِ</u>وَ ۃَ ،اور د وسرا گر وہ کا فرول کا ہے۔ يَّهِ وَوُنَهُمْ ، وه كا فرد كِيمِتِ بين ايخ آپ كو - مِنْ لَيْهِ مُ ، ان سے دوگتا - رَأَيَ الْعَيُنِ ، آكُه ك ساتھ دی کھنا۔ و الله يُو بِنُصْره ، اور الله تعالى تائيد كرتا ہے الى مدو سے۔ مَنْ يَّشَاءُ، حِس كَى عابتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ، بُثُك اس مِن لَعِبُرَ۔ قُلِلُولِي الْأَبْصَارِ ٥ البترعبرت ہے آئکھیں رکھنے والوں کے لئے ۔ پہلی دوآیتوں میں یہود کی ضد کا بیان ہے۔ اور تیسری آیت میں غزوہ کبرر کا مختصر سا بیان ہے۔ یا در کھنا یہودی ذہین بھی بڑے ہیں ادر ضدی بھی بڑے ہیں ۔ من حیث القوم جنتنی ضدان میں ہے۔ وہ اور کسی قوم میں نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ میں یہود کے تین خاندان آبا دیتھے۔ بنونفیر، بنوقریظہ اور بنوقینقاع۔اور مدینہ طبیبہ کی تمام منڈلول پران کا قبضہ تھا۔ لینی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی اورعلم میں بھی ماہر تھے ۔اورافرادی تو ت بھی ان کو حاصل تھی ،اور ظاہر بات ہے کہ جس قوم کے یاس تجارت ہو۔علم ہو،اورافرادی قوت بھی ہوتو اس قوم کوغلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور بیسب چزیں یہو دیرین خلیبہ کوحاصل تھیں۔جس کی وجہ سے وہ خاصے بکڑے ہوئے تھے۔اوران کا اتنااثر ورسوخ تھا کہ اوس اور خزرج جو کا فرول کے خاندان تھے۔وہ اپنی لڑکی اورلڑ کے کی شادی ان کی ا جازت کے بغیرنہیں کر سکتے تھے۔ حالانکہ ان کا غرب اور تھا اور ان کا غرب اور تھا۔ مثلاً اوس اور خزرج کے خاندان میں سے کسی نے

اگراین لڑکی یا لڑ کے کی شاوی کرنی ہوتی تھی تو اس کے محلے میں جو یبودی رئیس ہوتا تھا۔اس ہے مشورہ کرتا کہ فلاں جگہ پر میں اپنی لڑ کی یالڑ کے کی شادی کرنا جا ہتا ہوں ۔تمہاری کیا رائے ہے۔اگروہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے تو شا دی کر دیتا۔اوراگروہ قبل وقال کرتا تو وہاں شا دی کرنے کی جراُت نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ اوس اور خزرج کے کسی آ دمی نے اگر کسی اہم سفر پر بھی جاتا ہوتا تھا۔تو ا جازت لے کرا درا طلاع دے کر جاتا تھا۔اس ہے انداز ہ لگا ؤ کہ یہود کا مدینہ طبیبہ میں کتنا اثر ورسوخ تھا۔ رہا ہیسوال کہ یہودیدینہ طبیبہ میں کس طرح اُ یے ۔اوریہاں آ کرآیا د ہوئے ۔ تو ان کے مدینہ طیبہ آنے کا سبب ایک خطرتھا جوان کے بروں نے بڑھا تھا۔ اس خط کی حقیقت اس طرح ہے کہ تُبَّه اسدر حمه الله بن ملیک یمن کے بادشا ہوں میں ہے ایک برا نیک اور یارسابا دشاه تھا۔ ابو کوب اس کی کنیت تھی اور جیمیو تبیلے کے ساتھ تعلق تھا۔اور یہ و ہی نئیہ ہے جس کا ذکر قرآن یاک میں ہے۔ یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نوسوسال پہلے گز را ہے۔اس کوعلم تھا کہ خاتم النبین حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم مکہ محرمہ ہے ہجرت کر کے مد ینه طیبه تشریف لا کیں مجے۔ اور آپ کی مہمانی کا شرف اہلِ مدینہ کو حاصل ہوگا۔اس نے آتخضرت صلی الله علیه وسلم کے نام بڑاعقیدت مندانہ خط لکھا کہا سے حیاتیم السنبین و رسول رب المعالمين! اگرتم ميري زندگي مين آجاؤتو مين تمهاري خدمت كرون گااورتمهارے ياؤن وهوؤں گا۔اوراگرتم بعد میں آؤتو میں مرنے ہے پہلے تمہاراکلمہ پڑ ھتا ہوں۔اس نے پیرخطاکھ كرَاس خاندان كے حوالے كيا۔ كەتم نے يہ خط حضرت محمصلی الله عليه وسلم و خاتم النبين كو دينا ہے۔ چنانجے وہ خط حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے خاندان میں منتقل ہوتا جلا آیا جب آپ صلی الله علیه وسلم ججرت فر ما کرید پنه طیبه تشریف لائے۔ تو وہ حفرت ابوا یوب انصاری

رضی الله عنہ نے آ ہے صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا۔تو یہود کے ایاء واجدا د تجارت وغیرہ کے سلسلہ میں مدینہ طبیبہ آئے تھے۔اورانہوں نے بیہ خط سنا تھا۔تو جلدی کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئے کہ ہمیں محمد مرسول اللہ کی خدمت کا موقع لیے ۔اس طرح یہود کے بڑے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كي ولا دت سے جارسوسال يملے مدينه طعيبه آ گئے تھے ۔ تا كه جميس ان كي خدمت كا موقعہ لیے یہود یوں کے وڈ رے تو اس نظریہ اور عقیدے کے تھے۔ مگر جب نئ نسل چلی تو انہوں نے آنخضر تصلی اللہ علیہ وسلم کوز ہربھی دیا۔اورآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوشہبید کرنے کے بھی دریئے ہوئے۔ اور بیسب مجھانہوں نے ضد میں آ کر کیا۔ اور ضد کا و نیا میں کو ئی علاج نہیں ہے۔ بہر حال مدینہ طیبہ میں مہودیوں کو دوسرےلوگوں پرغلبہ حاصل تھا۔ا دران کی مرضی کے بغیر وہ لوگ اپنی اولا د کی شادی تک نہیں کر سکتے تھے۔ اور بدر میں اللہ تعالیٰ نےمسلمانوں کو یے سروسا مانی کی حالت میں کا **میا بی عطا فر مائی۔ جس کا** ذکر آگلی آیت کریمہ میں آر ہاہے۔ آتخضرت صلی الله علیه وسلم غز و هٔ بدر ہے جب واپس تشریف لائے ۔ تو آپ صلی الله علیه وسلم نے یہود بوں کے تینوں خاندانوں ہونفیر ، ہوقریظہ ، ہوقعیقاع کے سرداروں کے سامنے تو حید بیان فر مائی ۔ قرآن یاک کی صدافت کا ذکر کیا۔ اور نبوت اور رسالت کو بڑے اچھے انداز میں بیان فر مایا اور قیامت. کا بھی ذکر فر مایا۔ اور ان کو اسلام کی دعوت دی ۔ ایک شرارتی میبودی کعب بن اشرف ان کا یا دری تھا۔ کہنے لگا ، اے محمہ! ( صلی الله علیہ وسلم ) تم نے ناتج به کار عا ہلوں کے ساتھ لڑائی کر کے فتح حاصل کی ہے۔اورابتم اتنے دلیر ہو گئے ہو کہ ہمیں قابوکر نا عاہتے ہو۔ انہیں کیا پہۃ تھا کہ لڑائی کیا جیز ہوتی ہے؟ جب ہمارے ساتھ فکرا ؤ کے تو بتا چل جائے گا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے تہمیں کوئی لڑائی کی دھمکی تونہیں دی.

میں نے صرف میہ کہا ہے کہتم پڑھے لکھے لوگ ہواسلام قبول کرلو۔ توراۃ تمہارے پاس موجود ہے۔اس میں صراحت کے ساتھ میری علامتوں کا بیان ہے جوتم پڑھتے ہو۔ یہود یوں کا یہ کر دار قابل تعجب ہے اس واسطے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے ہے ملے آپ صلی الله علیه وسلم کے وسلے سے دشنوں پر فتح یابی کے لئے دعا کرتے تھے۔ چنانجے قرآن یاک کے پہلے یارے میں موجود ہے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ "وَ کَسانُسوا مِنْ فَبُلُ بَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا" اوروه تقال ہے پہلے فتح کے لئے توسل حاصل کرتے ان الوگوں کے خلاف جو کافر ہیں۔ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ مَّا عَرَفُو اکْفَرُوْا به . پس جب آئی ان کے یاس وہ ذات یعنی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم جس کو انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کر گئے۔اوراس چیز کا ذکرتفیروں میں بھی موجود ہے اور تاریخ میں بھی ۔اور قر آن کریم کے دوسرے یارے میں آتا ہے" نیغرفونیهٔ کمایغوفون آبنا ء هُمُ" بدبی اسرائیل حضرت محم رسول الله صلَّى الله عليه وسلم كواس طرح بيجيانية بين جس طرح اپني اولا دكو بيجيانية بين \_ليكن صد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ مال ہمارے یاس زیادہ ہے۔افرادی قوت ہمارے یاس زیادہ ہے۔ مدینہ طیبہ شہراور باہر دیہات میں مضبوط قلع ہارے یاس ہیں۔ پھرتم ہمیں خفیداندازے دھمکیاں دیتے ہو۔ اور کہتے ہو کہ اسلام قبول کرلو۔ جب ہمارے ساتھ مکرا و مے توپیۃ چل جائے گا۔اس موقع پر الشتارك وتعالیٰ نے بیآیات نازل فرمائیں۔ إِنَّ الَّــــــٰ فِينُسنَ كَفَوُوْا، بِ شَك وه لوگ جنہوں نے كفرا ختياركيا (اوريا در كھنا كە كَفَرُوُا ہے سارى دنيا كے کا فرمراد ہیں اگر چہشانِ نزول مدینہ طبیبہ کے یہو دِ بنونفیر، بنوقریظہ اور بنوقینقاع ہیں ۔لیکن تھم مَّانِ رَول مِن بِرَنْهِين مِومًا ) لِنَ تُعَينَ عَنْهُمْ أَمُوالَهُمْ وَلَا أَوْ لَا دُهُمْ مِنَ اللهِ شَيأً ١٠ مِرْرُ

نہیں کا م آئیں گے ان کے مال اور نہاولا د ان کی اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے ان کوکوئی شئی نہیں بچا سکے گی ۔ چنانچہ اییا ہی ہوا کہ جب یہود کے ساتھ اہلِ حق کی اڑائی ہوئی ۔تو بنونضیراور بنوقینقاع نے کہا،ہمیں نہ ماروہم جلاوطن ہونے کے لئے تیار ہیں ۔تو یہ دھمکیاں دینے والے اپنی زمین ، مکا نات اور جائیدا دیں جھوڑ کر خیبر بھاگ گئے ۔البتہ بنو تریظہ نے ٹکر لی۔گر بالآخرانہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیئے۔نوجوان مارے گئے۔ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیا گیا۔تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فر مایا اس طرح ہوا۔ کہتم اینے مال اوراین اولا دیر گھمنڈ نہ کرو۔ یہ چیزیں تنہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے نہیں بچاشکیں گی۔ وَأُولَ لِينِكَ هُدُمُ وَقُودُ النَّسارِ ١٠ اور يمي لوگ دوزخ كآايندهن بين يعين يه جين بين سارے کے سارے دوزخ کی آ گ کا ایندھن بنیں گے۔اورسب دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔فر مایاان لوگوں کی عادت ایسے ہی ہے۔ کینداُب ال فِسرُ غوُن َ، جیسے عادت تھی فرعونیوں ا کی کرانہوں نے بھی ضد کی اور حق کے ساتھ مکر لی ۔ وَ الَّہٰذِیْتَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، اوران لوگوں کی عادت کی طرح ہے، جوان سے پہلے تھے۔اوران کی عادت ریقی ۔ تک ذبوا بالینا ، کہانہوں ئے جھٹلایا ہماری آیتوں اورنشانیوں کو۔ فَا خَذَ هُمُ اللهُ بِذُنُو بِهِم ُ، پِس بَكِرُ اان کواللہ تعالیٰ نے ان کے گنا ہوں کی وجہ ہے ۔فرعون کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ حکومت بچاسکی ،نہ فوجیس نہ مال، جس وقت بحرِ قلزم مين غوط كهائةُ تُو كَهَيْ لكابه "امَنُتُ بسرَبَ مُوسىٰ وَهَادُوُنَ" ميں اس رب پرایمان لا یا جومویٰ اور ہارون ( علیہاالسلام ) کارب ہے۔حضرت جبرئیل علیہالسلام فرماتے ہیں کہ اس وفت میں نے دریا کا جونیجے جھے کا کالا گارا ہوتا ہے۔اس کے محلے میں تھونیا کہ بیہ بڑا داویلا کررہاہے، کہیں اس پراللہ تعالیٰ کوترس نہ آجائے ۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

'آلُننُ وَ قَلْهُ عَصَيْتَ فَبُلُ " ابِ ايمان لا تا ہے اور تحقیق توا نکار کر چکا ہے۔ اس سے پہلے یعنی جب تھے ہوش تھی اس ونت تو تو ایمان کے قریب نہیں آیا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔فسالیّے و م لَنَجَيُكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلُفَكَ ايَةً" لِي آج بم تَجْمِ بِابر پِينِك وي ك\_تاك تو پچپلوں کے لئے نشانی بن جائے۔لوگ تھے دیکھیں اور کہیں کہ یہ ہے جو کہتا تھا۔ "أَنَا رَبُّكُمْ الْاعْلَىٰ". میں ہوں تہارابڑارب۔اورآج مشکیز ہ بنا پڑا ہے۔اوریانی منہ سے ناک سے بہہ ر ہاہے۔اور رب جانے کہاں کہاں سے بہہر ہا ہے۔فرعون کو آج تک دفن نہیں کیا گیا۔مھ میں محفوظ ہے۔ بھی بھی انسان دیکھ کرجیران ہوتا ہے۔ کہ بیایے آپ کورب الاعلیٰ کہتا تھا۔ وَ اللهُ شَديدُ الْعِقَابِ. اورالله تعالى يحت سزاد ين والا بـ فلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ، آب صلى الله علیہ دسلم کہہ دیں ان کا فروں کو جو یہودی ہیں ،جنہوں نے متکبرا نہ انداز میں کہا کہ ہمارے ساتھ مگرا وَ مُصِوِّية چِل جائے گا۔مَتُغُلَبُوْنَ ،عنقريب تم شُكست كھا وَ گئے ۔اور بہ دنيا كى سز اہو گ ۔ وَ نُسخَشُرُوُنَ إِلَى جَهَنَّمَ، اورمرنے كے بعدتم اكٹھے كئے جاؤگئے جہنم كى طرف۔ چنانچہ آٹھ نوسال بعدتمام یہود نے شکست کھائی۔اور ذلیل وخوار ہوئے۔جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے تکلیں گے۔ان میں ہے کئی مارے سے اور دوم سے جلاوطن ہو مجتے۔ اور جس طرح الله تعالیٰ نے فر مایا تھا ای طرح ہوا۔ وَبِنُسَ الْمِهَادُ ، ور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔اللہ تعالی اینے نصل و کرم سے تمام مومنین اور مومنا معرکو تما م سلمین اورمسلمات کودوزخ سے بیائے۔ فَدْ کَانَ لَكُم اید ، تحقیق ہے تہارے لئے نشاکی ا فِي فِئتَيْنِ الْتَقَتَا ، ووكرومول من جن ووكرومول كاآمنا ما مناموا فِنَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ا يك كروه الرربا تقا الله تعالى كراسة من - وأخرى كافورة ، اوردوس اكروه كافرول كاتقا-

اس آیت کریمہ میں واقعہ بدر کا ذکر ہے۔اور بدر مدینه طیبہ سے ای ر• ۸میل وورایک مقام کا نا م تھا۔ بدر نا می ایک تخص نے اس جگہ ایک کنواں کھو دا تھا۔ تو اس کنویں کا نا م بدر پڑ گیا۔ پھر اس علاقے کا نام بدر ہوگیا۔قرآنِ کریم کے چوتھ یارے میں ذکرہے۔ "وَلَفَادُ نَصَرَ كُمُ اللهُ ببكُر وَّ أَنْتُمُ أَذِلَةٌ " أُورِ تَحْقِينَ ربِ تعالى في تهمين بدرك مقام مِن كاميا بي عطافر ما كي -اور عالانکه تم کمزور تھے۔اس مقام پرمسلمانوں کی تعداد تین سوتیرار ۱۳ اساتھی ۔ستتر ر22مہاجرین اور دوسوچھتیں ۱۳۳۷ انصار تھے۔اورآنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم قیادت فر مار ہے تھے۔ان کے پاس سامان دو گھوڑ ہے کہ ایک مرجد بن الی مرجد رضی الله عنہ کے پاس تھا اور اَ یک مقدا د بن عمر و رضی الله عند کے پاس تھا۔ستر رو کاونٹ چھر ۲ زریں اور آٹھر ۸ تلواریں تھیں ۔ یعنی تین سو تیر د کے پاس تکواریں بھی مکمل نہ تھیں ۔اور جس دفت بید مدینہ طیبہ سے چلے تھے ، دسویں یارے میں آتا ہے کہ یہودان کا نداق اڑاتے تھے۔ایک دوسرے کواشارے کرکے کہتے تھے کہ دیکھے لو بھائی یہ پہلوان بہاور ، یہ جوان ،قریش کے ساتھ لڑنے جارہے ہیں۔ان کے س کا ٹیس گے اور قیدی بنا کے لائیں گئے۔رب تعالیٰ کی قدرت کہ اس نے ان کے نماق کو حقیقت بنادیا۔ جب جنگ ہوئی ستر ر• ۷ کا فر مارے گئے ،ستر ر• ۷ قیدی بنا لئے گئے۔ باقیوں کو بھا گتے ہوئے راستہ نہ ملا۔اور مسلمانوں میں ہے صرف چودہ آ دمی شہید ہوئے۔ چھرا مہاجرین میں ہےاورآ ٹھر۸انصار میں ہے۔اوران کی قبریں آج بھی اس مقام پرزیارت گاہ بنی ہوئی ہیں ۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جب ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انداق اڑانے والے حیران رہ گئے۔ کہ ہم کیا کہتے تھے اور پیرکیا ہو گیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی التُدعنهم اجمعین کی تعدا د تین سو تیره رساسهٔ تھی۔اور مقالبے میں ایک ہزار کالشکر تھا۔اور ہرطرح

کے کیل کانٹے ہے کیس تھا۔اور اُبوجہل ان کی قیادت کرریا تھا۔ یہ غزوہ ہجرت کے دومرے سال ستر ہ ربے ارمضان السبارک جمعہ کے دن پیش آیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ مثلاثة كے ساتھى مسافر تھے ۔اس واسطے جمعدان برِفرض نہ تھا۔اور ویسے بھی بدر کو ئی شہرتو تھانہیں علیصے کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی ہوتی ۔عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینے خیمہ میں تشریف لے محصے اور عاجزی اور زاری کے ساتھ دعا ئیں کیں۔اے بروروگار! یہ بھوکے ایں نوے ال کیے کرنا ہے۔ یہ بیاہے ہیں تونے ان کو یانی پلاتا ہے۔ یہ بے سہارا ہیں ان کا سہارا تو ہے۔ یہ بے ہتھیار ہیں ،ان کلی تھیار تیری مدد ہے۔اے میرے پر وردگار یہ میری یندرہ سال کی کمائی ہے۔اگر میختم ہو گئے تو خالص تیری عباد سے کے والا کوئی نہ ہوگا۔آپ صلی الله علیہ وسلم سجد ہے میں پڑ ہے ہیں اور رور ہے ہیں ، آنکھوں ہے آنسو جاری ہیں ۔ جعزت ا بو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمہ ہے باہر تھے۔انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی| اورزاری دیکھی ، خیے میں تشریف لائے ۔ کہنے لگے حضرت بس کرو۔ لَفَدُ ٱلْحَدُ حُتَ تَحْقِق آ ہے سکی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عاجزی اورزاری کی ہے۔رب تعالی ضرورتمہاری دعائیں سنے م کے۔ صبح جس وقت الوائی ہوئی اللہ تعالی کے نفل وکرم سے تین سو تیرہ رسواس نہتوں نے ایک بزارکوشکست دی۔ بزارمکواراور آئھ تکواروں کا کوئی تقامل نہیں تھا۔اور بھران تین سوتیرہ میں اکثر نظے سراور نظے یا وَں تھے۔اور دھوب میں سراور یا وَل جَل رہے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے یہودید پیڈکوعبرت حاصل کرنے کی تلقین فر مائی۔ ٹیرَوُنَهُمْ مِشْلَیْهِمْ رَاْی الْعَیْن، وہ کا فر د کھتے ہیں اینے آپ کوان ہے دو گنا کھلی آ نکھ کے ساتھ ۔اور بڑے خوش ہوتے تھے اور كہتے تھے كہ بم زيادہ بيں،اور تھے تووہ دو گناہے بھی زيادہ ،ليكن ۔وَ اللهُ يُهوَّ يَدُ بِنَصُر ۾ مَنُ

بَشَاءُ ،اوراللہ تعالیٰ تا ئید کرتا ہے اپنی مرد ہے جس کی چاہتا ہے۔ جس طرح یہاں مسلمانوں کی تائید فرمائی ۔ کو آٹھ تھ تلواروں کو ہزار تلواروں پر کا میا بی نصیب فرمائی ۔ اور آٹھ ن سوتیرہ کو ہزار پر غلیہ عطافر مایا۔ اِنَّ فِی ذٰلِکَ لَعِبْرَ ۃُ لِاُولِی اللاَبُصَادِ ﷺ ہے شک اس میں البتہ عبرت ہے ان لوگوں کے لئے جو آئکھیں کھول کر حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں ۔ اور اگر آئکھیں بند کرلیں تو دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيُنَ وَ الْقَنَاطِيُر المُقَنُطَرَةِ مِنَ الذُّهَبِ وَ الْفِضَّةِوَ الْخَيلُ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْانْعَامِ وَ الْحَرُثِ . ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاءِ وَاللهُ عِنْدَهُ مُحَسُنُ الْمَابِ@قُلُ اَوُ نَبَّئُكُمُ بِخَيْرِمِّنُ ذَٰلِكُمُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُمُ اللَّذِيْنَ اتَّقَوُا عِنْدَ رَبّهمُ جَنَّتٌ تَجُرِى مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهِرُ خَلِدِيْنَ فِيهَاوَازُوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ إِرضُوَانٌ مِّنَ اللهِ ، وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ ، وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل امَنَّافَاغُفِرُكَنَا ذُنُوبَنَاوَ قِنَاعَذَابَ النَّارِ الْ الصَّبريُنَ وَ الصَّدِقِيُنَ وَ الْقَنِتِيُنَ وَ الْمُنْفِقِيُنَ وَ الْمُسْتَغُفِرِيْنَ بِالْآ سُحَارِ ۞شَهِدَ اللهُ ٱنَّهُ لَآاِلهُ اِلَّا هُوَ ؞ وَ الْـمَلَئِكَةُ وَاُولُواالُعِلْمِ قَآئِمًا , بِالْقِسُطِ ، لَآ اِللهُ اللهُ وَالْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ ِّذِيْسَ مَرِين کَمَّیُ ۔ لِسلسَّاس لوگوں *کے لئے۔ حُسبُ* الشَّهَوَاتِ، خواہشات کی محبت ۔ جِسَ المينسآءِ ،عورتوں كى خواہش \_ وَ الْهَنِيْنَ ،اور مِيْوں كى خواہش \_وَ الْمَقَىنَاطِيُو،اور مال كى خواہش \_ حُفَنُكُودَةِ، جوبهت بو مِنَ الذَّهَب ، مونے سے وَ الْفِصَّةِ ، اورجا ندی ہے وَ الْبَحَيُرِ لْمُسَوَّمَةِ، اورنشان لگائے ہوئے گھوڑوں ۔۔ وَ الْأَنْعَامِ، اور مال مولی ہے۔ وَ الْحَرْبِ، اور

<u>د.</u>

كَصِيَّ \_\_ ذَلِكَ مَسَاعُ المُحَيوةِ الدُّنيّا، يدنياكى زندگى كافائده ب\_و اللهُ عِندَه ، اور الله تعالى كے پاس۔ حُسْنُ الْسَمَالِ المَا الْحِمَالُمُكَانہ ہے۔ قُل ُ ان كوكهدوو۔ أَوْ نَبَسْنُكُمْ، كيا مِن تَهمين خبر ووں۔ بِنَحيُرِ مِنْ ذَلِكُمُ ،اس سے بہتر چیز کی۔ لِسلَّذِیْنَ اتَّقُو ا ،ان لوگوں کے لئے جوڈ رتے ہیں۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، ان كرب كي إلى حَنْتُ ، إعات إلى - تَجُرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ، جارى إلى ان باغوں کے نیج نہریں۔ خلافن فیلھا، بمیشد ہیں گاس میں۔ وَ أَذُوا جُمُطَهُرَةُ ،اورجوڑے مول کے یا کیزہ۔ و رضوان مِنَ اللهِ ،اورالله تعالی کی رضا ہوگی۔وَ اللهُ بَصِيرٌ ، بالْعِبَادِ ١٠٠ اورالله تعالى وكيرباب بندول كو-اللَّذِينَ ،الله كے بندے وہ بیں۔ يَقُو لُوُنَ، جو كہتے ہیں۔ رَبُّنآ،اےرب مارے ـ إِنَّا المنَّا، بِحِثْك بم ايمان لائے ـ فَاغْفِرُكُنَا ذُنُوبُنَا لِيل تُو بِحْشُ دے بم كو مارے كناه \_ وَ قِسَا عَذَابَ النَّارِيمَ ، اور يجابم كودوزخ كعذاب سى \_ اَلصَّبريُنَ ، مبركر في وال مِين تكليفون مين \_ وَ الصَّدِقِينَ ، اوريع مِين \_ وَ الْقَانِتِينَ ، اوراطاعت كرنے والے مين \_ وَ المُنفَقِقِينَ ، اورخرج كرنے والے بيرو المُستغفِرينَ بالا سَحَاد ١٠ ١ اورمعافي ما تكنے والے میں اللہ تعالی سے محر کے وقت مشھد الله الله الله الله عالی نے کوائی دی۔ آنیه آلا الله الله مو ، بشک نہیں ہے کوئی معبود گروہی ۔ وَ الْمَلَئِكَةُ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے۔ وَ أُو لُو الْعِلْم، اور علم والي بهي . فَآنِما م بِالْقِسُطِ، قائم موت موت انساف ير - لآإ لهُ إلا هُوَ بَهِيس كوتى الدَّكروبى -الْعَزِيْزُ، عَالب ٢- الْحَكِيْمُ ١٠ حَكَمت والا ٢-اس رکوع کے پہلے جصے میں یہ بات بیان ہو گی تھی کدمد بید طیبہ میں رہنے والے مبود یول نے کہا تھا کہ ہارے یاس مال اوراولا د کافی ہے۔تم ہارا پچھنیس بگاڑ سکتے۔اورہم حق پر ہیں اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو ہمیں اتنا مال اور اولا د نہ ملتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے کہ بیہ

چیزیں عارضی ہیں اور دنیا میں فائدہ اٹھانے کا سامان ہیں بیٹن پر ہونے کی دلیل نہیں ہیں ملک وہ لوگ جوان چیز وں ہے محبت میں تجاوز کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔فر مایا '' ذُیّہ۔۔نَ اللنَّاس حُبُّ الشَّهَوات" مزين كي كُلُولول كے لئے خواہشات كى محبت \_ يعنى لوگول كے رلوں میں طبعی طور پر ان چیز وں کی محبت ڈال دی ہے۔ جوخوا ہشات لوگوں کے دلوں میں ہیں۔اور جوخوا ہشات ہیں آ گےان کا ذکرے۔ مِنَ الْمَنِسَآءِ،عورتول کی خواہش ہے۔ لیعنی عورتوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے۔ مردوں کوعورتوں کی خواہش ہے۔وَالْبَنِیْنَ، اور بیٹوں کی خواہش لوگوں کے دِلوں میں مزین کردی گئی ہے۔ ہرز مانے میں لوگ اس بات کو پسند کرتے آئے ہیں کہ ہمیں لڑ کا مطے لڑ کی نہ ملے ۔ بیدا یک خواہش ہے ، وگر نہ ہوتا وہی ہے جورب جا ہے۔ کہ سی کولڑ کا دے یا لڑکی دے۔ یا لڑ کا اورلڑ کی ملا کر دے۔ یا مجھ یجی نہ دے یا نجھ کر دے \_گرطبعی طور پرخواہش تو ہے نا اوَ الْقَنَاطِيُر الْمُقَنُطَرَةِ \_اورزیادہ مال کی محبت انسانوں کے دلوں میں کی کروی گئی ہے۔ قَنَاطِیسُ ،قِنُطَارُ کی جمع ہے۔ اور قِنطَار ك معنى من ألْمَال الْكَثِير زياده مال م مُقَنْظَرَة ، كامعنى ب وهر لكايا موا-اس زماني من سونے جاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ کا غذ کے نوٹ نہیں ہوتے تھے۔ آج کل تو سارا نظام نوٹوں کے ذ ریعے چلتا ہے ۔مگراس ز مانے میں سونے جا ندی کے سکوں کے ذر بعیہ نظام بھلتا تھا۔اور بنگ بھی نہیں ہوتے تھے۔گھروں میں ہی مال کے اوپر نیچے ڈھیر لگے ہوتے تھے۔اور گھروں میں ہی بوریوں برتنوں کے ذریعے یا جس جگہ مناسب سمجھتے تھے تحفوظ کر لیتے تھے۔ای طرح وہ ڈھیر ال كود كي كرخوش موتے تھے۔آ گے اس كي تفصيل بيان كي كئى ہے۔ قرمايا!مِسنَ الْلهَ هَسب وَ الْفِضّة. وه بهت سارا مال سونے اور جاندی ہے۔ وَ الْمُحَيّل الْمُسَوّمَةِ، اورنثان لگائے

مسوّمہ کا ایک معنیٰ میرنتے ہیں کہ جو گھوڑے اصل نسل کے ہوتے تھے۔ان کے منہ پریا پیٹھ پرنشان لگاتے تھے۔ تا کہ پیتہ چلے کے بیاصیل ہے۔اور بیمعنیٰ بھی کرتے ہیں کہ خوبصورت گھوڑا جس کے اعضاء بالکل صحیح سالم ہوں ۔اور دیکھنے میں حسین نظم آئے۔ چونکہ اس زمانے میں گھوڑے پرسواری کی جاتی تھی۔اور گھوڑوں کے ذریعے جنگ اوی جاتی تھی ۔اس واسطےان کی اہمیت تھی ۔وَ اُلاَنُهُ۔ام ،اور مال مولیٹی کی محبت کے بارے میں قرآن یاک میں ایک متقل سورت ہے۔جس کا نام آئے۔ اُم ہے۔ ساتویں یارے سے شروع ہوتی ہے اور آٹھویں یارے میں ختم ہوتی ہے۔ اس میں انعام بیان فرمائے ہیں کہ گائے بھینس ، بھیٹر ، بکری ، اونٹ وغیرہ ۔ان کی محبت بھی انسانوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔وَ الْسَحَسرَتِ ،اورکھیتی کی محبت۔جس زیانے میں بیآ یت کریمہ نازل ہوئی ہے وہ زیانہ صنعت اور کارخانوں کا زمانہ نہ تھا۔ ان لوگوں کے لئے یہی مال ہوتے تھے جن کا ذکر مور باہے۔رب تعالی فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ ذلیک مَتَاعُ الْحَيوٰةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ یعنی یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں فائدہ حاصل کرنے کا ذرایعہ میں یکر اصل مقصود تو آخرت کی زندگی ہے۔اگر ان چیز وں کی محبت میں آخرت سے غافل ہو گیا تو سخت خسار ہے کا سودا کیا۔ ہاں اگر کوئی مسلمان ہے۔اوران کو جا مُزطریقے ہے حاصل کرتا ہے۔ اور شریعت کے مطابق خرج کرتا ہے تو پھر یہ مال بہت اچھا ہے۔ کوئی عیب کی بات نہیں۔ اگر مطلقاً مال معیوب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اینے پیغمبروں کوعطاء نہ فر ماتا۔ حالانکہ حضرت ابوب عليه السلام کے پاس تين ہزار اونٹ ، يا تج سوجوڑي بيلوں کي ليعني ايک ہزار بيل اور برا وسیع رقبہ تھا جس میں کاشت کاری کرتے تھے۔ اور بہت برسی جراگاہ تھی ۔ جس میں

جانور چرتے تھے۔ اور لوگوں کے وفدوں کے وفد آتے تھے۔ ان کے لئے الگ مہمان خانہ تھا۔ جہاں ان کی عزت کی جاتی ہے۔ کھا نا کھلا یا جاتا تھا ۔ حضرت ابوب علیہ السلام ان کو دین سکھاتے اورمسائل بیان کرتے تھے۔اتی دا فر دولت رب تعالیٰ نے ان کوعطا فر مائی تھی۔ عالا نكه وه خدا كے پیغمبر نتھے۔ای طرح حضرت دا ؤ دعلیه السلام الله تعالیٰ کے پیغمبرا ورخلیفۃ الله نی الارض تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مجھ عطاء فر مایا تھا۔ تمر وہ سب ان کے ہاتھ کی کمائی تھی۔ کلواریں اور زرہ بناتے تھے۔خود تیار کرتے تھے۔ اور ای کمائی ہے وہ اپنا نظام چلاتے تھے۔انہوں نے جتنا عرصہ بھی با دشاہی کی ہے۔قوم اور پیلک کی رقم استعال نہیں فر مائی۔اور یمی حال حضرت سلیمان علیدالسلام کا تھا۔اس واسطے اگر کسی کے یاس سونے جا تدی کا ڈھیر ہو ز مین ہو مال مولیثی ہوں ۔ تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ بشرطیکہ جائز طریقے سے حاصل کئے ہوں اور جائز طریقہ ہے خرچ کرتا ہو۔ تورب تعالیٰ کی نعمت ہے۔ مگریہ سب چیزیں دنیا کا قائدہ بیں کوئی کتنی ویرزندہ رے گا۔ اور کتا کھالی لے گا۔ اور پین سے گا۔ والله عِنده محسن الْمَابِ ١٦٠ اورالله تعالیٰ کے یاس احجا ٹھکا نہ ہے۔ لیعنی آخرت کی چیزیں ان چیزوں ہے بہت الحچی جیر ، مالبذا دینا کی چیزوں پراعتا دنه کرو،اعتا دصرف رب تعالیٰ کی ذات پر کرو ۔ فیل،ان کو کہ دو (اے پغیر ملی اللہ علیہ وسلم)۔ اَوْ نَبِیٹ کھیم، کیا میں تنہیں خبر دوں۔ ہے خیسہ بنے ذٰلِے ہُم ، اس سے بہتر چیز کی ۔ جس کا ذکراویر ہوا ہے ۔ مگر وہ اچھی چیز کن لوگوں کے لئے ہے ۔ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ، ان لوكول ك لئ بجورب سي دُرت بيل عند رَبّهم، ان كرب ك بال ان كوسط كل - ووكيا چيز بع؟ فرمايا! جَنْتُ تَجُوى مِنْ تَأْحَيَهَا الْلاَنْهِنُ ، باعات بين جارى ہیں ان باغوں کے نیچے نہریں ۔ آخرت کے باعات ادرمیوے دنیا کے باعات اور میوؤں کی طرح نہیں ہیں۔ دنیا کے سارے میوے فصلی اور موسی ہیں ۔موسم میں آتے ہیں جب موسم ختم ہو جاتا ہے۔تو میوہ اور پھل بھی ختم ہو جاتا ہے۔گرانٹد تبارک وتعالیٰ نے جنت کے میوؤں میں ا یہ خاصیت رکھی ہے۔ کہ بھی ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآ ب یاک میں فرماتا ہے۔ کلا مَقُطُوعَةِ وَ لَا مَمْنُوعَةِ وه میوے بھی ختم نہیں ہوں گے۔جہاں ہے تم نے دانہ تو ژا دیکھتے ہی دیکھتے اور لگ جائے گا۔اور نہ وہاں کوئی کسی کورو کے گا۔اس واسطے کے جنت میں باغات ہی باغات ہوں گے۔اور وہ بھی سدا بہارا پنے باغات ہے کھائے یا جس جگہ سیر وسیاحت کے لئے جائے کوئی رکا دے نہیں ہوگی ۔ ا در جنت کی نہریں دنیا کی نہروں کی طرح نہیں ہوں گی ۔ کہز مین میں گہرائی ہواوراس میں یانی چلے، جنت کی نہریں زمین کی سطح ہے اویر ہوں گی ،اور کناروں برموتیوں کے بند ہوں گے۔ بڑی صاف ستحری نہریں ہوں گی ۔ دودھ کی نہر ،شہد کی نہر ، اور شرابِ طہور کی نہر ، صاف یانی کی نہر ۔ اور بڑا تیجیے ہوگا ۔ خلیدیئن فینہا ، ہمیشدانہیں باغات میں رہیں گے۔ وہاں ہے نکالے جانے کا کوئی کھنکانہیں ہوگا۔وَاَزُوَاجْمُ طَهَّرَةُ ،اورجوڑے ہوں گے یا کیزہ۔مردوں کویا کیزہ بیویاں ملیں گی اور عورتوں کو یا کیزہ خاوند ملیں گے۔ یا کیزہ ہوں گے اخلاق کے لحاظ ہے بھی اور ظاہری لحاظ ہے بھی ۔ نہ وہاں پیشاب نہ یا خانہ، نہ نزلہ ، نہ زکام ، نہ ناک سے بلغم نہ گلے سے بلغم ۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے۔ لاینٹولٹون و لا یَسْغُوطُونَ ۔ نہ پیٹا ب کریں گےنہ یا خانہ كريب هجـ - وَ لَا يَنْسَعَنَّ حُطُونُ مَهُ مَا كَ سِيلِمْ لَكُلِّي ، نه كُلِّهِ سِيلِمْ لَكُلِّي - آبِ صلى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ہے بِوجِهَا گیا کہ حضرت جنتی تجھ کھائیں پئیں گے بھی؟ فرمایا ایک جنتی سوآ دمیوں کے ہرابر کھائے گا۔اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بدن ہے پینہ نکلے گا۔جس کی خوشبو کستوری کی

تفسير زخيرة الجنبان

طرح ہوگی۔اوراس پینے کے ذریعے سب کھانا ہضم ہوجائے گا۔اورفر مایا جنتیوں کوڈکارآئے گااوراس کی بھی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی۔اس ہے آنا فانا کھانا ہضم ہوجائے گا۔اورایک دوسرے کے بارے بیں ذہن شخشے کی طرح صاف ہوں گے۔کسی کو کسی کے ساتھ کوئی بغض ،کینہ،عداوت نہ ہوگی۔وہاں انتقام کا جذبہ بالکل نہ ہوگا۔

بہشت آن جااست کرازارے نہ باشد کے را کے کارے نہ ماشد

بہشت اس جکہ کا نام ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ۔ کسی کوکسی کے بہاتھ کوئی کام نہ ہوگا۔ وا ر صبو آنّ مِّبِنَ اللهِ ءاورالله تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی ۔الله تعالیٰ جنتیوں پر ہروفت راضی رہے كا و الله بصير ، بالعِبَادِ ١٦ اور الله تعالى و يكمآ إلى بندول كو الله تعالى كے بندے كون ہیں، اور ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ آ گے اس کا بیان ہے قرمایا! اللَّیٰ فِینَ ، اللّٰہ کے بندے وہ ہیں۔ يَقُولُونَ، حِوكِتِ بِين رِبِّنا إِنَّنا امِّنا ،ا عرب مارے بي شك مم ايمان لائے -توالله تعالى کے بندوں کی میملی خوبی میہ ہے کہ دہ ایمان لاتے ہیں جن جن چیز وں پر ایمان لاتا ہے۔اور کہتے ہیں۔فَاغُفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا ،پس تو بخش دےہم کوہارے گناہ۔ کیونکہ ہم خطا کار ہیں گناہ گار میں۔وقین علامات النساد ،اورہمیں آگ کے عذاب سے بھااوران کی خوبیال ہیں۔ اَلصَّبِ مُنَ ۔ وه صبر كرنے والے ہيں ۔ ليني اگر تكليفيں پيش آتی ہيں تو صبر ہے كام ليتے ہيں ۔ شری دائرے میں رہ کر بیاری کا علاج کرانا بھی تیج ہے۔ دشمن کا دفاع کرنا بھی تیج ہے۔ محر بے مبری ادریے قراری نہ ہو۔ رب تعالیٰ کی ذات براعتما دہو۔اَلصّٰدِ قِیْنَ، بیجی ہو لئے والے ہیں۔ مومن مجھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فر لما يا ، يَسطُبَعُ الْمَرُءُ مَعَ كُلَّ حَصُلَةِ إِلَّا الْكَذِبَ وَ الْحِيَانَةَ لِيَنْ بُوسَكَمًا بِ كمومن مِن بَجِي عیب بھی ہوں ۔مگرجھوٹ اور خیانت بیمومن میں نہیں آسکتیں ۔جھوٹ آئے گا ایمان جلا جائے گا۔ خیانت آئے گی ایمان چلا جائے گا ۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلمٰ سے دریافت کیا گیا ک حضرت پیدارشا دفر ماؤ کهمومن بز دل بھی ہوتا ہے؟ فر مایا! ہاں کمز درمشم کا ایمان ہوتو اس کے ساتھ بز د لی بھی آ سکتی ہے۔حضرت پی فر ماؤ کہ مومن بخیل بھی ہوسکتا ہے؟ فر مایا ہاں! کمزور ا یمان کے ساتھ بخل بھی اکٹھا ہوسکتا ہے ۔عرض کیا حضرت میفر ماؤ کہمومن جھوٹا بھی ہوسکتا ہے؟ آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ، کَلَّا وَ اللَّه ذِی نَفْسِی بیّدِهِ ، ہرگزنبیں اس رب کی قتم جس کے . بیضه میں میری جان ہے۔ ایمان اور حجموث اسٹھے نہیں ہوسکتے ۔ جھوٹ کامفہوم کیا ہے؟ تو یا د رکھنا ہر وہ بات جو واقع کے خلاف ہو وہ جھوٹ ہے۔تو مومنوں کی صفت ہے کہ وہ سج بو لتے میں۔وَ الْسَفَ بَتِیْسَنَ ،اوراطاعت کرنے والے ہیں۔اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی اطاعت اور جائز کاموں میں والدین کی اطاعت ،خاوند کی ا طاعت ، ہر بڑے کی اطاعت ،غرض کہ جن جن کاموں میں اطاعت کرنی ہے۔قلیبیٹین سب کو شامل ہے۔وَ الْمُنْفِقِيْنَ ،اوراين مال خرج كرتے ميں ، يعنى الله تعالى كى رضا كيلئے زكوة اوا رتے ہیں عشر نکالتے ہیں۔فطراندا دا کرتے ہیں۔اور قربانی بھی کرتے ہیں۔ای کے علاوہ بھی غریبوں مسکینوں اورمخیا جوں کی امدا د کرتے ہیں ۔ ق الْسَمْسَتَغُیفِی پُنَ بِالْا مُسْحَارِ 🏠 ، اور معانی ما نکنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہے سحر کے وقت ۔ بیہ بات باد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہروقت ہر ا یک کی سنتا ہے۔ وقت کی کوئی یا بندی نہیں ہے ۔ گمر بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں و عا زیادہ اثر رکھتی ہے۔ جیسے سحری کا وقت کہ رات کا جب تیسرا حصدرہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے

بندوں کی طرف خصوصی توجہ فر ماتے ہیں۔ هَـلُ مِـنُ مُسْنَـعُفِو؟ کہہے کو کی مجتشش طلب کرنے والا؟ كه بين اس كو بخش دول على من مُسْتَوُزق أَدُدُ قُهُ ؟ يه كوئى رزق طلب كرنے والا كه میں اس کورزق دوں؟ هَـلْ مِنْ تَحَـذَا؟ هَلُ مِنْ تَكَذَا؟ تَوْسِحری کے وقت دعا اوراستغفارزیا دہ اثر رکھنے والے ہیں۔ شبھیدَ اللهُ أنَّهُ لآالِهُ إِلَّا هُوَ ،اللّٰدَتِعَالَى كُوائِى دِیتَا ہے كہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود محر وہی ۔ کوئی معبود نہیں ہے ، کوئی مشکل کشانہیں ہے۔ کوئی دھگیر نہیں ہے۔ کوئی فریا درس نہیں ہے۔کوئی حاجت روانہیں ہے۔کوئی خالق بکوئی ما لک نہیں ہے۔کوئی راز ق نہیں ے۔ کوئی مُفیّن قانون بنانے والانہیں ہے۔ کوئی نذرونیاز کے لاکق نہیں ہے۔ وَ الْمَمَلَئِكَةُ ، اور فرشتے بھی گوای دیتے ہیں ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عیادت کے لائق نہیں ہے۔ وَ اُولُسُوا الُعِلُم ،اورعلم والعِلمِي گوا ي ديتے ہيں۔علم والوں ميںسب سے مبلے اللہ تعالیٰ کے بیغمبرعلیہم السلام ہیں ۔ پھرصحابۂ کرام رضی النّه عنہم اور پھر تا بعین اور پھر تبع تا بعین رحمہم اللّٰہ تعالیٰ ہیں پھر آئمهٔ دین فقهای کرام ،اورمحدثین عظام ہیں۔ (رحمهم الله تعالیٰ علیهم اجمعین ) پیسب گوا ہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی محسوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ فَآنِمَام بِالْقِسُطِ، بیرسب عدل و انصاف پر قائم ہیں ۔اوران کی پیشہادت بالکل حق ہے۔ کہ آلآلِ لٰہُ اِلَّاهُوَ بَہٰیں کو کَی الْهُمُر وہی ۔ الْعَزِيْزُ ، غالب ذات ہے۔الْحَكِیْمُ اللّٰمَات والى ذات ہے۔

إِنَّ الدِّيُنَ عِنُدَ اللهِ اللهِ اللهِ سُلامُ رَوْمَهَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوتُو االْكِتَابَ إِلَّا مِنْ , بَعُدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغُيًّا, بَيْنَهُمُ وَمَنُ يَّكُفُرُ بِايْتِ اللهِ إِفَانَ اللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلُ اَسُلَمُتُ وَجُهِى لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ ، وَقُلُ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ ءَ اَسْلَمْتُمْ وَ فَانَ اَسُلَمُوا فَقَدِاهُ تَدَوُا وَإِنْ تَوَلُّوا فَالَّمَا عَلَيُكَ عَ الْبَلْغُ ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ، بِالْعِبَادِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِالْيِتِ اللهِ وَيَقُتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقّ ، وَّ يَقُتُلُونَ الَّذِيْنَ يَا مُرُونَ بِا لَقِسُطِ مِنَ النَّاسِ ، فَبَشِّـرُهُمُ بِعَذَابِ اَلِيُمِ ۞ أُولَـٰئِكَ الَّذِيْنَ حَبطَتُ أَعُمَالُهُمُ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ ، وَمَا لَهُمُ مِّنُ نُصِرينَ @ إِنَّ اللَّهِ يُنَ ، بِحَثِكَ بِسُديده دين \_عِنُدَ اللهِ ، اللهُ تَعَالَىٰ كَ إِل \_ الْإِ مُسَلَامُ ، اسلام ب\_ وَمَا خُتَلَفَ الَّذِيْنَ ، اور نبيس اختلاف كيا ان لوكول نے أوْتُو االْكِتَبَ ، جن كوكتاب دى كئ - آلا مِنُ . ہُفیدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ جَمَر بعداس کے کدان کے پاس علم آچکا۔ بَغْیًا ، بَیْنَهُمُ ، مرکثی کرتے ہوئے آپس میں۔وَمَنُ بَهُ كُفُورُ ءاور جو تحض الكاركرے كا۔بایٹ الله ِ ،الله تعالی كی آیات كا۔ فَاِنَّ الله ، بس بِشك الله تعالى - مسّويعُ الْعِحسَابِ ٥ جلدى حماب لينه والاب فإنْ حَآجُو كَ ، بس لربیآ پے جھکڑا کریں۔فَقُلُ ،پُس آپ (صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) کہد یں۔آمسُلَمْتُ ،مِس نے جھکا

دیا۔وَ جُھی ،اپناچبرہ۔ لِلَهِ ،الله تعالیٰ کے سامنے۔وَ مَن اتَّبَعَنِ ،ادرانہوں نے بھی جنہوں نے میری پیردی کی ۔ وَقُلُ لِللَّذِيْنَ ، اور کہد دے ان لوگوں کو۔ اُو تُدوا الْدِکتَبَ ، جِن کو کتاب دی گئی۔ وَالْاُمِّيِّينَ ،اورأن يز هاوكوں كوبھى كهدو - ءَ أَسْسَلَ مُنْسَمُ ؟ كياتم مسلمان مونا جا ہے ہو؟ فَسلانُ اَسْلَـمُوْا، بِسِ أَكْرُوهُ لُوكُ ايمان لِے آئيں۔ فَیقَیداهٰتَذَوُ ا، پُسِتَحقیق انہوں نے ہدایت حاصل کر لى وَإِنْ تَوَلُّوا ،اوراگروه اعراضُ كرير فيانَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ، بس بخته بات ہے كه تيرے ذمه بات بنجانا ہے۔ وَاللهُ بَسِيرٌ ، سِالْعِبَادِ ٥ اور الله تعالى و يكف والا بندول كو إنَّ الَّذِينَ ، ب شك وه لوك يَكُفُرُونَ مجوا تكاركرت بين باينتِ اللهِ ، الله تعالى كي آينون كا و يَقُتُلُونَ النَّبينَ اور قَلَ كرتے بين يَغْبرول كول بعنير حَقّ ، ناحق و يَفَتُ لُوُنَ اللَّذِينَ ، اور قَلْ كرتے بين ان لوكول كو يَا مُرُونَ بِالْقِسْطِ ، جَوْمَم كرتے بين انساف كا مِن النَّاس ، لوگول مين عد فَبَشِّرُهُمُ ، پس آپ ان کوخوشخبری سنادیں۔ بسف ذاب اَلِیُسم O وردناک سزا کی۔ اُو کَسْبِک ، وہ لوگ ہیں۔ الَّذِيْنَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ مَكِمِ الْعَهِ وَجَعَ بِي النَّكَا عَالَ فِي اللَّذُنْيَا ء دنيا مِس وَ الْأخِرَةِ ،اورآخرت میں۔وَ مَا لَهُمْ مِنْ نُصِريُنَ ۞ اور بيس مول كان كے لئے مدكار۔ غسرين كرام رحم الله تعالى إنَّ السيِّديْسَ عِسْدَ اللهِ الْإِ سُكِامُ \_ كامعَىٰ كرتے ہيں ہے شک بندیدہ اور مقبول دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے۔ کیونکہ ای یارے کے آخر میں آیت كريمة ترجي ومَنْ يُبْتَعْ غَيْرَ الْإِسُلام دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ، اور جَوْحُص اسلام كسوال كس اور دین کوطلب کرے گا۔ پس اس ہے وہ ہر گز تبول نہ کیا جائے گا۔اس آ بہت کریمہ کی روشنی میں پہندیدہ اورمقبول ترجمہ کرتے ہیں ۔ کہ بے شک مقبول اور پہندیدہ وین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ب-اور حصے يارے من الله تعالى كاارشاد ب- الْيَوْمَ الْحَمَلَتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ،

ع ۲ ۔ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کمل کر دیا ہے ۔ تو اس کمل کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے بیتر جمہ بھی کرتے ہیں کہ بے شک مکمل دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے۔ وراس آیت کریمہ میں یہ جملہ بھی ہے۔ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ فِینَا 10 ور میں نے پندکیا تمہارے واسطے اسلام کو دین ۔ تو اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے بیرتر جمہ بھی کرتے ہیں ۔ إِنّ الْدِيْنَ الْمَوْضِيّ - بِشِك بِسْد بده وين الله تعالى كم بال اسلام ب- توانّ الدِّيْنَ عِنْدُ اللهِ اُلِا سُلَامٌ کامفہوم ہے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بسندیدہ دین مقبول دین اور کامل اور المل دین نجات دینے والا دین اسلام ہے۔ادر پیرسب منہوم سیجے ہیں ۔ یہاں ایک ضروری بات سمجھ لیس کہ اسلام کا لغوی معنی ہے فر ماں بر دار ہونا ،سر جھکا دینا۔اس اعتبار ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغیر (علیہم السلام ) تشریف لائے ہیں سب کے سب مسلمان تھے۔فر ما نبر دار تھ، جیسا کہ حفرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا۔اَسْلَمُتُ لِوَبَ الْعَالَمِینُ ۔ مگرا صطلاحی طور پر لقب اورعلم کے طور پراس دین کا تا م اسلام ہے۔اس کواس طرح سمجھو کہ لغوی طور پر مب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ گراصطلاح کے اعتبار ہے وہ ہے جس کا نام عبداللہ ہے۔ تو اصطلاحی طور پراب ای دین کا نام اسلام ہے۔اوراب نجات صرف دینِ اسلام میں ہے۔اور حضرت محمد رسول الله عليه وسلم كے تکلے میں ہے۔ سى اور كے تکلے میں نجات نہيں ہے۔ بے شک اینے اینے دور مین سار ہے پنج برعلیہم السلام برحق تھے۔اور اس وقت ان کا کلمہ حق تھا۔مثلاً حضرت آ دم عليه السلام كاكلمة تماء كا إلى عليه إلَّا اللهُ آدَمُ صَفِي اللهِ \_حضرت نوح عليه السلام كاكل فَهَا، لَا إِلْهِ إِلَّا اللهُ نُوحُ نَجِي اللهِ \_ اور حضرت ابراجيم عنيه السلام كالكمه تقاء لا إله إلَّا اللهُ إِبْرَ اهِيْمُ خَلِيْلُ اللهِ \_حضرت دا وَوعليه السلام كاللمه تفاء لَا إلله إلَّا اللهُ ذَاؤُدُ خَلِيْفَةُ اللهِ \_حضرت

موى عليه السلام كالكمه تقاء لا إله إلَّا اللهُ مُوسى تَحلِيهُم اللهِ \_اور حضرت عيسى عليه السلام كالكمه تقا لاالله إلَّا اللَّهُ عِيْسني رُوِّحُ اللَّهِ \_ا در جب آتخضرت صلَّى اللَّه عليه وسلم تشريف لا يَ تو كلمه ب لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ \_اورابِ سَجات اى كلمه ميں ہے \_گراہل كتاب نے اس ميں اختلاف کیا۔ آ مے اللہ تعالیٰ نے ان کے اختلاف کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ وَ مَسا احْدَلُفَ نِدِیْنَ اُوْ تُسُو االْمُکِتَبُ اورنہیں اختلاف کیاان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی ، یعنی تورا قا انجیل ، زبور وغیرہ۔ اِلَّا مِنْ ، بَسعُبِ مَا جَهَاءَ هُسهُ الْفِلْمُ ، مَكر بعداس كے كہان كے ماس علم آ گمیا ایعنی حضرت محمصلی الله علیه وسلم کےمتعلق تمام نشانیاں معلوم کرنے کے باوجود آ پے صلی الله عليه وسلم كوني مانے يرتيارنه ہوئے - كيول؟ بَسغُيْسا . بَيْسنَهُمُ ،سركشي كرتے ہوئے آپس میں ۔ بعنی کم علمی اور غلط نبی نتھی بلکہ دیدہ دانستہ طور پر ایمان نہیں لا نئے ۔ اور آخری پیقمبرا در کتاب کے ساتھ اختلاف کیا۔ اور اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ کیونکہ غلط قنبی تو رور ہو عتی ہے۔ مگر ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آیات كا نكاركيا - وَمَنْ يَهُ كُفُورُ مِهَايُبُ اللهِ ،اور جَوْحُصُ انكاركر كالله تعالَىٰ كي آياتُ كا تووه ما د کھے۔فَإِنَّ اللهُ مَسَرِيعُ الْمِحسَابِ 0 ، لِسَ بِحَتَّكُ اللَّهِ تَعَالَىٰ جَلدى حمابِ لَينے والا ہے۔فَإِنُ خَآجُوْکُ ،پس بیلوگ اگرآپ ہے جھکڑا کریں ۔ فَقُلُ ،تُو آپ کہہ دیں ۔ اَسُلَمُتُ وَجُهیَ ۔ میں نے جھکا دیا اپنا چبرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔اب میہ پیٹانی کسی اور کے سامنے نہیں جھکے کی ۔اورجس طرح میں رب تعالیٰ کا فر ما نیر دار ہوں ۔ؤ منسن اتّبسفین ،اور وہ جومیری پیروی نے والے ہیں۔ وہ بھی مسلمان ہیں لیعنی انہوں نے بھی اینے آپ کو اللہ بتعالیٰ کا تا بع بنا الیا ہے۔وہ بھی اللہ تعالی کے فرما نبر دار ہیں اور اس وَ مَنِ اتَّبَعَنِ، میں سب سے مقدم حضرت ابو

بكرصديق رضي الله عنه بين \_ پھرحصرت على رضى الله عنه بين \_ پھرتما م صحابهُ كرام رضى الله عنهم ا ورقیا مت تک جتنے بھی آ بے صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لائیں گے وہ سب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیروکار ہیں ۔لینی جوبھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے۔ پڑھے گا ،آپ کے دین پر چنتا ہے ، یا چلتا رہے گا۔ وہ سب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں داخل ہیں ہے الگ بات ہے کہان بزرگوں جیسا ا خلاص بعد میں پیدائبیں ہوسکتا۔ کیونکہ اصل اصل ہوتی ہے۔اور نٹل بفل ہوتی ہے۔ مگر بہر حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے قیامت تک رہیں ك\_ (انتاء الله تعالى) ٱنخضرت صلى الله عليه وسلم كافر مان ٢ - لَا تَسْوَالُ طَسانِهُ فَهُ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقّ ميرى امت ميس سے ايك كروه حق ير و ثارب كا - لا يَسْفُوهُمُ مَّنْ خَالْفَهُمُ. جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ یعنی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ے ایک جماعت (ساری امت نہیں) قیامت تک حق پر ڈٹی رہے گی ۔ اور جوسیح اسلام ہے ،اس کی قولی اورعملی طور برحفاظتَ کرے گی۔وَ فُسلُ لِلَّذِیْنَ اُوْتُوا الْکِتْبَ ، اورآپ (صلّی اللّه علیه وسلم ) کهه دیں ان لوگوں کوجن کو کتاب دی گئی ۔ بیعنی یہود ونصاریٰ کو۔ کیونکہ اس وقت مدینه طیبه میں اکثریت یہودیوں کی تھی۔ تجارت پران کا قبضہ تھا۔علم میں وہ بہت آ گے تھے۔ ان کے قلعے بڑے مضبوط تھے۔ طاقت بہت زیادہ تھی۔ جنگ کارروائیوں میں بھی بہت ہاہر نتھے۔عیبائی بھی تھے، تگر بہت تھوڑ ہے۔سکہ یبود کا ہی چلتا تھا۔ یہ بات ان کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ ہمیں کوئی اینے علاقے سے نکالے گا۔ یا ہم یہاں سے نکلیں سے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تِشریف لے محے توان کے ساتھ تحریری معاہرہ ہوا کہ "آفٹے و نے ک قَدوُمْ عَدليٰ مَنْ مِسوَانَها" اگر بيرونى مقابله بواتو بم سب ل كرمقا بله كريں كے \_ايے ايے

نہ ہب پر چلتے ہوئے ۔لیکن یہودیوں کو چونکہ اپنی افرادی قوت اور مالی برتری پر بڑا گھمنڈ تھا۔ انہوں نے کسی تحریر کی کوئی پرواہ نہ کی ۔اورشرار تیں شروع کردیں ۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ صلی الندعلیه وسلم کوا ورحق والوں کو جہا د کا تھکم دیا ۔ تو پھرحق والوں کا مقابلہ نہ کر سکے ۔ بنونفیراو . بنوقینقاع جلاوطن کئے گئے۔ اور تیسرے خاندان بنوقریظہ کا صفایا کر دیا۔ اور اس ہے پہلے ان كواسلام كى دعوت دى كئى، كەاسلام قبول كرلو-اى مىس تىهارى بھلائى ہے ـوَ قُلْ لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْسِيحَتْبَ ،اور كهه و سے ان لوگوں كوجن كوكتاب دى گئى ۔ وَ الْاُ مِيْسَنَ ،اور عرب كے أن يرْ ھ لوگوں کوبھی کہہ د وجومشرک تھے۔ا درا کثریت ان کی ان پڑھوں کی تھی ۔ان میں پڑھے لکھے نسبتاً بہت کم تھے۔تو فر مایا کہان کودعوت دیں ۔ءَ اَسْلَـمُنَّمُ؟کیاتم اسلام میں داخل ہونا جا ہے مو؟ فَسِإِنْ أَسُلَمُوا ، بِس أكروه لوك اسلام لے آئيں فَقَدِاهُ تَدُوا، بِس تحقيق انہوں نے ہدایت حاصل کر لی ۔وَاِنْ قَوَلُوْا ،اوراگروہ اعراض کریں ۔روگردانی کریں ، نہ ما نیس ۔فَاِنَّمَا عَلَيْکَ الْبَلْغُ ، پس پختہ بات ہے کہ تیرے ذمہ بات پہنچا نامے ۔ تشکیم کرا ناتمہارے ذمہبیں ہے۔اور یا در کھنا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پینمبرتشریف لائے ہیں ان کا کام تھاحق بات کولوگوں تک پہنچانا معجمانا۔ یہ اختیار اللہ تعالی نے کسی پنیبر کونہیں دیانہ کہ لوگوں کے دلوں سے **گفروشرک کو نکال کر ایمان مجر دیں۔ قرآن یاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اِنّک کا** لَهُدِي مَنْ أَحْبَهُتَ وَلَكِئَ اللهُ يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ-احِي كريم صلى الله عليه وسلم آب بهى مدایت نہیں دے سکتے ،اس کوجس ہے آپ کومبت ہو۔اورلیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔جس کو چاہتاہے۔تم ہادی اس معنیٰ میں ہو کہ لوگوں کو راستہ بتاؤ ان کی رہنمائی کر و۔اس معنیٰ میں ہادی تہیں ہو کہ مغروشرک دلوں سے نکال کرا ہمان کی دولت مجرد و ۔ وَ اللهُ بَصِيْرٌ، مِالْعِبَادِينَ اور

الله تعالیٰ بخو بی دیکھتا ہے بندوں کو۔وہ خودان ہے نمٹ لے گا۔آ گے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ا بیان فر مایا ہے ۔اس سے پہلے ایک ضروری دضاحت سمجھ لیں ۔ وہ بیہ کہ حضرت محمصلی ایند علیہ وسلم کی بعثت کل کا ئنات کے لئے ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قو موں کے نبی اور رسول ہیں ۔ کیا عربی اور کیا عجمی کیا گورے اور کیا کالے ۔قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ إَفُلُ يَايُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِينُعًا (ب، ٩) استى كريم صلى الله عليه وسلم آب اعلان فرما دیں اے انسانو! میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں ہم سب کی طرف بلکہ آنخضرے صلی الله عليه وسلم نے فرمایا بُسعِفُتُ اِلمَیٰ الْاَسُوَدِ وَالْاَحْمَرِ ۔ مجھےرب تعالیٰ نے جنوں اورانیا نوں کا لے اور گور کے مب خکے لئے پینمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اور قر آنِ یاک میں دوسرے مقام پر آتا ہے۔نَدِیسُواً لِللْعَالَمِینَ مِنَام جہانوں نُٹے واصلے نبی بنا کر بھیجا ہے۔نو آنخضرت صلی اللہ ا علیدوسلم کی بعثت تمام کا تئات کے لئے ہے۔ پہلے زمانوں میں ہرقوم کا الگ نبی ہوتا تھا۔ چنانچہ ا یک بهت برا وسیع علاقه تھا۔ جہاں تینتالیس رسه قو میں آیا دخصیں ۔اور ہرقو م کا اپنا الگ پیغمبر تھا۔لیکن قومیں بڑی نا فر مان تھیں ۔انہوں نے آپس میں مشور ہ کیا۔ چنانچے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللّٰدعنه جوعشرہ مبشرہ میں ہے ایک صحابی ہیں آنخضر تت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کو 'اَمِيْكُ فُكِيْهِ الاَمَّةِ" كَالْقَبْ عَطَافُرِ ما يائے - كه اس امت كے تمام افراد میں ہے سب ہے زیا دہ امین ہیں ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِحکومت میں تمام اسلامی فو جوں کے سیہ سالا ر لیعنی چیف کمانڈر تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس علائے کے سارے لوگوں نے مشور ہ کیا کہ ان پیغیروں نے ہمارے کان کھا لئے ہیں۔ دن کو تبلیغ ،رات کوتبلیغ ،گھر دل میں تبلیغ ، بازار ول میں تبلیغ ، نه خوشی کا موقع چھوڑتے ہیں نہ تمی کا۔ ہر

عَكَمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَدا مُولَى إلى عندا مُولَى عند اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الله عَيْرُه ـ ے میری قوم عبادت کرواللہ تعالیٰ کی اس سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ان ہے خلاصی حاصل کرو۔ چنانچہ ہرقوم کے بدمعاش اورغنڈے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک دن میں تینتالیس رسهم پنیمبروں کوشہید کردیا۔ اور ان پنیمبروں کی نصرۃ اور امداد کے لئے ایک سو سترزه ١٤ وي جان جھيلى يرر كھ كر نكلے۔ان كو بھى شہيد كرديا۔ان كا ذكر ہے۔انلد تعالى فرمات ہیں۔ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَكُفُورُنَ بِايْتِ اللهِ \_ بِي شَك وه لوك جوالله تعالى كى آيتوں كا انكاركرتے میں۔وَیَهُتُلُوْنَ الْنَبِینَ بِغَیْرِ حقِّ 0اور قل کرتے میں اللہ تعالی کے نبیوں کوناحق۔ کیونکہ قلّ بالحق کی اسلام میں تین صورتیں ہیں ۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیغیبران تینوں صورتوں ہے یاک اور منزہ تھے۔ قبل بالحق کی ایک صورت ہیہ ہے کہ العیاذیا للہ کوئی شخص اسلام تبول کرنے کے بعد مرتد ہوجائے تو اس کو تین دن کی مہلت دی جائے گی۔ تا کہ وہ اپنے شبہات پیش کر کے اپنی اصلاح کر کے تو بہ کرلے ۔اگر تین دن میں اس کی اصلاح نہ ہوئی تو اس مربتہ کوفتل کر دیا جائے گا۔ تو الله تعالیٰ کے پیفیروں کے بارے میں اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ۔ قتل بالحق کی ووسری مورت بدہے کہ شادی شدہ آمرد یاعورت زنا کرے تواس کوسنگیار کردیا جائے گا۔اوراللہ تعالیٰ کے پیمبروں کے بارے میں اس بدکاری کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور قتل یا لحق کی تیسری مورت یہ ہے کہ کوئی کسی کو ناحق قبل کر دی تو قاتل کو قصاص میں قبل کیا جائے گا۔اور اللہ تعالیٰ کے کسی پیغیبر نے کسی کو تصدأ و ارادۃٔ ناحق قتل نہیں کیا۔لہذا ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے يَغْبِرول ثَونا لَنَ اللَّهُ مَا يَقُتُلُونَ الَّذِينَ يَا مُرُونَ بِالْقِسُطِ مِنَ النَّاسِ ، اوروه لل كرتے بي ان لوگوں کو جو تھم کرتے ہیں انصاف کالوگوں میں ہے۔ یعنی اننے ظالم لوگ ہیں کہ اللہ تعالی کے 43 پیغیبر وں کو بھی قتل کیا اور ان کے ایک سوستر صحابیوں اور حوار بوں کو بھی قتل کیا۔اور ان نَيَكُ مُخلص حوار بوں كوبھى معاف نہيں كيا۔ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ أَلِيْمِ ۞ بِس آپ ان كوخوشخرى سنا دیں ان کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغیبروں اور ان کے حوار یوں کوقل کیا درد ناک عذاب ک ۔ پیر طنز ہے ور نہ عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی ۔خوشخبری تو احیمی چیز کی ہوتی ہے۔اور پھر عذاب بهي معمولي نهيس بلكه وروناك عذاب فرمايا \_أو تسيك الله يُسنَ حبطت أعُمَالُهُمْ فِي اللهُ نُيْساوَ الْاحِسرَةِ ، ان كے اعمال دنیااور آخرت پر دونوں مقامات میں ضائع ہو گئے ہیں۔ ا ممال کے دنیا میں ضائع ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ قاتلینِ انبیاء میں وہ ظالم بھی تھے۔ جوان کا کلمہ پڑھتے تھے۔ گرخوا ہشات نفسانی کا ان پر غلبہ تھا۔ جس وجہ سے وہ اس گناہ میں شریک ہو گئے ۔ تو ان کے اعمال دنیا میں بھی ا کارت ہو گئے کہان کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہے ۔ اور ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ان کو ورا ثت بھی نہیں مل سکتی ۔ وہ دوسر ہے وارثوں کے پاس رہے گی ۔اوران کا جناز ہ بھی نہیں پڑھا جائے گا ۔اوران کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ یا در تھیں کہا گر قا دیانی اور رافضی اگر جانو ر ذبح کریں تو ان کا ذبح کیا ہوا جانو ر حرام ہے۔ کیونکہ یہ بالکل کافر ہیں۔ قادیانی اور رافضی بھی کافر میں اور کافر کا ذبیحہ درست نہیں ہے۔اب رہی پیہ بات کہاللہ کے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہو۔اورتل بھی کرےتو تاریخ بتاتی ے کہ جھیزت یخیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک یا دشاہ تھا وہ حضرت یخیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ اور اس کی حقیق بھانجی بردی خوبصورت تھی۔ اس نے کہا میں نے اس سے نکاح کرنا ے ۔ حالا نکہ اس کے نکاح میں اور عور تین بھی تھیں ۔ اور لونڈیان بھی تھیں ۔ لوگوں نے اس کو یز اسمجالا کہ بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ مگر وہ مصرفعا کہ میں نے نکاح کرنا ہی ہے۔ حضرت کی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو وہ خود تشریف لے گئے۔ فرمایا! کہ بیس نے سنا ہے کہ تو الیک کارروائی کرنا چا ہتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا خالی افواہ ہے؟ کہنے لگا تو جا کر الله ، الله کر تجھے ایسے کا موں سے کیا تعلق؟ حضرت کی علیہ السلام نے فرمایا کہ حق بات کہنا اور غلطی سے روکنا یہ بھی الله ، الله کرنے کا حصہ ہے۔ تو اس کو غصہ آگیا اور بھی علیہ السلام کو قبل کردیا۔ کہ تو کون ہوتا ہے جھے وعظ ونصیحت کرنے والا؟ تو ایسے لوگوں کے ائمال و نیا میں بھی ضائع ہو جا ئیں گئے ، اور آخرت کی خرابی الگ ہوگی۔ و مَا لَهُمْ مِنْ نَصِوِیُنَ ۞ الله تعالی کی گرفت سے تھڑا نے والا ان کا کوئی کہ دگار تہ ہوگا۔ رب تعالی سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جو اس کی گرفت سے تھڑا اور الله ان کا کوئی کہ دگار تہ ہوگا۔ رب تعالی سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جو اس کی گرفت سے تھڑا اسکے ۔ تو دنیا میں ایسے ظالم بھی گزرے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآنی پاک میں کیا ہے۔

اَلَمُ تَوَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوُ ا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدُ عَوُنَ اللَّي كِتَاب اللهِ لِيَسْحُكُمَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ يَتَوَكَّى فَرِيُقٌ مِّنُهُمُ وَهُمُ مُّعُرِضُونَ كَذَٰلِكَ بِمَانَّهُمُ قَالُوا لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّاآيًّا مَامَّعُدُو دَاتٍ رِوَغَرَّ هُـمُ فِي دِينِهِمُ مَّا كَانُوا يَفُتَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعُنَهُمُ لِيَوُ م لَّارَيْبَ فِيُهِ مَا وَوُقِيَتُ كُلُّ نَفُس مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَايُظُلِّمُونَ ۞ قُلِ اللَّهُمَّ مُلِكَ الْمُلُكِ تُوْ تِي الْمُلُكَ مَنُ تَشَآءُ وَتُنُر عُ الْمُلُكُ مِمَّنُ تَشَآءُ , وَتُعِزُّ مَنُ تَشَآءُ وَتُلِلُّ مَنُ تَشَآءُ وَتُلِلُّ مَنُ تَشَآءُ ، بيَدِكَ الْخَيْرُ النَّكَ عَلَى كُلَّ شَيءٍ قَدِيرٌ ۞ اللهُ قَرَ مَكِيانه ويكما توني إلَّني الَّذِيْنَ مان لوكول كي طرف رأوتُو امجن كوديا كيار نسجيبًا مِنَ الْكِتُب، حصد كتاب سے۔ يُدُ عَوُنَ ، ان كو بلاياجا تا ہے۔ إلى كِتَب اللهِ ، الله تعالى كى كتاب كى رف لِيَسْحُنْكُمَ بَيْنَهُم ، تاكره وفيعله كرے ال كه درميان - فُسمٌ يَتَوَكِّي ، كِفرمنه كِيرتا بـ سريُسقٌ مِسنُهُمُ ،ان مِس سےايک فريق ۔وَ هُسمُ مُسعُسوطُ وَ ⊙اوروہ بِس اعراضُ کرنے دالے۔ ذلک ، بیال دجہ سے کہ۔ بانگھ قالُوا ، بے شک انہوں نے کہا۔ کُنْ قَمَسُنَا النَّارُ ، برگز نہیں جھوے کی جمیں آگ ۔ اِلا آیا مام عُدُو دنتِ ، مرجندون کنے ہوئے۔وُ غَبرُ هُمُ ،اوران کو دموے میں ڈالا فی دینیہ مان کوین کے بارے میں ما تکانو ایفترون 0 ماس چرنے جو

افر اباندھ تھے۔فکیف، پس کیے ہوگا۔ اِذَا جَمَعُتهُمُ ، جب ہم ان کواکھا کریں گے۔لِیوُم اس دن میں۔ لاریُب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔وَوُفِیتُ ،اور پوراپورادیا جائے گا۔ کُلُّ نفس ، ہرفس کو۔مَّا کَسَبَتُ ، جواس نے کمایا۔وَهُمُ لَایُظُلَمُونَ اَوران پرظم نہیں کیا جائے گا۔فُسلِ اللَّهُمُّ ، کہددے اے اللہ!۔ مسلِک الْمُلُک ، جوبادثا ہی کا الک ہے۔ تُسوُ تِی المُلُک مَن تَشَاءُ ،اور یتا ہے ملک جس کوچاہتا ہے۔وَ تَسنوعُ الْمُلُک مِمَّن تَشَاءُ ،اور چھین لیتا ہے ملک جس سے تو چاہتا ہے۔ و تُعِوُّ مَن تَشَاءُ ،اور عزت دیتا ہے تو جس کوچاہے۔و تُدِلُ مَن تَشَاءُ ،اور توذیل کرتا ہے جے چاہے۔ بِیَدِک الْحَیُورُ ، تیرے ہاتھ میں ہے بھلائی۔ اِنْکَ عَلیٰ گل شیء قلیدُوں ہے تک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

اس سے پہلی آیات میں یہود کا ذکر تھا۔ کہ ان ظالموں نے پیغیروں اور ان کے تلص ساتھیوں کو شہید کیا۔ یہ پہلے یہود یوں کا حال تھا۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو یہودی شہید کیا۔ یہ پہلے یہودی اللہ تعالیٰ کے سے۔ ان کا ایک واقعہ ذکر کر کے سمجھایا جارہا ہے۔ کہ جس طرح پہلے یہودی اللہ تعالیٰ کے ادکا مات کوٹا لئے تے۔ اور اپنی مرضی کرتے تے، پچپلوں کا بھی وہی حال ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جیبر میں ایک او نچ خاندان کے مرداور او نچ خاندان کی ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا اور دونوں شادی شدہ تے۔ بروں نے اس معان کے کو دبا دیا۔ گرعوام نے شور مجایا کہ اگر ہم ہے کہ کے کہ نظمی عوجائے تو ہمیں کوئی نہیں چوڑتا اور جب وڈیروں نے یہ کام کیا ہے، تو اس پر رجور گردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اور عوام نے اس بات کو اتنا انجالا کہ وڈیرے مشورہ کرنے پر مجور ہوگئے۔ چنا نچاان کے ذہی اور سیاسی وڈیرے لی بیشے۔ اور مشورہ کیا کہ توڑ تا اور جر نہیں کرنا ہوئی مطابق تو دونوں کو رجم نہیں کرنا ہوئی

تھوڑی سی مزا دے دی جائے۔تا کہ عوام کا منہ بند ہو جائے۔اور کہنے لگے کہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں ،اور بیگھر کی بات ہے ہم مب جانتے ہیں کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سیجے پغیبر ہیں اورعوام کے سامنے تو ہم نہیں مانتے کہ وہ اس کا کلمہ نہ پڑھ لیں ۔گر ہے تو حقیقت اور ان کی شریعت ہاری شریعت ہے بڑی نرم ہے ۔لہٰذاعوام کا منہ بندکرنے کے لئے ہم ان ہے فیصلہ کر والیتے ہیں۔ چنانچہ اس مشورہ کے مطابق خیبر سے مدینہ طیبہ آئے ۔ حالانکہ مدینہ طیب خیبر ہے دوسومیل دور ہے۔ مدینہ طیبہ بہنچ کر بچھ تو منا فقول کے گھروں میں کھبرے اور پچھ آتخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس گئے ۔ اور کہا کہ ہم یہودی ہیں۔ اور خیبر سے آئے ہیں۔ ہمیں وقت جاہیے ہم نے تمہارے سامنے ایک مقدمہ پیش کرنا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ فلاں وفت آ جاؤ۔ مثال کےطور برضج دس بجے ۔ چنانجے اس بات کی خوب شہرت موئی کہ خیبر کے بہود یوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس صبح مقدمہ پیش کرنا ہے۔ یہود یوں کا ڈیرہ منافقوں کے ہاں تھا۔انہوں نے پھرمشورہ کیا کہ اگر کوئی نرم می سزا دیں تو لے لینا اورا گررجم کا تھم کریں تو نہ لینا۔ کیونکہ بیتو ہماری کتاب میں بھی ہے۔اس وقت تمام یہود بوں میں سب سے بڑا عالم عبداللہ بن صوریا تھا۔ جو فدک کے مقام میں رہائش پذیر تھا۔ اور فدک خیبر سے تین میل کے فاصلے پرتھا۔ بیا بن صور یا بھی اس وفد میں شامل تھا۔ یہ ایک آ نکھ ہے کا ناتھا۔ مگر تو را ۃ اور دوسری کتابوں کا بڑا ماہرتھا۔ میچ کو تیہ یہودی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہما را فیصلہ کریں ، بڑا مجمع تھا۔ یہودی بھی تھے۔مومن بھی تھے،منافق ابھی تھے۔ ہر طبقے کے لوگ موجود تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کیا فیصلہ کرنا ے کہنے لگے کہ ہم میں ہے ایک عورت اور ایک مرد نے جو کہ شادی شد وہیں زنا کا ارتکاب

کیا ہے۔اس کی کیاسزا ہے؟ آ بے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس جرم کی سزاتمہاری کتا ب میں نہیں ہے؟ کہنے گئے ہے تو سمی مگر کوئی واضح تھم نہیں ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ تور ہے کرآؤ۔ توراہ لے آئے۔اوران کا جو بر امولوی تھا ابنِ صوریا اس نے پڑھنی شروع کی مگر جہاں سزا کا حکم تھا۔ وہ چھوڑ دیا اور اس ہے پہلے اور بعد کا حصہ پڑھ دیا۔مثال كطور يراس في شروع كيار "ألْحَمْدُ اللهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ۞ أَلُوَّحُمْن الْرَّحِيْم ۞ إهْدِ نَا الُبِصِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ١٥ ورورميان كاحم مَسالِكِ يَوُم الْدَيْنِ ٥ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِیْنَ O کھا گیا۔اسمجلس میں حضرت عبداللہ ابن ساام رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔جو پہلے ا يبود يول كے بڑے عالم اور پير تھے۔اللہ تعالىٰ نے ايمان كى تو فيق عطاء فر ماكى اور مسلمان ا مو گئے تھے۔ رہیمی تورا ہ کے بڑے ماہر تھے ، فرمانے لگے۔ حضرت! کے فربَ عَسدُو اللهِ۔ الله تعالیٰ کا دشمن غلط کا ری ہے کا م لے رہا ہے۔ وہ آیات جن میں سے تھم ہے۔ ان کو کھا گیا ہے۔ اوراک سے اگلی اور پچھلی یڑھ دی ہیں۔ پھر کتاب تور قاس کے ہاتھ سے لے کرخود بڑھ کر سنائی۔ تو اس میں بھی زنا کی سزارجم ہی تھی۔ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم نے میرے سامنے مقدمہ پیش کیا ہے۔اوراس جرم کی سزا تو راۃ میں بھی رجم ہے اور میری شریعت میں بھی رجم ہے۔لہذا میں دونوں کے رجم کا فیصلہ کرتا ہوں ۔ چنا نجدان دونوں کو مدینہ طیبہ میں رجم کیا گیا۔تو جب و و فیصلہ لے کرآئے تھے ،ان کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا کہ تمہارے یاس اللہ تعالی کی کتاب توراۃ ہے۔اس کے مطابق فیصلہ کر اوتو انہوں نے کہا تھا کہ اس کوچھوڑ وتم ہمیں اپی شریعت کے مطابق فیصلہ دواس کا ذکر ہے۔اَکم مَوَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُو ا ھِینٹ مِنَ الْکِنٹِ ۔ کیانہ ویکھا تونے ان لوگوں کی طرف جن کودیا گیا حصہ کتاب ہے۔

ــدُعَـوُنَ إِلَى كِتَـٰبِ اللهِ ، ان كوبلاياجا تا ہے اللہ تعالیٰ كى كتاب كى طرف - كەتۇرا قانجى الله تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس پر فیصلہ کرلو۔ لیسٹ محکم بیٹنگھ متا کہ وہ کتاب فیصلہ کردے ان کے ورمیان ۔ نُسمَّ یَتَسوَ لُسی فَسرِیْقَ مِسَهُم ، پھرمنہ پھیرتا ہاں میں سے ایک فریق -وَ مُسمُ یغیر صُونَ O اور وہ ہیں اعراُض کرنے والے۔ حالا تکہ تورا ۃ ان کی مرکز ی کتاب تھی۔ مگر انہوں نے اس سے گریز کیا۔ کیونکہ اس میں رجم کا حکم تقا۔ لیکن رجم سے نیج پھربھی نہ سکے۔ میر جب واپس گئے قولوگوں نے کہا کہ وہاں جانے کا کیا فائدہ ہوا،شرمندہ بھی ہوئے ،اورمز ابھی بھتی۔اس سے بہتر تھا کہ اپنی کتاب کے مطابق تیبیں فیصلہ کر لیتے۔ کیونکہ عوام تو عوام ہی! موتے ہیں جاہے کسی طبقے کے ہوں۔وہ کب معاف کرتے ہیں۔تو وڈیرے کہنے لگے کہ کوئی ا بات نہیں ہم گنا ہ کریں گے بھی تو سات دن یا جالیس دن دوزخ میں رہیں گے ، پھرنگل آئیں گے۔ بقول ان کے سات دن اس واسطے کمہ دنیا کی کل زندگی سات ہزارسال ہے۔اور ہر ہزار سال کے بدلے میں ہم ایک دن دوزخ میں رہیں تھے۔ اور حالیس دن کا نظریہ اس واسطے بنایا کہ ہمارے بڑوں نے چالیس دن بچھڑے کی پوجا کی تھی۔للبذااس جرم کی وجہ ہے ہم ع لیس دن دوزخ میں رہیں ہے۔ پھر ہا ہرنگل آئیں گے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بچھڑے کی بوجا دہ کریں اور سزاتم بھکتو۔ جرم کوئی کرے اور بھکتے کوئی۔ اور اس کے برعکس عیسائیوں نے مہ نظریه ابنالیا ہے کمپیٹی علیه السلام ہارے نجی ہیں۔وہ ہاری طرف سے سولی پراٹکا دیئے مجئے ہیں۔وہ ہمارے گنا ہوں کا کفارہ ہو گئے ہیں۔ بھائی عجیب بات ہے کہ گناہتم کرود و ہزار سال بعد اور وہ سولی پر لئک جائیں وو ہزار سال میلے۔ یہ کیسا مسئلہ ہو! ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن یا ک میں اس گند ے عقید ہے کی تر دید فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ کلا تسور و اذِ دَةٌ وِذُدَ

اُخسریٰ ۔کوئی کسی کا بوجیزہیں اٹھائے گا۔ ہرا یک نے اپنے کئے کا بھرنا ہے ۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ا میں۔ کہ میرے احکامات ہے اس واسطے اعراض کرتے ہیں کہ ، بسانتھ نے الوا ، بے شک کہتے میں ۔ لَنْ تَسمَسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيًّا مَامَّعُدُو دُنب، برگزنہیں جھوئے گی جمیں دوزخ کی آگ مگر چند دن گئے ہوئے کہ سات دن یا بعض کے نز دیک جالیس دن ۔ اللہ تعالیٰ نے تر دیدفر مائی ہے، فرمایا وَغَرَّ هُمُهُ فِی دِیْنِهِمْ مَّا کَانُوْا یَفُتَرُوْنَ ٥، اوران کودھو کے میں ڈالاان کے دین کے بارے میں اس چیز نے جوافترا باندھتے تھے۔ یہ جاکیس دن اور سات دن والابھی افترا ى تقا حقيقت كے ساتھ اس كاكوئى تعلق نہيں ہے ۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعُنَهُمُ لِيَوْم لَارَيْبَ فِيُهِ پس کیے ہوگاجب ہم ان کو اکٹھا کریں گے اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی قیامت کادن کہ جس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَ وُفِیّتُ کُلُ نَفْس مَّا حَسَبَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہرتنس کو جو اس نے کمایا۔ نیکی یا بدی ، ذرہ برابرکسی ہے زیادتی نہیں ہوگی۔اور ذرہ برابر کسی کی نیکی میں کی نہیں کی جائے گی۔ وَ اُسْمُ لَا يُسْطُلُهُ مُوْنَ Oاوران برظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا درکھنا قیامت مرنے کا نام ہے۔ جومرا اس کی قیامت قائم ہوگئی، یہ جو درمیان دالی زندگی ہے اس کوحوالات مجھو کہ جو آ دمی حوالات میں ہے۔ وہ سرکاری تحویل میں ہے۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ ساری حقیقت سامنے آجائے گی۔ دودھ کا دودھ اور یانی کا پانی ہوجائے گا۔غزوہُ بدر کے بعد ایک دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ا یک بازار سے گزرر ہے تھے اور یہ بازاریہو دِ بنو قینقاع کا تھا۔ خاصالمیا بازار تھا۔ دو کا ندار حضرات آپ صلی الله علیہ وسلم کے ار د گر د جمع ہو گئے ۔ا کثریت یہودیوں کی تھی \_مسلمان بھی تھے، عیمائی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیمائیوں کو وعظ کیا تھیجت کی۔

اسلام کی دعوت دی۔مگرانہوں نے تشلیم نہ کیا۔ وہاں جوصحابہ کرام موجود تھے۔آپ صلی اللہ عليه وَ ٰ نے انہيں فر مايا كہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تنہيں غز و هُ بدر ميں كا ميا بی عطا فر ما ئی ہے۔ ا کے وقت آئے گا کہ روم اور ایران بھی تمہارے قبضے میں ہوں گے۔اس وقت بڑی حکومتیں دو ہی تھیں۔ ایک ابران جس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہوتا تھا۔ اور دوسری روم کی حکومت تھی ۔جس کے بادشاہ کالقب قیصر ہوتا تھا۔ باتی سب ان دو کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ پیریج فارس کی جتنی حکومتیں ہیں ، ابوظہبی ،مسقط ، بحرین ، دو چہ وغیرہ بیسب ایران کے ماتحت تھیں ۔ تو جب آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں روم پر بھی فتح عطاء فر مائے گا۔اورا ریان پر بھی تو بہود یوں نے بھنگڑا ڈالااور مذاق اڑایا۔اور کہنے کگےاے محمد! (صلی الله علیہ وسلم ) تجھے مکہ مکر مہ کے ناتجر بہ کارلوگوں پر کا میا بی حاصل ہوئی ہے۔ جولز ائی کے فن کونبیں جانتے تھے۔اب تچھے ایران اورروم کے فتح کرنے کی خواہش ہور ہی ہے۔وہ بڑی سنقلم حکومتیں ہیں ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طا ہری طور پر وہ بڑی منتظم اور طاقت ور حکومتیں تھیں ۔صرف جنگ برموک کو دیکھ لو،جس کا آغاز حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے د ورمیں ہوا۔اورا ختتا م حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد پینتالیس ہزارتھی ۔ اور مقابلہ میں رومیوں کی سات لا کھ فوج تھی ۔ اس جنگ میں تین ہزارمسلمان شہید ہوئے اورایک لا کھتمیں ہزاررومی مارے گئے۔اور باقی بھاگ گئے۔تو اس ہے انداز ہ لگا وُ کہ کتنی منظم اور طاقت ورحکومتیں تھیں ۔اورعیسا ئیوں نے بھی ایک دوسرے سے کہا کتہبیں معلوم ہے کہ انہوں نے اب ایران اور روم کوفتح کرنا ہے۔ تو اس موقع پریہ آیات ا نا زل ہوئیں فرمایا۔ قبل السَلْهُمَّ ملِکَ الْمُلُکِ ، آپ کہددیں اے اللہ! جو با دشاہی کا مالک

ے۔ تُونِي الْمُلُکَ مَنُ تَشَاءُ ، تو ويتا ہے ملک جس کوجا ہتا ہے۔ وَتَنْوعُ الْمُلُکَ مِمَّنُ تَنَسَآءُ ،اورچیمن لیتا ہے ملک جس ہے تو جا ہتا ہے۔ تو ما لک ہے ، تو رب ہے۔ دیکھوا یک د فعہ گلیڈ ن سٹون نے جو کہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا۔اورا تناسخت آ دمی تھا کہ وہ اس کومر دِ آ <sup>م</sup>ہن کہتے تنے۔ دار العوام میں تقریر کی اور ہند دستانیوں کو ڈراتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ نہ مکرا نا ہارہے پاس اتی قو ۃ اور طاقت ہے کہ اگر آسان بھی ہمارے او برگرنا جا ہے تو ہم اسے مثلینوں کی نوکوں پر تھام لیں گےلیکن اس کے بچھ عرصہ بعد حالات ایسے بیدا ہوئے کہ مجبورا انہیں ہند وستان جیموڑ نا پڑا۔اگر چہ ان کا ارادہ نہ تھا۔ اور بیہ برطانیہ کہ جس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ بالآ خرسٹ کر جزئرے میں بند ہوکررہ گیا۔ای طرح ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کا حال ہوا۔ وہ اس علاقے میں امریکہ کا تھا نیدار تھا اور اس کے مفادات کا محافظ تھا۔ پاکتان بننے کے تقریباً دو تین سال بعد کا واقعہ ہے کہ ہمارے صحافیوں میں ہے کسی نے سے تجریر کیا کہ شاہِ ایران نے بیر کہا ہے۔ تو ایرانی سفارت کاروں نے اس صحافی کونوٹس بھیجا اور بیہ نوتس با قاعدہ اخبارات میں چھیا کہتم کئے جارے بادشاہ کوشاہ ایران لکھ کراس کی تو ہین کی ہے۔ وہ شاہِ ایران نہیں ہے۔ بلکہ شہنشاہِ ایران ہے لہٰدا یا تو معذرت کر د ادر اپن غلطی کا اعتراف کرویا مقدمہ کے لئے تیار ہوجاؤ۔ چنانچہا خبارات والوں نے معافی مانگی کہ ہم ہے علطی ہوئی ہے۔ہم آئندہ شہنشاہ ایران تکھیں گے۔اور یا در کھنا یا کتان میں دوسفارت خانے بہت تیز ہیں۔ ایک امریکہ کا اور دوسرا ایران کا۔ اتنا تیز اور کسی ملک کا سفارت خانہ نہیں ہے۔ پھروہ دفت بھی آیا کہ پلک اس کی مخالف ہوگئی۔اور قوم نے اس کور دکر دیا۔اور وہ جہاز پرسوار ہوکر فرار ہوگیا۔ اس نے بہت سارے ملکوں سے اپن جان کی بھیک مانگی کہ مجھے جہاز ا تارینے کی اجازت دے دو محروہ جس ملک ہے رابطہ کرتا وہ کہتا کہ ہم مجبور ہیں ہتمہیں ا تر نے کی ا جازت نہیں دے سکتے ۔ بالاً خرمصر پہنچاا ور کہا کہ میرا پٹرول بالکل فتم ہے ۔ میں ہوا میں مرجا دُن گا۔ مجھے اترنے کی اجازت دے دو۔ تو مصرنے دل مضبوط کیا اور اس کواترنے کی ا جازت دی ۔ تو ملک کا ما لک اللہ تعالیٰ ہے ۔ جس کو جا ہے د ہے اور جس سے جا ہے چھین لے ۔ رضا شاہ پہلوی کے بعد حمینی آیا۔ اس نے سب سے پہلے سی علماء قبل کرائے۔ اور سنیوں کی مبحدیں شہید کرائیں ۔اور وہاں دوسری بلڈ تگیں بنوا دیں ۔ تنہران میں یانچے لا کھمسلمان ہے۔ مگرایک بھی مسجد نہیں ہے۔ **یوگ ت**ھر دن اور دفتر ون میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔اورعید کی نماز سلمان ملکوں کے سفارت خانوں میں پڑھ کراپنا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ بچھ یا کتان کے سفارت خانے میں ،اور بچھ دوسرےمسلمان ملکوں کے سفارت خانوں میں ۔ بیسب قدرت رب تعالی کے ہاتھ میں بین فرمایا او تُعِوُّ مَنْ قَضَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَضَاءُ ، اوراے پروردگار! عزت دیتا ہے تو جس کو جا ہے ، اور تو ذکیل کرتا ہے جے جا ہے۔ بیئیدک المنحیر '، تیرے ہاتھ مِن بِ بِعلائی ۔ إِنَّکَ عَسلني كُل شَيْءِ قَدِيْرٌ O بِشَك تَوْبِر چِزِ بِرَقا در بے۔ جب ب آیات نازل ہوئیں تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اسپنے ساتھیوں کوآگا ہ فر مایا۔ کہ میں ذاتی طور پر کچھنہیں کہتا۔ میں نے تمہیں جواریان اور روم کے فتح ہونے کی بشارت سائی ہے۔ پیہ رب تعالیٰ نے فر مایا ہے۔ا دراس کا تھم ہے۔ چٹا نچیا بیا ہی ہوا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران مکمل فتح ہوگیا۔ اور روم کا خاصہ حصہ فتح ہوگیا۔ پچھ حصہ بعد میں حضرت عثان غنی رمنی الله عنه کے دور میں فتح ہوا۔ ان سرح افغانستان کا خاصہ علاقہ فتح ہو کمیائے اور وہ ساری قوم کی قوم ہی مسلمان ہوگئی۔حضرت مولا ٹاانور شاہ صاحب تشمیری رحمیۃ الشعلیہ فر ماتے ہیں کہ دنیا

میں تین قو موں کی نظیر نہیں ملتی ۔ ایک عرب کہ جب وہ مسلمان ہوئے پھران میں کوئی کا فرنہیں ر ہا۔ دوسرے ترکی کہ جب وہ مسلمان ہوئے کھر ان میں کوئی کا فرنہیں رہا ترکی وہ ہے کہ خلافت ان کے پاس تھی۔ اسلام کا جھنڈ اائ کے پاس تھا۔ اور تنہا ترکی نے سارے بورپ کو آ مے نگائے رکھا لیکن افسوں کہ آج وہاں اسلام کا نام نہیں لے سکتے۔ بیدوفت بھی آنا تھا۔اور تیسرے افغانی ہیں۔ کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو پھران میں کوئی کا فرنہیں رہا۔ افغانی بہت غیرت مند ہیں۔ان کوروس نے اینے قبنہ میں لیا۔ ہم بخاری شریف کا سبق پڑھ رہے تنے ، حضرت مدنی رحمہ اللہ کوکسی نے اخبار کا تراشا دیا۔ کہ ظاہر شاہ نے روس کی پیشکش کوقبول کر الیا ہے۔ اور پیشکش میتھی کہ میں اپنے خریبے پرتمہارے کالجوں اور اسکولوں میں پروفیسراور ہا سر بھیجنا ہوں \_ یعنی ان کی تنخوا ہیں اور اخراجات میرے ذمہ ہیں تم قبول کرلو۔اور پیشکش کا دوسرا حصہ یہ تھا کہتم اینے لڑکے ہمارے کالجوں میں جھیجو ان کے بھی تمام اخراجات ہم ابر داشت نریں کے ۔حضرت مدنی رحمہ اللہ سبق پڑھاتے ہوئے رویڑے۔ اور فر مایا ظاہر شاہ تو نے بری نادانی کی ہے۔ ظاہر شاہ تو نے بری نادانی کی ہے۔ ظاہر شاہ تو نے بری نادانی کی ہے۔وہاں سے جومعلم اوراسا تذہ آئیں گے وہ كفرسكھا تیں گے ۔اور جوتمہارے بیچے روس میں جا کر پڑھیں گے وہ کافرین کر وہاں سے نکلیں گے۔ یقین جانو حضرت نے جوفر مایا صحیح فر مایا۔ اس وقت پیدوستم وغیرہ جتنے ہیں بیسب ان کی پیداوار ہیں۔ وہ لوگ پڑی بھیرت والے تھے۔ ان بزرگوں نے جو کچھفر مایا حقیقت ہے۔ ہم نے آج تک اس کے خلاف ایک حرف بھی نہیں دیکھا۔ تو بہر حال اللہ تعالیٰ ہر چیزیر قادر ہے۔ جو جا ہے کر ہے۔ ( باقی کل انشاء الله تعالى )\_

تُولِجُ الَّليُلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّليُلِ ، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ، وَتَرُزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَاب ۞لَا يَتَّخِذِ الْمُوُّ مِنُونَ الْكَافِرِيْنَ اَوُلِيَاءَ مِنُ دُوُن الْـمُوْمِنِينَ ، وَمَنُ يَنفُعَلُ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيُّ الْآانُ اتَّتَقُوا مِنْهُمُ تُقاةً ، وَيُحَلِّرُكُمُ اللهُ نَفُسَهُ ، وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ا قُلُ إِن تُخَفُوا مَا فِي صُدُور كُمُ أَو تُبُدُوهُ يَعُلَمُهُ اللهُ ، وَيَعُلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيُّ قَدِيُرٌ ﴿ يَوُمَ تَجِدُ كُلُّ نَفُسِ مَّا عَمِلَتُ مِنُ خَيْرِ مُّحُضَراً مِهِ وَمَا عَمِلَتُ مِنُ سُوٓ ﴿ ثَوَدُّ لَوُ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَةٌ أَمَدًا ، بَعِيُدًا ، عُ اوَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفُسَهُ وَاللهُ رَءُ وَقَ , بِا لَعِبَادِ ۞

تُولِيجُ اللَّيْلَ ، تَوْدَا خُل كُرتا بِرات كول فِي النَّهَارِ ، ون مِن قُل لِجُ النَّهَارَ ، أورتو داخل كرتاب ون كو في الليل مرات من وتُنخر جُ الْحَيِّ ، اورتو نكالنا ب زنده كو مِنَ الْمَيّتِ ، مرده ے۔وَتُخُوِجُ الْمَيِّتَ ، اور تو تكالمّاہِم ده كو۔ مِنَ الْحَيِّ ، زنده ے۔وَتُوزُقُ مَنُ تَشَآءُ، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہے۔ بِغَیر حِسَابِ ﴿ بغیر حماب کے ۔ لا یَتَخِذِ الْمُوْ مِنُونَ مند بنائیں

مومن ـ الْسَكَافِرِيْنَ مَكافرول كو ـ أَوُلِيّاءً ، ووست ـ حِنْ دُوُن الْمُؤْمِنِيْنَ ، سوات مومنول كـ ـ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، اورجس في يكارروائى كى - فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْ ، يس بيل بي عبوه الله تعالیٰ کی طرف ہے کی شی میں۔ إلا آن تَسَفُ وا مِنْهُ مُ تُسَفَةً بمريد كرور تم ان عورنا۔ وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفُسَهُ ، اور الله تعالى تهمين وراتا إلى وات عدو إلى الله المصيرُ ٥ ، اور الله تعالیٰ کی طرف ہی ہے لوٹنا۔ قُلُ اِنْ تُنْحُفُوْا،آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہددیں کہ اگرتم مخفی رکھو۔ مَا فِنی صُدُور كُمْ ، جو كِي مجر مارے دلول من إلى اوْ تُبدُونُهُ ، ياتم اس كوظا مركرو يعلمه الله ، الله تعالى اس كوجانا - ويَعْلَمُ مَا فِي السَّمُونِ ، اورجانا جو يحه سانول بيس ب-وما في اللارُض اور جو بجهز مين ٢- وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ فَدِيْرٌ ٥ اور الله تعالى مرجز يرقادر ٢- يَوُمَ تَعجدُ ، جس دن يائ كار حُل أفس ، برنس ما عَمل مَا عَملت ، اس چيز كوجواس في مل كيار مِنْ ِ خَيُرِ ، نَكَى ہے۔ مُحْضَر أ ، حاضر يائے گا۔ وَ مَا عَمِلَتْ مِنُ سُوٓ ، ۽ ، اور جواس نے مُل كيابرااس كو بھی یائے گا۔ تنسو ڈ کسو آنَ بیسنها ،وقفس بندکرے گاس بات کو، کہ بے شک اس کے ورمیان \_وَبَیْنَة ،اوراس کی برائی کے درمیان \_ اَمَدًا، بَعِیدًا ،مسافت ،ودورک \_وَیْحَدِّرُ کُمُ اللهُ نَـفُسَـهُ ،اورالله تعالى تهمين وراتا بايي ذات \_\_واللهُ رَءُ وْقْ , بِالْمِعِهَادِينَ اللهُ تعالَى اشفقت كرنے والا بيندوں بر۔

اس سے پہلے اس چیز کا ذکر تھا کہ ملک کالیما اور وینا ،عزت وینا ذکیل کرنا۔رب تعالیٰ کا کام ہے۔اوروہ ہر چیز پر قادر ہے۔آ گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی قدرت کاتم دن اور رات میں مشاہدہ کرتے ہو۔ وہ ذات ہے۔ تُولِجُ الَّيُلَ فِی النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِی النَّهَارَ وَیُ النَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارَ وَيُ النَّهَارَ وَيُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ اللَّهُ اللَّهَارِ وَتُولِجُ اللَّهُ ال

ئروع ہوجا تا ہے ۔منٹوں کے حساب ہے کم ہوتا چلا جائے گا ،اور رات بڑھتی جائے گی ۔ پھر تتمبر میں دن منٹوں کے حساب سے بڑھنا شروع ہوجائے گا۔اور رات کم ہونا شروع ہوجائے گی ۔ تو جب دن بڑھتا ہے ، رات دن میں داخل ہو جاتی ہے ۔اور جب رات بڑھتی ہے ۔ دن رات میں داخل ہوجاتا ہے۔اور میدن رات کا گھٹتا بڑھنا سب کے مشاہرے میں ہے۔تووہ ذات جو دن رات کو گھٹانے بڑھانے پر قادر ہے۔ وہ ملک دینے اور لینے پر بھی قادر ہے۔ قدرت كي اور دليل، وَتُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيَّتِ ، اورا ، يرور دگار! تو ثكَالنَّا بِ زنره كومرده ے۔جیسے نطفۂ بے جان ہے بچہ بیدا ہوتا ہے۔ مردہ انڈے سے چوزہ نکلیا ہے۔ اور حقیقی زندگی بھی مراد ہے کہ کا فرے مومن پیدا کرتا ہے۔ یعنی باپ کا فر ہے۔ بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور پی حقیقی زندگی ہے۔ وَتُسخُرِجُ الْمَیّتَ مِنَ الْحَسِی ، اوراے پروردگار! تو نکالتا ہے مردہ کوزندہ ہے۔ جیسے انسان زندہ ہے ، اس سے نطفہ نکلتا ہے۔ ای طرح مرغی زندہ ہے۔اس ہے انڈ ہ نکلتا ہے۔اور حقیقی موت بھی مراہ ہے۔ کہ مومنوں سے کا فرپیدا کرتا ہے۔ جیے حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پینمبر ہیں۔ اور پینمبرے بڑھ کر شان کسی کی نہیں ہوتی ۔ گر بیٹا کنعان کا فر ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ بڑے جابل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولا د کو عالم بنا دیتا ہے۔اوربعض عالم ہوتے ہیں ،ادراولا دیزی جامل ہوئی ہے۔ بیرسب معانی اس آیت کریمہ کے مفہوم میں داخل ہیں۔ بیسب پروردگار کا نظام ہے جوہم دیکھتے میں۔وَتَورُوْق مَنْ تَشَداءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ١٥ وراؤرزق ويتاب جس كوچا بير حماب کے ۔مفسرِ قرآن علامہ!بوسعود رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ قرآن یاک میں بغیر خساب کا جملہ تمن معنوں میں آیا ہے۔ایک پیر کہ بے شار ، لینی حساب میں ندآئے۔جیسے قارون اور اس کا نام منور

تھا۔اور بیہمویٰ علیہالسلام کا چیازاد بھائی تھا۔لیکن تھا منافق ،اہٹٹرنتعالیٰ نے اس کوا تنامال دیا تھا كہ خود اس كومعلوم نبيس تھا كہ ميرے ياس كتنا مال ہے - بھى جمعى حماب لكانے كے لئے بیشتا تھا، اور حساب لگاتے لگاتے تھک جاتا تھا۔ اور پیر کہد کر چھوڑ ویتا تھا کہ جتنا ہے ہونے دو۔ تعنی اینے مال کوشارنہیں کرسکتا تھا۔اس کےخز انوں کی چا بیوں کوامچھی خاصی جماعت بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی۔ تو ایک بیمعنیٰ ہے بغیر حساب کا ،لیعن بے شار۔ اور دوسرامعنیٰ ہے بغیر مشقت اور تکلیف کے ۔ یعنی تو رزق دیتا ہے ۔جس کو جا ہتا ہے بغیر مشقت اور تکلیف کے ۔ دنیا میں ایسےلوگ بھی ہیں جوآ رام سکون ہے ہیئے ہیں ۔ اور ان کو دولت وافر مقدار میں ملتی ہے ۔ ا درا لیے بھی ہیں کہ وہ اس قدر محنت کرتے ہیں تکلیف میں پڑتے ہیں کہ بے جاروں کا خون پییندایک ہوجا تا ہے تکررات کو گھر کے افراد کی روٹی بھی یوری نہیں کر سکتے ۔ یا در قلیس وولت رب کے اختیار میں ہے۔اورا گرمخت مشقت ہے کمتی تو اس مز دور کو کمتی جومبح ہے شام تک نسینے من ڈوبا ہوتا ہے۔ تو ایک معنیٰ بغیر حساب کا ، بغیر مشقت کا کرتے ہیں۔ جب وہ دینے پر آتاہے تو بغیرمحنت کے عطاوفر مادیتاہے۔ حلال طریقے سے حامسل کرنا حیا ہیں تو حلال طریقے ے دیتا ہے۔اور حرام طریقے پر کمانا جا ہیں تو حرام طریقے پر دیتا ہے۔اور جس طریقے پر کماؤ مجےاں کےمطابق حساب لے، لےگا۔حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہے ا یک محابی ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب وہ شہیر ہوئے تو ان کے مال کا حساب لگا یا گیا۔جس میں زمین بھی تھی مکا نات بھی تھے ،تو چھ کروڑ مالیت بی۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جب ہجرت کر کے ۔ یند منورہ آئے تھے۔ تو ان کے پاس سرچھیانے کے لئے کوئی جگہیں تھی۔ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے حضرت سعد ابنِ رہیج انصاری رضی اللہ عنہ کو بلا کر فر مایا کہ یہ ہمارا ساتھی ہے۔ میں اس کوتمہارا بھائی بناتا ہوں ہم نے اس کا خرچہ برداشت کرنا ہے۔ حضرت سعد ابن رہیم انصاری رضی الله عنه نے عرض کیا حضرت انثاءالله تعالیٰ میں اس کو با قاعدہ اپنی جا ئیدا د میں شریک کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے رہنے کے لئے کمرہ بھی دیا۔اور رونی بھی ان کے گھر سے آتی تھی۔ چند دن ان کے گھر ہے کھاتے رہے۔ چونکہ تا جرآ دمی تھے۔ تجارت شروع کر دی تھوڑی مدت کے بعد شادی بھی کرلی ۔ جب ان کی وفات ہوئی تو جار بیویاں تھیں اور مسئلہ پیے ہے کہ اگر خاد ند صاحب اولا د ہو۔ جا ہے ایک لڑ کی ہی کیوں نہ ہو۔ تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملتا ہے۔ ایک بیوی ہو جا ہے دو بیویاں ہوں ، تین ہوں ، جا ہے جار ہوں۔ سب آٹھویں ھے تیں شریک ہوں گی ۔ تو حضرت عبدالرحمٰن ابنِ عوف رضی اللّٰدعنه کی ورا ثت کا آٹھواں حصہ جب جار ہو یوں برتقتیم کیا تمیا تو ہر ایک بیوی کے جھے میں ای ۸۰ ۱ مای ۸۰ دینار آئے ۔ تو اس ہے حساب لگالو کہ خزانہ کٹنا ہو گا۔اور وہ لوگ حلال طریقے ہے کماتے تھے۔تو تشریعت میں کوئی ا بندی نہیں ہے۔ جتنی دولت انتھی کروگر ہو حلال طریقے ہے۔ اور خرچ بھی حلال طریقے ہے ہو۔اور بغیر حیاب کا تیسرامعنیٰ کرتے ہیں کہ بغیر مطالبے کے دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیه السلام کوفر مایا ، هدا عسطاء نسا به به مال بهاری بخشش ہے۔ فسامنٹ أو اُمُسِک ُ۔ پس تُو احسان کریا رکھ حچھوڑ بغیر حساب تیرے سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ آ گے اللہ تعالى فرمات بي كه جب تهمين اس بات كاعلم موكيا يمبود وغيره جوكا فرمين \_ يَفْتُ لُونَ الْنَبِيِّينَ عَيْسِ حَقِ - كربيالله تعالى نے بيارے پينجروں كوناحق قل كرتے ہيں - وَالَّـدِيْنَ مِنْ أَمُووُنَ بالْیقِسُط ´۔اوران کوبھی قبل کرتے ہیں جوانصاف کا تھم دیتے ہیں۔تو پھراےمومنو!تمہار \_

ا مُدرغيرت بهوني جانب كه - لا يَتَّخِه إلْهُولُ مِنُونَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنُ دُوُنِ الْهُولْمِنِيُنَ ، نه بنائیں مومن کا فروں کودوست سوائے مومنوں کے لیعنی ایمان دالوں کی دوئتی ایمان والوں ہے ہونی جا ہے ۔مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے مبت قلبی ،جس کو موالات کہتے ہیں۔ یہ تعلق اور محبت کا فروں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھٹے آوُلِيَاءُ بَعُضُ ﴿ وَمَنُ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ لِسَايَمَانِ والونه بنا وَيهود ونصاري كو د وست بیرایک د وسرے کے دوست ہیں۔ جو تخص ان کو دوست بنائے گاتم میں ہے وہ بھی انہیں میں سے ہوگا۔ لینی اس کا شار میبود ونصاری میں ہے ہوگا۔اوراس ہےا گلے رکوع میں فر ما یا که که بهبود ونصاریٰ کوبھی ووست نه بناؤ۔ وَ الْسَكُمْفَارَ اَوْلِیَآءَ ۔اورووسر ے کا فروں کوبھی د وست نه بناؤ لیکن سعو دی شنراد و**ں کا حال دیکھو کہ اینے بچاؤ اور ذ**اتی تحفظ کی خاطر ایک لا کھ کے قریب امریکی فوج اینے علاقے میں بٹھائی ہوئی ہے۔اوراس کا ساراخر چہ برداشت کرتے ہیں۔ وہاں کے علمائے حق نے بیرآئیتن پڑھیں اور جمعوں میں تقریریں کیں۔ کہ بیہ ہمارا وہ ملک ہے جس میں قرآن یاک نازل ہواہے۔اور بیاسلام کامنبع اور چشمہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے یہودونصاریٰ کے ساتھ دوئ ہے منع فر مایا ہے۔ اورتم نے ان کو گھر لا کر بھایا ہے۔ اوران کا خرچہ بھی برداشت کرتے ہو۔ اور ان علاء نے بیہ مطالبہ بھی کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا سلسلہ رائج فر مایا تھا۔ اورتم نے بادشاہت قائم کی ہوئی ہے۔ کہ باپ مر گیا تو بیٹا با دشاہ ، بیٹا مرگیا تو بوتا با دشاہ۔اور خلافت بیہ ہوتی ہے کہ ملک میں جو سب سے احی*ھا* آ دمی ہو دہ امیر ہے۔اگر وہ مرجائے تو بھر ملک میں جوسب سے اچھا ہو، وہ امیر ہوگا۔ تو اس

مطالبے نے جلتی پرتیل کا کام کیا۔اور بیالفاظ ان کو بہت جیھے کہ بیتو ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ ان علائے حق کو گرفتار کر لیا گیا۔ بیسینکڑوں علائے حق جن میں فقہاء، محدثین ۔ اور اہل اللہ بھی ہیں جیلوں میں ڈال دیئے گے ۔ جن میں سے بعض ابھی تک جیلوں میں ہیں ۔کسی کو دس سال ہو گئے ہیں کسی کو چھرسال ہو گئے ہیں ۔کسی کو یا نچے سال ہو گئے ہیں گئی ا یہے بھی ہیں کہ جن کاعلم نہیں ہے کہ کہاں ہیں۔حق کو ئی بھی نہیں سنتا اورییہ سب مجھانہوں نے ا ہے بیاؤ کے لئے کیا ہے، کہ ہماراا قتد ارنہ کوئی چھین لے ۔اللہ تعالیٰ برائی ہے محفوظ فر مائے ۔ یہ انسان سے ایمان بھی لے جاتی ہے ،تو ہر حال موالات یعنی قلبی دوتی کا فروں ہے بالکل جائز نہیں ہے ۔ممنوع ہے۔ دوسری چیز ہے مدارات ۔ اور مدارات کامعنیٰ ہے خوش اخلاقی کے ساتھ بیش آنا۔مثلاً کوئی کا فرتمہارامہمان ہے۔تواس کےساتھ خوش اخلاقی ہے بیش آ و کیونکہ مہمان کاحق ہے۔ یاکسی کا فریے مسلمان ہونے کی تو قع ہے۔ تو اس سے خوش ا خلاقی ہے پیش آؤ۔ یا کا فرظالم ہے، حاکم ہے،اس کےشرہے بینے کے لئے ،اس کے ساتھ خوش اخلاقی ہے پیش آؤ۔اس کی اجازت ہے مگر تفع اور مالی مفاوحاصل کرنے کے لئے نہ ہو۔اور د لی محبت بھی نہ ہو۔صرف ظاہری طور پرخوش اخلاقی ہوتو ٹھیک ہے۔اور تیسری چیزمواسات ہے۔ اور مواسات کامعنیٰ ہے مالی ہمدر دی ۔تو کا فروں کے ساتھ بالی ہمدر دی کر سکتے ہیں اِنہیں ؟ تو اس کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے سور ۃ ممتحنہ کے اندر بیان فر مایا ہے۔کا یَسُفٹ کُمُ اللہُ ۔اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا۔ عَن الَّذِیْنَ ،ان لوگوں ہے۔ لَہُ یُـقَاتِلُوُا ،جوتہارے ساتھ نہیں لڑے ۔ فِی الْدِيْنِ، دين كے بارے ميں ۔وَلَهُ يُخْرِجُو كُمْ مِنْ دِيَادِ كُمْ ،اور نتمهيں نهار ہے گھروں ے نکالا ۔ اَنْ تَبَوُّوُهُمْ وَتُفْسِطُوْ آ اِلَيْهِمْ ۔ بيركم تم بھلائى كروان كے ساتھ اوران كے ساتھ

انصاف کا سلوک کرو۔ بعنی وہ کافر جو دین کے معالمے میں تم سے لڑے نہیں اور نہ ہی| انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے۔ان کے ساتھ تم مالی ہمدردی کر سکتے ہو۔ جیسے جایان اور چین ہیں کہ دوسرے ملکوں کی بہ نسبت انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی۔البتہ اس وقت جو مسلمان چین میں ہیں ،چین ان کے ساتھ زیاد تیاں کر رہا ہے ۔اور وہ کا فر جودین کے معاملہ میں تمہار ہے ساتھ لزیں ان کے ساتھ مواسات یعنی مالی جمدر دی بھی جائز نہیں ہے۔ بیقر آپ یاک کا فیصلہ ہے۔ وَمَن يَسفُعلُ ذلك ،اورجس نے بيكارروائى كى ـ يعنى كافرول كے ساتھ قلبی محبت کاتعلق رکھا۔ فیلیسس مِنَ اللہ فِی شیعی، بِس نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کس شے میں ۔ لین اللہ تعالی اس کا کوئی عذر ، کوئی بہانہ ، کوئی ولیل نہیں سنے گا۔ إِلَّا آنُ مَسَّقُوا مِنْهُمُ تُسقَاةً 'مگریہ کہ ڈروتم ان ہے ڈرنا۔یعنی ایسے موقع پرتم ان کیسا تھ ظاہری خوش اخلاقی ہے بیش آ کے ہو۔ جب کہ تہبیں ان کے ساتھ ضرر کا اندیشہ ہو۔ لیکن فائدہ اٹھانے کے لئے نہیں۔وَیُسحَلِّدُرُکُمُ اللهُ نَفُسَهُ ،اورالله تعالی تمہیں ڈراتا ہے اپنی جان ہے۔ اپنی جان ہے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہا ہے عذاب ہے ڈرا تا ہے۔ کہا گرنا فرمانی کرو گے توعذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ۔اوراللہ تعالیٰ اس ہے بروفت آگاہ کرتا ہے۔ورنہ خدا کی ذا**ت تؤبرنی مهربان اور شفیق ہے۔ وَ اِلَسِی اللهِ الْمُهَ جِیسُرُ O ، اور الله تعالیٰ کی طرف ہی ہے** الوثارسب نے اللہ تعالیٰ کے یاش جانا ہے۔ قُلُ إِنْ تُحْفُو امَا فِي صُدُورِ كُمُ ،آبِ صَلَى الله علیہ وسلم کہدد بیں کہا گرتم مخفی رکھوان چیز وں کو جو بھی تمہا رے دنوں میں ہیں ،مثلاً کا فروں ہے محبت وغيره - أوْ تُبُدُوْهُ ، ياتم اس كوظا بركرو - يَعَلَمُهُ اللهُ ، اللهُ تعالى اس كوجا نتا ہے - معالمه تہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس واسطے مومن کوسب سے پہلے رب سے تھم کی تعمیل کرنی

ط ہے اور اللہ تعالیٰ کے جوا حکام ہیں ان پڑمل کرنا جا ہے ۔ باقی دنیا کی جو باتیں ہیں وہ بعد کی ا بين فر ما يا ، كيا يو جهته موالله تعالى كاعلم؟ وَيَعُلُهُ مَها فِي السَّه مُواتِ وَمَها فِي الْأَرْضِ ،اور جا نتا ہے جو کچھآ سانوں میں ہے اور جو کچھز مین میں ہے۔سب کچھاس کے علم میں ہے۔ وَلِلّٰهِ مُلُکُ الْسَمْ وَاتِ وَالأَدُ صَ ، اوراً سانوں اور زمینوں کی بادشا ہی بھی ای کی ہے۔وَلِلْکَ بِهِ غَيْبِ بُ الْسَّهِ مِلْ وَالْأَرُضِ ، اورآ سانوں اور زمینوں کاغیب بھی ای کے یاس ہے۔اور آ سانوں اور زمینوں کا اختیار بھی اس کے پاس ہے۔ اور زمینون اور آ سانوں کاعلم بھی اس کے یا س ہے۔ایک ذرہ بھی اس کے علم سے خارج نہیں ہے۔وَ اللهُ عَملنی مُکلَ شَیُّ قَدِیْرٌ یِ ١٥ اور الله تعالیٰ ہر چیز پر قا در ہے۔وہ قا درمطلق ہے۔جوچاہے کرسکتا ہے۔ یَـوُمَ تَجِه، کُـلُّ نَفُس، جس دن پائے گا ہرتفس۔ یُ عَمِلَتُ مِنُ خَیْرِ مُحْضَواً،اس چیز کوجواس نے عمل کیا نیکی سے عاضریا ہے گابعنی جواس نے بیکی کی ہے قیامت والے دن اس کے سامنے آئے گی ۔ وَ مَـــــ عَمِلَتُ مِنُ سُوٓ ُءِ ،اور جواس نے عمل کیابرااس کوبھی سامنے پائے گا۔ دنیا میں ہارے حافظے کمزور ہوجاتے ہیں۔ بہت سارے کام جوہم نے کئے ہوئے ہیں۔ مگر بھول جاتے ہیں۔لیکن تیا مت والے دن اللہ تعالیٰ ہرا یک کے حافظے کوا تنا قوی کرد ہے گا کہ اس نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہےسب یا دآ جائے گا۔اورآج دنیا میں بہت سارےلوگ ایسے ہیں کہ پڑھنا لکھنانہیں جانتے ۔ گر حدیثِ یاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی تو نیق عطا ،فر ما ئیں گے ۔اور نامہُ اعمال ہرایک کے ہاتھ میں بکڑا ئیں گے ۔اور حکم ہوگا۔ اِقٰ۔۔۔وَ اَ کِتَابَکَ کَفْی بِنَفُسِکَ الْیَوُمَ عَلَیْکَ حَسِیْبًا ١٥ پناا ممال نامه قود پڑھ لے۔ آج کے زن تمہاراا پنائفس ہی محاہے کے کئے کا فی ہے۔تو آ دمی اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا۔اور بڑی

روانی کے ساتھ پڑھے گا۔جس طرح اچھے خاصے تعلیم یا فتہ پڑھتے ہیں۔ جب دوجا رصفے پڑھ مجے گاتو اللہ تعالی فرمائیں گے۔ بتا میرے فرشتوں نے لکھنے میں تیرے اویر کوئی زیادتی تو نہیں کی ؟ کے گا ، لائے ازب ااے میرے رب کوئی زیادتی نہیں کی جومیں نے نیکی بدی کی تھی وى الله على الله تعالى فرمائيس كا اليها اور يره، دو حار صفح اور يره ع كا بهر الله تعالى فرمائیں سے بتا میرنے بندے میرے فرشتوں نے لکھنے میں تیرے ساتھ ظلم تونہیں کیا؟ وہ کھے كانبيل يروردگار ،كوئى ظلمنبيل كيا ـ توبنده جب اينج برے ائال ديھے گا تو كہے گا ـ قبو دُ لَوْ أَنَّ بَيْغَهَا وَبَيْنَةٌ أَمَدًا ، بَعِيدًا ، و ونفس ببندكر ے گااس بات كو ، كەبىشك اس كے درميان اوراس کے برے اعمال کے درمیان مسافت ہودور کی ۔ لیعیٰ نفس یہ پبند کرے گا کہ میرے اور برے اعمال کے درمیان لمیا چوڑا فاصلہ ہو کہ یہ مجھے نظر نہ آئیں ۔گر ہو گا کچھ بھی نہیں ۔ یہ تو اس دن كُلِي كَا بِارِ مِوكًا - وَيُسحَدِّدُ كُمُّ اللهُ نَفْسَهُ ، اورالله تعالى تمهين وْرا تا بِ اين ذات ئے \_ ليعني الله تعالیٰ اپن مخالفت اور عذاب ہے تہیں ڈرا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرجاؤ اور پی ڈرایا بھی اس کا شفقت كى وجه سے ہے۔كهتم راوراست يرآ جاؤ۔وَاللهُ رَءُ وُق، بسا لَسعِبَادِ ١٠ اورالله تعالى شفقت کرنے والا ہے بندوں بر۔ بیاس کی شفقت کا نتیجہ ہے کہ اس نے تمہیں بروقت سب چیزیں بتا دیں اور ہرا یک کے انجام ہے آگاہ کر دیا۔ تا کہتم پینہ کہہ سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم - 19 /2

قُلُ إِنَّ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحُبِبُكُمُ اللهُ وَيَغُفِرُ لَكُمُ اذُنُوْبَكُمْ ، وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قُلُ اَطِيعُوااللهَ وَالرَّسُولَ ، فَإِنْ إِنَّو لَّوُا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكُفِرِينَ ۞ إِنَّ اللهَ اصُطَفَى ادَمَ وَنُوحًا وَّ الَ اِبُرَاهِيهُمَ وَالَ عِمُرانَ عَلَى الْعَلَمِينَ ۞ ذُرَّيَّةً , بَعُضُهَا مِن بَعُض ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ۞ إِذُ قَالَتِ امْرَاتُ عِمُرانَ رَبّ إِنِّي نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطُنِي مُخَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي } إِنَّكَ أَنُتَ السَّمِيُعُ الْعَلِيُمُ ۞ فَلَمَّا وَضَعَتَّهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعُتُهَا اُنُثٰى ﴿ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ ﴿ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَا لَا نُثْنَى ۚ وَالِّيكُ مَّيُتُهَا مَرُيَهَ وَإِنِّي أَعِيلُهُ هَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيُطُن الرَّجيُم۞

عليه وسلم كي ـ فَإِنُ مَوَلُّوا مَهِ بِسِ أَكُرِيهِ بِهِرجا مَين اطاعت \_ \_ فَإِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ O بِس یے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا کا فروں ہے۔ إِنَّ اللهُ اصْلَهُ عَلَى ء بِهُ شک اللہ تعالیٰ نے جن ليا ادَمَ وَنُوْحًا ، آ دم عليه السلام كواورنوح عليه السلام كوروَّ الْ إِنسَ اهِيْمَ وَالْ عِمْوانَ ماورا براجيم عليبالسلام كي اولا دكواورعمر ان رحمه الله كي اولا دكو ..غسلسبي السعنك مِيْسَنَ ۞ جهان والول ير ـ فُرّيَّةً ، إِنْهُ عُضُهَا مِنْ ، بَعُض ،ان مِن سي بعض بعض كي اولاد بين \_وَ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ الرالله تعالى سنتاہے جانتاہے۔ إذ قالتِ المُوَاتُ عِمْونَ ، جب كہاعمران (رحمدالله) كى بيوى نے۔ رَبِّ إِنِّي أَنَذُرُثُ لَكَ، احمر عرب إع شك من في نذر ماني تير واسط منا في بَطُنِي ، جو كِه میرے بیٹ میں ہے۔ مُحَوَّدُا ،وہ تیرے لئے آزاد کردیا جائے گا۔ فَنَهَ فَبُلُ مِنِی ،لِی تو مجھ سے قبول فرما۔ إِنَّكَ أنُستَ السَّمِينُ عُ الْعَلِيْمُ ٥ بِيَثَكَ نُوى سَنِهُ والا جانے والا ہے۔ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا ، پس جب اس نے جنااس کو قَالَتُ دَبَ ، کَنِ کَی اے میرے دب! اِنِّی وَضَعُتُهَا اُنُٹی ، بے شک میں نے جن ہے گڑی۔ وَ اللّٰہُ اَعْلَہُ مِمَا وَضَعَتُ ، اور اللّٰہ تَعَالٰی خوب جائناہے جو اس نے جنا ہے۔وَ لَیْسسَ اللَّہ تُکو کَا لُائنی ،اورنہیں ہوہ معہددار کا اس اڑکی کی طرح۔وَ اِنِّی سَمَّيْتُهَا مَوْيَمَ ،اوربِ شَك بين نے اس كانام ركھا ہمريم۔ وَإِنِّي أُعِيُذُ هَا بِكَ،اوربِ شَك میں اس کو تیری پناہ میں ویتی ہوں۔ وَ ذُرِیَّنَهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ Oاوراس کی اولا دکو،اس اشیطان سے جومردود ہے۔

د نیا میں دونتم کے لوگ موجود ہیں۔ ایک وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں لیعنی رب تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔اگر چہوہ مانتے اپنے اپنے انداز اور طریقے سے ہیں۔مسلمانوں کے علاوہ یمبود،نصاریٰ رب تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں۔ ہندوہمی رب

تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں کیمبر دوا ہے بد بخت اور دہر میشم کےلوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ رہنہیں ہے۔ وہ رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے دور بین اور خور دبین کے ذریعہ دکھے لیا ہے۔ بلکہ ایسے آلات ایجا دہو چکے ہیں کہ جن کے ذریعے یانی جوہم یتے ہیںاس میں اور دودھ میں بے شار جراثیم ہوتے ہیں۔وہ نظرآتے ہیں۔اس طرح خون میں جراثیم ہوتے ہیں۔ بیسب ہم نے دیکھ لئے ہیں گر تمہارا خدا ہمیں نظر نہیں آیا۔ اگر ہے تو بتا وُ کہاں ہے۔ایسے بدبخت بھی موجود ہیں ۔ غالبًا ۳۸-۱۹۳۷ء کا واقعہ ہے کہ جب روس اپنی بے دینی کے بورے مروح پرتھااوراس نے آس یاس سے بڑے علاقوں پر قبضہ کیا۔مسلمانوں کو بڑی بے در دیٰ کے ساتھ شہید کیا۔اور بہت کچھ کیا۔تو روس کے جو بے دین قتم کے لوگ تھے انہوں نے دومصنوعی جنازے تیارے کئے۔ایک عاریائی پر پچھمصنوعی می چیزیں اور او ہر پھول ڈالے ہوئے تھے۔ کہ بیرخدا کا جنازہ ہے۔اور دوسرا جنازہ مذہب کا تھا۔ ڈھول یا جوں کی تھا ہے کے ساتھ بھنگڑا ڈالتے ہوئے یہ جنازے ملکی سرحد پر لے گئے ۔اور بڑی بے قدری کے ساتھ لاتوں کے ذریعے سرحد ہے باہر دھکیل دیئے۔اور کہا کہ ہم نے اپنے ملک نئے نہ ہب اور خدا کو یا ہر دھکیل دیا ہے۔ کیونکہ جھکڑ وں کی بنیا دیمی دو چیزیں ہیں ۔ بیہ با قاعدہ اخبار میں آیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے۔اور وہ حضرات جومیری عمر کے ہیں ان کوبھی یا د ہوگا۔اللہ تعالیٰ کی شان کہ تھوڑا وقت گز را تھا کہ ہٹلر نے حملہ کر دیا ۔ ہٹلر یہود کوسمجھ گیا تھا کہ بیرسا زشی قو م ہے۔اور دنیا میں جتنے فتنے فساد ہیں سب یہود کی وجہ سے ہیں۔اور جتنے مالی وسائل ہیں وہ ب ان کے پاس ہیں۔اور بڑنے یالیسی باز ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔گرکھل کرسامنے نہیں آتے ۔سب خبیث ہیں۔اندرون خانہ سازشوں کے ذریعے اپنا کام نکالتے ہیں۔ہٹلر

نے جب ان کوخوب ماریلا کی تو پھراس وقت روس کےصدر نے اعلان کیا کہ ہمارے ملک میں جوتو میں بستی ہیں وہ اینے ایراز میں رب تعالیٰ ہے دعا کریں کہ اے پرور دگار! ہمیں اس بلاسے چھٹکارا عطافر ما۔ تو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق رب تعالی کو نکال دیا تھا۔ ممر خدا بھرآ حمیا۔ بھائی خدا جاتا کہاں ہے؟ تو بہر حال ایک وہ لوگ ہیں جورب تعالیٰ کے وجود کے ۔ قائل ہیں ۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جورب تعالیٰ کے وجود کے مشکر ہیں۔لیکن جورب تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں۔ان میں ہے ہر ایک بیہ جاہتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ ہے رامنی ہوجائے۔ باتی رب تعالیٰ کورامنی کرنے کا انداز ہرا یک کا اپنا ہے۔ گریہ جذبہ سب میں موجود ہے۔اللّٰد تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلاً ان کر وآیا اور اینے راضی ہونے کا طریقہ بتلایا۔ فُلُ، آپ کہ دیں۔ اِنْ کُنتُم ُ اگر ہوتم۔ تُبِعِبُوُنَ اللهُ َ ، مُبت کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔فَاتَّسِعُوُنِی، کِستم میری بیروی کرو۔ لینی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا وا حد طریقہ حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی قولا اور فعلاً اتباع ہے۔آپ صلی الله علیه وسلم نے جوفر مایا ہےا ور جوعملی طور پر کیا ہے۔اس کے مطابق عمل کرے۔ آج اگر کوئی شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میری رب تعالی کے ساتھ محبت ہے تو غلط کہتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کی محبت بند ہے فسائیسٹو نبی میں ۔اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دادیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت متصف ہے میری پیروی میں ۔اور جب تم میری پیروی کرو گے۔ یُسٹی ہے ماللہ ُ اللہ ُ تعالیٰ تمہار تے ماتھ محبت کرےگا۔ وَیَغْفِو ْ لَکُمْ ذُنُوْ بَکُم ْ مُاورتمہارے گناہ معانے کردے گا۔ آنخضرت صلی الندعليه دسلم كى بيروى كى بركت ہے رب تعالى كى محبت بھى حاصل ہوگى \_اوررب تعالىٰ تمہاري خطائين اور كناه بهى معاف كرد م كارو الله عَفُورٌ رَّحِيبُمْ ٥ اور الله تعالى بخشفه والامهريان

ہے۔ بندہ ہروفت ایخ آپ کو گنا ہگار شمجھے اور رب تعالیٰ سے معافی ما نگتار ہے۔ تو یہ کا درواز ہ ہر وقت کھلا ہے ۔ یہ اس وقت بند ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔اس کے بعدا گر کوئی ا شخص ایمان لا ئے گا ۔ تو قبول نہ ہوگا ۔ اور گنا ہوں سے تو بہ کرے گا تو گناہ بھی مع**ا**ف نہ ہول کے ۔اس کے بعد فر مایا ۔ قُلُ اَطِیْبُعُو اللہ ٓ ،ا ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہددیں اطاعت كروائلدتغالي كى \_ يعنى اس كے حكم كو مانو \_ وَ السبرَّ سُسوُلَ ،اوراسُ كاطريڤة بيہ ہے كه اس كے رسول صلی الله علیہ وسلم نے جوفر ما یا اور کیا ہے اس کو ما نو ۔ اور اس برعمل کر و ۔ فیانُ تَوَلَّوُ ا ، پس ا گر بہلوگ پھر جائیں اورر وگر دانی کریں اطاعت ہے۔ فیانَّ اللهُ لَا یُسجِبُ الْکُفِریْنَ O تَوْ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا کا فروں ہے ۔ یعنی جب بیرب تعالیٰ ہے محبت نہیں کرتے تو رب تعاتی کوکون سی مجبوری ہے کہ وہ ان ہے محبت کر ہے ۔ وہ بندوں کامحتاج نہیں ہے ۔ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بندے رب کے مختاج ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کوا جا گرا ور واضح کرنے کے لئے حضرت آ دم علیہ السلام ہے لے کر حضرت محمد رسول اللّه صلّی انلّه علیہ وسلم تک پیغیبرمبعوث فر مائے۔ اور انہوں نے اللہ نعالیٰ کے ساتھ محبت کا طریقۃ سمجھایا۔ سب سے سلے پیغیبرآ دم علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو بتای<u>ا</u> کہاس وقت میری شریعت کی پیروی کرو گے ۔ تورب تعالیٰ تمہار ہے ساتھ محبت کرے گا۔اس واسطے فر مایا ۔ اِنَّ اللهُ َ اصْطَفَی ادَمَ ، بے شک الله تعالیٰ نے منتخب کیا آ دم علیه السلام کو د ہ اینے دور میں رب تعالیٰ کی محبت کی طرف دعوت دیتے رہے ۔اس ونت ان کی شریعت تجی شریعت تھی ۔ہاور اس پر چلنے سے ہی رب تعالیٰ ک رضاا درمحت حاصل ہوتی تھی۔ وَ نُــوُ خِــا ،اورنوح علیدالسٹام کومنتخب کیا۔ بعنی آ دِم علیہالسلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے۔اورانہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کاسبق جیش کیا۔ کہ

میراکلمه پژهومیری اطاعت کرو \_ پھرتمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی ۔وَ الَ اِبُسرَ ٰهِیُهَ اور ا براہیم علیہالسلام کی اولا دکومنتخب فر مایا۔ بیعنی ابراہیم علیہالسلام اوران کے اہل کورب تعالیٰ نے ا پنے تقریب کا ذریعہ بنایا۔مفترت ابراہیم علیہ السلام کے پانچ بیٹے تھے۔مفترت اساعیل علیہ السلام ،حفزت الحق عليه السلام ،حفزت مدين حفزت مدائن اور حفزت قيدار رحمهم الله تعالىٰ علیهم الجمعین \_ان میں حضرمایہ اساعیل اور حضرت اسحاق علیماالسلام تو اللہ تعالیٰ کے پیغیبر حقے \_ اور دوسرے نیک فرزند تھے۔ان سب ہے آ گے سل جلی ۔ تو ان کوبھی اللّٰہ تعالیٰ نے چنا۔وَ الَ عِــمُــو'نَ ، اورعمران رحمه الله کی اولا د کو چنا \_ آلیعمران ہے کون مراو ہیں؟ بعض هنسرین کرام رحمہم الله تعالیٰ فریاتے ہیں کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے والدِ ماجد کا نام تھا عمران بن قیس بن لا وی بن یعقوب علیهم السلام ،تو آل عمران ہے مرا دمویٰ علیه انسلام ہار دن علیه السلام اور ان کی اولا د دراولا د ہے ۔لیکن اکثرمفسر بین کرام رحمہم اللہ تعالی فر ٹاتنے ہیں کہ اس مقام پر جس عمران کا ذکر ہے بیعمران بن ما تان رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ جو بڑے نیک یارسا بزرگ تھے۔ اور مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب تھے۔اور لوگوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرتے تھے۔ جو حضرت مریم علیہالسلام کے والد تھے۔ وہ مراد ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا تھا۔جس کا نام بارون تھا۔ وہ بھی بڑا نیک یارسا تھا مگر جوانی میں ہی فوت ہوگیا تھا۔حضرت عمران بن ما ثان رحمه اللَّه كي المبيه كا نام تفاحنه بنتِ فا قو ذرحمها الله تعالى \_ بيه حضرت عيسي عليه السلام كي نا ني تحييں \_ ا ورحضرت مریم علیها السلام کی والدہ ما جدہ ، بیہ بڑی نیک یارسا خاتو ن تھیں ۔حضرت حنہ رحمہ الله كي ايك بمشيره تفيل ـ ان كا نام تها عشاعه بيت فاقو ذرحمها الله تعالى ـ بيرحفرت زكريا عليه السلام کے نکاح میں تھیں ۔ تو جس وقت حضرت حنہ بنتِ فاقو ذرحمہا اللہ تعالیٰ کا جواں سال بیٹا

ہارون رحمہاللہ فوت ہو گیا ۔ تو یہ بہت پریشان ہوئیں اور پریشانی کی وجہ بیٹھی کہ میرے خاوند عمران بن ما ٹان رحمہاللّٰہ تعالٰی نے ساری زندگی مسجد اتصیٰ کی خدمت کی ہے۔اوراؤگوں کے عقیدے عمل اورا خلاق کی تربیت میں گزاری ہے۔اوروہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں۔امید تھی کہ میرالز کا باپ کی جگہ سنجالے گا۔ گر وہ بھی نوت ہو گیا۔ تو ہم مسجد اقصیٰ کی خدمت ہے محروم ہوجا ئیں گے ۔گمراس دوران ان کو بچی بیجے کی امید ہوگئی ۔اور خیال تھا کہ شایدلڑ کا ہوگا۔ کہنے لگیں ،اے میرے پر دردگار! میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، نذر مانتی ہوں کہ جومیرے بیٹ میں ہے یہ تیرے لئے وقف ہوگا۔ یعنی جس طرح میرا خاوند دین کی خدمت کرتا ہے۔ ای طرح بیہ بھی تیرے دین کی خدمت کرے گا ۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کہاڑ کی پیدا ہوئی ۔حضرت حنہ بنتِ فا تو ذرحمہا اللہ تعالیٰ نے افسوں کے طور پر کہا کہ اے برور دگار! امید تو اور تھی مگر لڑکی پیدا ہوگئ ہے۔لیکن میں نے اپنی منت یوری کرنی ہے۔کیونکہ میں نے کہا تھا کہ جومیرے بیٹ میں ہے تیرے لئے وفقب ہے۔اور بچی کا نام مریم رکھا۔امام بخاری رحمہاللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں كهمريم كامعنى ب عابدة ،عبادت كرنے والى اور مريم عبراني زبان كالفظ ب اور مسئله ياد رکھنا کہ اس طرح کی نذرومنت ان کی شریعت میں جائیج تھی ہماری شریعت میں پیچکم ہے۔ "آلا نَذَرَ فِيمُا لَا يَمُلِكُ إِبُنُ آدَمَ "جو چيزابن آدم كى مليت مين بيس بيداس كى منت نبيس مان سکتا ربیغی ابنِ آ دم اینے فعل کی منت مان سکتا ہے دوسر ہے کے فعل کی پمنت نہیں مان سکتا۔مثلا کوئی کہے کہ اے اللہ! میرا فلا ل کام ہو جائے تو اتنے نفل پڑھوں گا۔ یا اتنے روز ہے رکھوں گا۔ یا اتن دیکیں تیرے نام پرا تاروں گا۔ یا فلاں کام کروں گا۔ یہٹھیک ہے کیکن جو بیٹا بٹی پیدا ہوگا۔ان کے افعال ہم نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ ان کا وجو دا لگ ہے۔ وہ اپنے افعال کے خور ما لک ہیں ۔ تو ایسی نذر ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ان کی شریعت میں جائز تھی جس وقت حضرت مریم علیہاالسلام پیدا ہوئیں ۔ توان کی دالدہ نے انتظامیہ کمیٹی کے یاس پہنچاً دی کہ میں نے منت مانی تھی لہٰذا بیتمہار ہے سپر د ہے۔اوراس کی ساری ذمہ داری دور ھوغیرہ ملانے کی تمہارے ذمہ ہے۔اس وفت مسجد اقصلٰی کی انتظامیہ انیں ۱۲۹ فراد پرمشتل تھی۔کسی کے ذ مہ یا نی کا انتظام تھا۔کسی کے ذیعے روشنی کا انتظام تھا۔کسی کے ذیعے چٹا ئیاں بچھا نا بھی کے ذہے نوٹی بھوٹی چیز کوٹھیک کروانا کسی کی ڈیوٹی تھی پڑھنے والوں کی ٹگرانی کرنا۔اوراس کمیٹی میں حضرت زکر یا علیہالسلام بھی شامل تھے۔اگلے رکوع میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ حضرت مریم علیہا السلام کی برورش کے سلسلہ میں انتظامیہ تمینی کا آپس میں جھٹڑا ہوا تمینی کے انتیس ا فراد میں سے ہرایک کی خواہش تھی کہ ا**س کی تگرانی میں کروں ، کیونکہ ہمارے ا**مام خطیب اور ہمارے بزرگ کی بیٹی ہے۔لہذا اس کاخر چہ اور گھرانی میرے ذمہ ہے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو عنوان اور ہوتا۔اور ہرایک ذ مہ داری ہے بھا گتا۔اور کہتا کہ بچیٰ کا معاملہ ہے کون اس کی تگرانی کرے گا؟اور جوان ہونے پر کون اس کی شادی کرے گا؟ تو ہرایک پیے کہتا کہ میں نہیں كرسكتا \_محراس وقت ہرايك اينے مؤقف برؤنا ہوا تھا۔ اوراينے مؤقف كوچھوڑنے كے لئے تیار نہیں تھا۔ آگے آئے گا انثاءاللہ العزیز کہ بات یہ طے یائی کہتم اردن کی نہریر جاؤ جو کہ قریب ہی تھی اوراس طرح کرو کہ جن قلموں کے ساتھ لکھتے ہو ہرآ دمی اینے قلم کے ساتھ نشانی لگا رنہر میں مچینک دے۔آ گے دوتفسیری آتی ہیں۔ کہ مریم علیہا السلام اس کے سیر د کی جائے گی جس کا قلم رکار ہا کہ یانی اس کو بہا کرنہ لے گیا۔اور جن کے قلم یانی میں بہہ گئے۔ان کے سپر د نہیں کی جائے گی۔اور بخاری وغیرہ میں میتغییر بھی آتی ہے کہ نہر کا یا نی تیزی کے ساتھ جس

طرف ہے آر ہا ہے۔جس کا قلم اس طرف کو چل پڑا یعنی الثی سمت تیرنے لگ گیا وہ کا میا ب ہے۔مریم علیہا السلام اس کےسپر د کی جائے گی ۔اور جن کےقلموں کو یانی بہا کر لے گیا ان کو نہیں ملے گی ۔ چنانچہ قرعہ اندازی ہوئی ۔ اور حضرت زکریا علیہاالسلام کا قرعہ نکلا ۔ کہ ان کا قلم یا نی میں رکا رہا۔ اور یانی چاتا رہا۔اوردوسری تفسیر کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جس طرف ہے یانی آ رہا تھا۔ اس طرف چل پڑا۔ بزی عجیب بات تھی کہ قلم یانی کی مخالف مت کو جار ہا ہے ۔اور ہماری شریعت میں بھی قر عدا ندازی ایک مسئلہ ہے کہ اگر سب کے حقو ق ابرابر ہوں تو قرعداندازی کرلیں ۔شرعیت اس کوسلیم کرتی ہے ، جا کڑے ۔ چنانچے حضرت مریم علیباالسلام حضرت زکریا علیهالسلام کےسپر دکر دی تمکیں ۔ وہاں ایک کمرہ تھا اور اس کے اوپر جالی دار چوبارہ تھا۔اس کا انتظام اور اس کی جا بی حضرت زکریا علیہ السلام کے یاس ہوتی تھی اجس کا ذکرآ گےآ ہے گا۔انشاءاللہ العزیز ۔ تو اس مقام برفر مایا کہ عمران کی اولا دکومنتخب فر مایا۔ عَـلَـى الْعَلْمِيْنَ O جہان والوں پر \_حضرت آ دم عليهالسلام کواينے وقت میں ،حضرت نوح عليه السلام کواپنے وقت میں ،حضرت ابراہیم علیہالسلام کواپنے وقت میں ،اور ان کی اولا دکواپنے وفت میں ۔عمران بن ما ٹان رحمہاللّٰہ کواپنے وفت میں منتخب فر مایا ۔ یعنی اپنے اپنے دور میں ان كوسب برِفضيلت حاصل تھی۔ ذُرِّيَةً ، بَـعُضُهَا مِنُ ، بَعُضِ ،ان میں ہے بعض ،لعض كی اولا د میں ۔مثلاً عمران رحمہ الله حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دمیں سے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نوح علیہالسلام کی اولا دہیں ہے تھے۔اورنوح علیہالسلام آ دم علیہالسلام کی اولا دہیں ے تھے۔وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِينُمْ ۞ اور الله تعالى ہر چيز كوسنتا بھى ہے۔إذ فَالَتِ امُسرَاَتُ عِمُوانَ ، جب كہاعمران (رحمہاللہ) كى بيوى نے ۔ دَبّ إِنِّسى نَذَرُتُ لَكَ، اے

یرے رب! بے ٹنک میں نے نڈر مانی تیرے واسطے۔ مَمَا فِنی بَطُنِی ُ جو کچھ میرے بیٹ میں ے۔ مُسحَوَّدُا ، وہ تیرے لئے آزاد کردیا جائے گا۔ فَسَفَبُ لُ مِنِسَی ، پس تو مجھ سے تبول قرما \_ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٠ بِ ثَكَ تُوى سِفْ والاجائ والاب \_ فَلَمَّا وَضَعَتُهَ ، پس جب اس نے جنا اس کو۔ قسائٹ زَبّ ، کہنے گلی اے میرے دب! اِنِسی وَضَعْتُهَ آ اُنْشٰی ، بے شک میں نے جی ہے لڑکی ۔ وَاللهُ أَعْلَمُ بِهَا وَضَعَتُ ، اور الله تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے۔رب تعالی فرماتے ہیں۔وَلَیْسَ اللَّهُ کُورُ کَا لُائشی ،اورنہیں ہےوہ معہودلڑ کا اس لڑکی کی طرح ۔ بعنی جوتمہارے ذہن میں فرضی لڑکا تھا۔ وہ اس لڑ کی کو کب بہنچ سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بہت اونچے درجے والی عورتوں میں سے بیں۔ اللہ تعالیٰ نے خرق عادت کے طور پر بغیر خاوند کے ان کو حفرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت عطا فر مائی۔ اور بعضوں نے بیمطلب بیان کیا ہے **کہ لڑ کا لڑ کی کی طرح نہیں** ہے۔ بیغیٰ جس طرح لڑ کا بے بردہ پھرتا ہے۔ اور جوعمومی خد مات الز کا کرسکتا ہے۔ وہ الرکی نہیں کرسکتی۔ وَاتِسَیُ سَمَّینتُهَا مَرُیمَ ، اور بِ ثنك میں نے اس كانا م ركھا ہے مريم۔ وَإِنِّي أُعِينُدُ هَا بِكَ ،ادر بِ شك میں اس كوتيری یناہ میں دیتی ہوں۔ وَ ذُرِّیَتُهَا مِنَ الشَّیُطُنِ الرَّجِیْمِ O اوراس کی اولا دکو،اس شیطان سے جو مردود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بجہ پیدا ہوتا ہے۔ شیطان چوکا لگا تا ہے۔ اپنا ٹیکا لگا تا ہے، اپنا اثر ڈالنے کے لئے ۔ لیکن حضرت مریم علیباالسلام ا در حضرت عیسی علیہ السلام محفوظ رہے۔ ان کو چوکانہیں مارا۔ ان کی والدہ کی دعا کی وجہ ہے۔ کیونکہ ان کی دعائقی کہ مرجم علیهاالسلام کوبھی بیاا دراس کی اولا د کوبھی اوراولا د میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آسان ہے نازل ہوں محےاور بہت جلد آنے والے ہیں (الثاء الله تعالیٰ) کیونکہ قرائن

اور شواہد سارے مل رہے ہیں۔آ کرعرب کے از دسنوا خاندان کی ایک عورت سے نکاح کر لیں گے۔ یہ خاندان سارے کا ساراطبعی طور پر شریف ہے۔ اس عورت سے دولڑ کے ہوں گے ایک کا نام موی اور دوسرے کا نام محمد رکھیں گے۔ یہاں تک تو ٹابت ہے آ گے رب جانتا ہے کیا ہوگا۔

فَتَقَبُّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَّا ,نُبَتَهَا نَبَاتاً حَسَنًا، وَّكَفَّلَهَ زَكُرِيًّا مِ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُرِيًّا الْمِحْرَابِ ، وَجَـدَعِنْدُهَا رِزُقاً ، قَالَ يَمَرُيَمُ أَنِّي لَكِ هَذَا .قَالَتُ هُوَ مِنُ عِنْدِاللهِ إِنَّ اللهُ يُرُزُقْ مَنُ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ هُنَالِكَ دَعَا زَكُريًّا رَبَّهُ عَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ ذُريَّةً طَيَّبَةً ، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۞ فَنَادَتُهُ الْمَلْئِكُةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ، أَنَّ اللهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَ سَيَّدُ اوَّ حَصُورًا وَّ أَنبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَّمٌ وَّقَدُ بَلَغَنِيَ الكِبَرُ وَامُرَاتِي عَاقِرٌ . قَالَ كَذَٰلِكَ اللهُ يَفُعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ ايَةً وَ قَسَالَ ايَتُكَ ٱلَّا تُسكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَثَةَ ايَّام إِلَّارَمُزًا ، وَاذَكُرُ رَّبُّكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اللَّهِ الْعَرْ لْعَفْسُلَهَا ، لِي قبول كياس كورز به المفرُول حسن ، ال كرب في التصطريقة ع قبول رنا - وَّأَ، نُبَتَهَا نَبَاتاً حَسَنًا ، اوراس كو برُحايا ، برُحانا الصحيطرية . \_ و كَفَّلَهَا ذَكُوبًا ، اور ل كَ مر برسّ كَى ذكر يا عليه السلام نے ـ كُلُّمَا ذَخَلَ عَلَيْهَا زَكْوِيًّا الْمِحْرَابَ ، جب بحى

1-03

بھی واخل ہوتے زکر یا علیہ السلام اس کے پاس کرے میں۔ وَجَدَعِنُدَهَا دِزُفا ، پاتے تھے اس کے پاس رزق قال بنمویم ،فرمایا، اے مریم! أنسى لک هذا ، کہال سے آیا ہے ب تیرے یاس رزق ۔ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِاللهِ، وه کهتی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آیا ہے ۔ إِنَّ اللهُ يَدُدُقُ ، بِحُسُك الله تعالى رزق ويتا ب من يَّشَاءُ ، حس كوجا ب عنس حِسَاب 0 بغیرصاب کے۔ هُنَالِکَ دَعَا زَكَرِیّا رَبّهٔ ،اس جگه میں دعا کی ذکر یاعلی السلام نے اپنے ب سے - قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مُقْرِ ما يا اے مير برب ! دے جھے - مِنُ لَّذُنكَ ذُريَّةً طَيَبَةً ، اپن طرف ہے اولا دستھری \_ اِنگ منسمینے اللَّهُ عَاءِ 0 بے شک تو ہی ہننے والا ہے دعا کا ۔ لْنَادَتُهُ المَلنِكَةُ ، لِي آوازوى ال كوفرشتول في - وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ ، اوروه كمرے تھ نماز بڑھتے تھ كرے ميں ۔ أَنَّ اللهُ يُبَشِرُكَ بِيَحَىٰ، بِشَك الله تعالى خوشخرى دية بي تحقية كل عليه السلام كى - مُصَدِقًا , بِكُلِمَةٍ مِنَ اللهِ ، جوتفد يق كرن والع مول گے۔اللہ تعالیٰ کے ایک کلے کی۔ وَ سَیّنہ اوَ حَصْورٌ ا ،اورمردار ہوں کے اور ایخ آپ کو عور توں ہے دورر کھنے والے ہول گئے۔ وَّ نَبیًّا مِّنَ الصَّلِحِیْنَ 0 اور نبی ہول گے نیکول میں ے قال زَب آنَّی بَکُونُ لِی عُلم کہازگر یا علیہ السلام نے اے میرے رب ایس طرح ہوگا مير الركا \_وَ قَدُ مَلَغَنِي الكِبَرُ ، اور تحقيل بهنج چكا ، مجصے بر صابا - وَ امْرَ أَتِي عَاقِرٌ ، اور بيوى ميرى بالمجه ب قال كذلك اللهُ يَفْعَلُ فرشة في كها العطرة الله تعالى كرتا ب مايشاءُ ٥ إجوجا ب- قَالَ رَبِّ ، كَهاز كرياعليه السلام نے اے مير ارب! - اجْعَل لِي ايَةَ ، بنامير الله ن ان فی ۔ قَالَ ابَنُکَ ، فر مایا تیری نشانی یہ ہے ۔ آلًا تُکلِمَ النَّاسَ ، کہ تو کلام نہیں کر سکے گالوگوں كے ساتھ - ثَلْثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمُنزًا ، ثين ون مَرا ثارے سے - وَاذْ كُورُ رَّبْكَ اور ذَكر كرا بِي

رب کا۔ کیٹیسٹر ۱، کثرت ہے۔ و سبسع ، اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر۔بِسالے عیشے و الا بُکار O پہلے بہراور منج کے وقت۔

کل کے سبق میں رہے بیان ہوا تھا کہ بیت المقدی کے شہر میں جو سجد اقصیٰ ہے۔جس مر 1967ء میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور ابھی تک ان کے قبضہ میں ہے۔اور بے غیرت منلمان ابھی تک ان ہے قبضہ چیڑ انہیں سکے اس معجد اقصی کے امام اور خطیب تھے۔ حضرت عمران بن ما ٹان رحمہ اللہ تعالیٰ جو بڑے نیک یارسا اورحق گو بز رگ تھے۔اور ان کی بیوی بھی بڑی نیک اور یار ساتھی جوان سال بیٹے ہارون **جائشتہ کے نوت ہونے پر پریٹان ہوگئیں کہ** میرے خاوندعمران تو دین ہدمت کرتے ہیں لیکن ان کے بعد بیرگدی خالی ہوجائے گے۔اور اوھر بچے بچی کی امید ہوگئی۔اورمنت مان لی کہ میں اس کو دین کے لئے وقت کرووں گی چنانچہ جب حضرت مریم علیها السلام پیدا ہوئیں تو مسجد اقصیٰ کی انتیس آ دمیوں کی تمیٹی میں ہے قریہ اندازی کے بعد بیرخدمت حضرت زکر یا علیہ السلام کے سپر د ہوئی۔ اور بچی ان کے حوالے کر دى كى الله تعالى فرماتے ہیں۔فَتَ قَبَلَهَا رَبُّهَا بِفَيُولِ حَسَنِ ، بِس قِبول كيا اس كواس كےرب نے التجھے طریقہ سے قبول کرنا۔ ماں کی نیت بہت اچھی تھی ، باپ نیک ، خالوحضرت زکریا علیہ السلام ، الله تعالى كے پیغیر، خاله نیك، سارا گھرانه بی نیکوں كا تھا۔ وَ ٱلْنَجْبَتُهَا نَبَاتِهَا حَسَنًا ، اوراس كو بر هایا، بر هانا انجھے طریقے نے ۔تفییروں میں لکھا ہے کہ صحت مند بچہ پندرہ دنوں میں جتنا پڑھتا ہے وہ ایک دن میں اس قدر بڑھ جاتی تھیں ۔ اور پیجمی لکھا ہے کہ صحت مند بچہ دو ماہ میں جَنَا بِرُهُمَا ہِ وہ دودن مِں اتن برُهُ جاتی تھیں۔رب تعالیٰ نے اس کو برُ ھایا اور اجھے طریقے سے نشو ونما فر مائی ۔ وَ تَحَفَّلُهَا ذَ كُويًا ١٠وراس كى سريرى فر مائى زكر يا عليه السلام نے كل مِن

نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے ایک جالی دار چو ہارہ بنوایا ہوا تھا۔جس سے بینچے کا منظر دور دور تك نظرة تا تھا۔ حضرت ذكر يا عليه السلام كہيں جاتے تھے۔ تو تالا لگا كر جا بى ساتھ لے جاتے تے۔اس کا ذکرے۔ کُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكَرِيًّا الْمِحْرَابَ، جب بھی بھی واخل ہوتے زکریا علیہ انسلام مریم علیما انسلام کے پاس کمرے میں، جہاں وہ رہتی تھیں۔ وَجَدَعِنْدَهَا رِزُفّاً، یاتے تھے اس کے پاس رزق تغییروں میں لکھا ہے کہ سردیوں کے موسم کا پھل گرمیوں میں اور رمیوں کے موسم کا پھل سرد بوں میں وافر ہوتا۔قسالَ یسْمَسُریّمُ ،فر مایا ،ا ہے مریم ! اَنْسَى لَکِ ھنے ا، یہ پھل تیرے یاس کہاں ہے آتے ہیں کمرے کومیں تالالگا کرجا تا 'ہوں، جانی میرے یاس ہوتی ہے۔ا دھر کمرے کی طرف آنے کی کسی کو جراُت نہیں ۔اور میہ پھلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں سے آتے ہیں۔ قَسالَتْ هُ وَ مِنْ عِنْدِاللهِ ،حضرت مریم علیہا السلام کہتی تھیں بیالٹدتعالیٰ کی طرف ہے آیا ہے۔ یہ حفزت مریم علیہاالسلام کی کرامت تھی۔اور کرامت الله تعالیٰ کافعل ہوتا ہے۔ ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے۔ اور ولی جاہے مرد ہو یا عورت ہو کرامت ان کافعل نہیں ہوتا ۔ابی طرح معجز وبھی اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے ۔اور نبی کے ہاتھ بر صا در ہوتا ہے۔ گرنبی کا اس میں ہجھے دخل نہیں ہوتا۔ معجز سے کا لغوی معنیٰ ہے دوسروں کو عاجز کرنے والی چیز بیاللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے۔ دیکچ قرآن یاک میں حضرت موکیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات کا ذکر ہے۔ان میں اس معجز ہے کا ذکر بھی ہے۔ کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہمحتر مہ کے ساتھ مدین سے واپس مصرتشریف لار ہے تھے۔ جب وادی طویٰ ( جو کے طور کے دامن میں ہے ) پہنچے رات کا وقت تھا و ہاں روشیٰتھی جو درحقیقت اللہ تعالیٰ کی عِجَلَىٰ تَقَى \_ جب وہاں <u>پہنچے</u> منجانب اللہ نبوۃ اور رسالت عطا ہو کی۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے

تقىدىق رسالت كے لئے مجز وہمى عطافر مايا۔ چنانچة ترآن پاك ميں ہے ، وَ أَنُ ٱلْمِقِ عَصَاكَ 
 ذِهُ لَمُ مَا رَاهُ ا نَهُ تَعُورًا ثَمَا جَانٌ وَلَى مُدْبِراً وَلَمُ يُعَقِّب ُ اوربيك وُ ال و ا فِي النَّحى بِهِم اللهِ عَلَيْ النَّحى بَهِم اللهِ عَلَيْ النَّحى بَهِم اللهِ عَلَيْ النَّحى اللهِ عَلَيْ النَّحى اللهِ عَلَيْ النَّحى اللهِ عَلَيْ النَّحى اللهُ عَلَيْ النَّحى اللهُ عَلَيْ النَّعى النَّعَ النَّهُ النَّعَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّعَ النَّعَ النَّامِ النَّهُ النَّعَ النَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّعَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمَا النَّهُ النَّهُ النَّ جب دیکھا اس کو بھن ہلاتے جیسا پتلا سانب الٹا پھرا مندموڑ کراور نہ دیکھا پیچھے پھر کر۔ پہلے لاَهُي بِنلا سانپ بن جاتی تھی اور بڑھتے بڑھتے اڑ دھا کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔جیسا کہ د وسرے مقام پر ہے۔ نُسعُبَ انْ مُبِیْنٌ ، ( بڑا ژ دھا ) کے الفاظ آئے ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ ابتدائی طور پر پتلا سانپ اور فرعون کے پاس بڑا ژ دھا ہوکر وہ لاٹھی نمودار ہو کی۔ حالانکہ رب تعالیٰ نے فرمایا اےمویٰ! تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جب کہ رب تعالیٰ کوعلم بھا مگرمویٰ علیہ السلام کو تنبیه فرمائی که د مکیے لے کہیں ایبا نہ ہو کہ جب بیسانپ ہے تو تخفیے خیال ہو کہ میں لاتھی کی جگہ سانی اٹھائے بھرتا ہوں۔ فر مایا ، میری لاٹھی ہے۔ فر مایا بھینک و سے جب بھینگی تو بتلا سانب بن گیا۔سانپ نے ادھرادھر دوڑ ناشروع کردیا۔مویٰ علیہالسلام نے بھی دوڑ ناشروع کردیا۔اس خیال سے کہ موذی چیز ہے ڈرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ موی علیہ السلام الله تعالیٰ کے پینمبر میں۔ اور پینمبر سے زیاوہ قوی ایمان کسی کانہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔ ا موى إدور شاس يرباته ركه مسنع يُله ها سِيْرَتَهَا الْأَوْلِي ، بهم ال كويبلي شكل مِن بدل دين گے۔ یہ لاٹھی کی لاٹھی ہو جائے گی ۔ اب اگرمجز ہ اپنے اختیار میں ہوتا تو معلوم ہوتا کہ بیا ب پھر لاتھی بن جائے گی۔ سانب تو ہے نہیں بیتو میری لاٹھی ہے۔ تو یا در کھنا کہ معجزہ اور کرامت الله تعالی کافعل ہونے ہیں مجرو نبی کے ہاتھ برصا در ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ بر صا در ہوتی ہے۔معجز ہے میں نبی کا دخل نہیں اور کرامت میں ولی کا دخل نہیں ہوتا۔ تو یہ بے موسے پھلوں کا آنا حضرت مریم علیہا السلام کی کرامت تھی۔ اور ولی کو جو کرامت حاصل ہوتی

ہے ۔ پیغمبرعلیہ السلام کی پیروی کی وجہ ہے حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ وہ سیجے معنیٰ میں اللہ تعالیٰ کے بغیمر کا پیروکار ،وتا ہے۔اس واسطے اللہ تعالی ان کے ہاتھ عجیب وغریب چیزیں صا در فر ما و ہے ن ۔ سورة النحل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف بن برخیا رحمہ اللہ کی کرامت کا ذكر ہے ۔حضرت سليمان عليه السلام شام ميں تھے۔ وہاں ہے سبا کے علاقے كاسفرا يك مہينے كا تھا۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا کہ کون ہے جوبلقیس کا تخت مجھے لا کر دے۔ فَ ـــالَ عِفُدِيْتُ مِّنَ الْحِنِّ، ايك بهت برُّا جن تقاال نے كہا حضرت تم ابھى اپنى مجلس سے نہيں اٹھو گے ا یعنی تم اینے دفتر میں بیٹے کر کا م کرتے ہواس ہے تم ابھی فارغ نہ ہوگے کہ میں تمہیں تخت لا کر د ہے دوں گا ۔اللّٰد تعالٰی کے حکم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہے بھی جلدی جا ہتے تھے ۔ آ صف ابنِ برخیارحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت میں چشم زون میں لا کردے دوں گا۔ یعنی تم نگاہ اٹھا کرآ سان کی طرف دیکھوا ور پھر نیچے دیکھوتو تخت حاضر ہوگا۔ چنانجے انہوں نے اتن دیر میں تخت لا كرركاد يا۔ اور كها۔ هندا مِنْ فيضل دَبِي، بيمبرے رب كا كام ہے۔ تومعجزات اور کرامتوں کا ذکر قر آ نِ پاک میں ہے ۔ان کا انکار نہ کرومگران کی حقیقت کو مجھومنگرینِ حدیث اور پاطل فرتے معجزات اور کرا مات کا اٹکار کرتے ہیں ۔اس واسطے کہ و ہمعجز ہےاور کرا مت كى حقيقت كونهين منجھے ـ فرمايا ، إنَّ اللهُ يَوُزُق مَنُ يَشْ اَءُ بغير حِسَابِ 0 بِ شَك الله اتّالى رزق دیتا ہے جس کو جا ہتا ہے بغیر حساب کے ۔ رزاق صرف رب تعالیٰ ہے ۔ اس کے سوارز ق کا ختیا رکسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہاالسلام کے پاس بےموسے کھل دیکھ کر حضرت زكر يا عليه السلام نے خيال كيا كه جورب مريم عليها السلام كوبے موسے پھل دے سكتا ہے وہ مجھے بھی اولا د دےسکتا ہے۔ کیونکہ اولا و کا موسم تو میرانجھی نہیں ہے کہ ایک سوہیں ۱۲۰ اسال میر ی

عمرے۔اورنواس ۸۹ مال میری بیوی کی عمرے۔توھنالک دَعَا زَکَویّا رَبَّهُ ،اس کمرے میں دعا کی ذکر یا علیہ السلام نے اپنے رب سے ۔ قَالَ دَبِّ هَبْ لِی مُعْرِضَ کیا اے میرے رر ا دے جھے۔ مِسنُ لَسدُنکَ ذُربَّهُ طَيّبَةُ ، اپن طرف سے يا كيزه اولاد \_ إنَّكَ سَمِيْ المُ عَاءِ 0 بِي شَك تو ہى ہے د عائيں سننے والا \_ مين بھى تو ہے بصير بھى تو ہے ۔ د ينے والا بھى تو ای ہے۔ تیرے سواکوئی اور نہیں دے سکتا، اللہ تعالی قرآن یاک میں ارشاد فرماتے بيل - يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ، وه بيد اكرتاب جوج ابتاب - يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَا ثَا ، جَهِ عِلْ بِتاب إيثيال عطاكرتا ب-وَيَهَابُ لِلمَانُ يَشَاءُ اللَّهُ كُورٌ ٥ اور جي حابتا ب بيني بخشّا ب\_ أَوْيُسزَوْ جُهُمُ مُذْكُواناً وَ إِنَاثاً ، يا ان كو جِيْح بيثمال دونول عطا فرما تا ہے۔ اس كے خز انے ميں كيا كى ہے۔وَيَحْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيُها ،ادرجس كوچا ہتاہے بانجھ كرديتاہے۔سارے ڈاكٹروں ا ورحلیموں سے علاج کرائیں سارے دم در دد والوں ہے علاج کرائیں ، جب رب کسی کو نہ ے تو کوئی کسی کو پھے نہیں دے سکتا۔ چنانجہ حضرت زکریا علیہ السلام نماز میں کھڑے تھے۔ فَسَادَتُهُ الْمَلْنِكُةُ ، بِس آواز دى ان كوفرشتوں نے \_ جرائيل عليه السلام آئے اور ان كے ساتھ اور بھی فرشتے تھے۔البتہ گفتگو کرنے والے جرائیل علیہالیلام تھے۔ وَهُو فَائِمٌ بُصَلِمُی فِیْ الْمعِحُوَابِ ، اوروہ کھڑے تھے نمازیز شتے تئے کرے میں۔ بیوہی کمرہ تھا جہاں حضرت مریم عليها السلام رہی تھیں۔فرشتے نے کہا۔ اَنَّ اللهُ يُبَشِّـو کَ بِيَحْيٰ، بِ ثِک الله تعالیٰ خوشخری بيت بين تخفي كل (عليه السلام) فا مى الركى وسوره مريم من آتا ہے۔ لَمْ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبُلُ جیا O نہیں بنایا ہم نے اس کے لئے اس سے پہلے کوئی ہم نام یعنی ان سے پہلے کسی بیج کا نام كى ندتها ـ الله تعالى نے خود بى ان كانام كى ركھا (عليه السلام) ـ مُصَدِقًا ، بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ

، جوتقیدیق کرنے والے ہوں گے۔اللہ تعالیٰ کے ایک کلے کی۔اور کلے سے مرا دحضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ ان کواللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا فر مایا ہے ۔ بغیر باپ کے حضرت یحیٰ علیہ البلام اور حضرت عیسیٰ علیه السلام کا ایک ہی دورتھا۔ چونکہ اس وقت یہودیوں کا زورتھا اور انہوں نے دین کا نقشہ بدل سے رکھ دیا تھا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حق کی باتیں بیان فر ما نمیں تو سارے دشمن ہو گئے ۔گر حضرت بحی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تا نئیداور تقد بق فرباتے تھے کہ یہ جو کھے بیان فرماتے ہیں جن ہے۔وَ سَیّدُ اوَّ حُصُورُا ،ادراسیے دور کے سردار ہوں گے اور اپنے آپ کوعورتوں ہے دور رکھنے والے ہوں گئے ۔حدیث شریف میں آتا ہے کہ پینمبرون میں حضرت یحی علیہ السلام نے شادی نہیں فر مائی۔ اور جامع صغیر صفحہ ٣٨ رجلدا ميں روايت آتى ہے ،آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے قر مايا - آدُ بَسعٌ مِسنُ سُسنَون الُـمُـرُسَلِيْنَ، جار چيزي پيغمبرول كي سنتول ميں سے ہيں ۔اَلْـحَيَاءُ، يعنى تمام پيغمبرصاحب حياء ہے۔وَالْتَهُ عَطُّرُ ،اورخوشبولگا نا ،تمام تیغیبرخوشبواستعال فر ماتے تھے۔یعنی خوشبولگا نا پنجیبروں کی سنت ہے۔وَ الْمُنِیکَا مُح،اورنکاح کرنا بینی شادی کرنا بیغمبروں کی سنت ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی ۔ کیونکہ وہ تینتیس رسسسال کی عمر میں زندہ آسانوں یر اٹھا لئے گئے جب نازل ہوں گے تو عرب کے قبیلہ از د کی ایک عورت سے شادی کریں گے جیسا کہ کل میں نے بیان کیا تھا۔ چوتھا فر مایا۔وَ الْبِیسوَاکُ،اورمسواک کرنا پیجی پیغیبراندسنت ہے۔دوسری مدیث میں آتا ہے کہ جونما زمسواک کرکے پڑھی جائے اس کا درجہ ستر گنا بڑھ جاتا ہے۔اس نمازے جوبغیر مسواک سے پڑھی جائے۔ اور فرمایا۔ آلیم سُوَاکُ مِسطُهَ وَ اَ لَفِه وَ مَوْضَاتُ ر ب ، کہ مواک منہ کو پاک صاف رکھتی ہے اور رب کوراضی رکھنے والی چیز ہے اور ایک

عدیث شریف میں آتا ہے کہ چیرائیل علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے تھے مجھے دو چیزوں کی بری تاکید فرماتے تھے۔ الم مواک کرنے کی جی کے میں نے مواک کر کر کے اینے موڑے چھل لئے اور دوسرایڈوی کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کی۔ خشسی ظننٹ آنسة سَیْوَدِثْهُ ، حَی کہ مجھے یہاں تک گمان ہوا کہ مرنے کے بعدیر وی کوورا ثت ملے گی ۔ اور ایک روایت میں آلیجتان کابھی ذکرہ تا ہے۔ کہ ختنہ کرنا بھی انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو حصوراً کامعنیٰ بیان کرر ہاتھا۔ کہ حصوراً کے معنیٰ ہیں اینے آپ کوعورتوں ہے الگ رکھنا۔ اور بیکوئی معمولی بات نہیں ۔ کیونکہ اللہ نغالی نے انسان میں طبعی خواہشات رکھی ہیں ۔ گر بیغبر ، پیغیبر ہوتا ہے ۔ جس طرح وہ اینے جسم بر کنٹرول کرسکتا ہے اس طرح کوئی دوسرانہیں کرسکتا۔ ای واسطے آنخضرت صلی الله علیه وملم نے فر مایا \_ یَا مَعْشَرَ الْشَبَابِ !ا ہے نو جوانوں کے گروہ تم ثكاح كرو\_اَغَىضُ لِللَّسَصَرِ وَالْحَسَنُ لِلْفَرَجِ بَهِارِي ثَكَا بِي بَعِي بِست ربي گى اور شرمگاه بھى ام کاری ہے محفوظ رہے گی۔اور فرمایا کہ جس کوشادی کی توفیق نددی گئی ہواس کو جائے سلسل روز بے رہ کھے روز وں کی برکت سے خواہشات میں کی آئے گی سے ب سادی كى توقيق ہوتے ہوئے تاخير كمناه ہے۔ وَّ نَبيُّها مِنسَ السَّسْلِيعنُ 0 اور ني مَع جب بَ سے۔ نبی سازے ہی نیک ہوتے ہیں۔ نبیوں سے بڑھ کر کوئ نیک ہوئے ۔ دعا وکی قبولیت پر حضرت زکریا علیه السلام تعب میں مبتلا ہو گئے کہ بظاہر اسباب سے بیس ہیں کہ اولا دہوسکے کیونکہ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے۔اور بیوی بھی بانجھ تھی تا ہم وہ کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ فَسَالَ دَبِّ آنْسَى يَسَكُونُ لِي غُلْمٌ كِهَا ذَكر إعليه السلام في استمير سي دب! كس طرح بوكا بيرا لرُ كا - رُفَهُ نه بسلَغَ نِهِي السِكِبُورُ ،اورْ تَحْقَيْلَ بِهِنَجَ جِكَائِ بِحِصَى بِرُحَايا - سرّ بحك بال اور ڈاڑھی سفید

تھی۔وَ هَنَ الْعِظْمُ مِنِی، کے الفاظ بھی قرآن یاک میں آتے ہیں کہ میری ہڑیاں کمزور ہوگئی ا میں۔من الْکِبَرِ عِنِیّاً ،اور جب میں چانا ہوں تو کیڑا ہوک چانا ہوں۔اور بڑھا ہے میں ایسا ہوجاتا ہے۔ وَ امْسوَ أَتِي عَاقِرٌ ،اور بيوى ميرى (جس كانا م رحمت رحمها الله تعالیٰ تھا) بانجھ ہے۔ قَسالَ كَسَذَلِكَ اللهُ يَسفُعَلُ مَسايَشَساءُ ٥ فرشة ن كَهاء اى طرح الله تعالى كرتا بجو عا ہتا ہے ۔مطلب یہ ہے کہ فرشتے نے کہا کہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغبر میں خودنہیں آیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ قسالَ رَبِّ کہاز کریاعلیہ السلام نے اے میرے رب!۔اجسفیل کِنی ایّهُ ، میرے لئے کوئی نشانی مقررفر مادے۔جس ہے میں سمجھ جاؤں کہ میری بیوی باا مید ہوگئ ہے۔ دیھو بیٹ کی خبراللہ تعالیٰ **کا بیغمبربھی نہیں جانتا۔اور پھر عجیب بات ہے کہ**ا پنی بیوی کے متعلق نہیں جانتا۔ اور یہاں لوگ و**عویٰ کرتے ہیں کہ ولی بھی پیٹ** کی چیزیں جانتے ہیں۔ حالا تک ز کریا علیہ السلام اللہ تعالی کے پیغیر ہیں اور پیغیرے بو ھرکس کی حیثیت ہے۔ قَالَ ایَتُک، فرمایا تیری نشانی بدہے۔ آلًا تُسكَلِمَ النَّسَاسَ ، كه تو كلام بیس كرسكے گالوگوں كے ساتھ ۔ ثبلثَهُ اَیَّام ، تین دن ۔اور دوسری جگہ لَیَالِی کالفظ بھی آیا ہے۔ تین را تیں ۔تو پھرمطلب یہ ہے گا کہ تم تین دن اور تین را تیں جب لوگوں کے ساتھ کلام کرنا جا ہو گئے تو تمہاری زیان نہیں جلے گی۔ إلَّا رَمُواً ، مَكْراشار ہے کے ساتھ لوگوں کو تمجھاؤ گئے ۔ کہ وضوکر ونما زیر ھو،تو جب یہ کیفیت ہوتو سمجھ جانا کہ میری بیوی باامید ہوگئ ہے۔ وَاذْكُرُ رَبِّكَ كَثِيْرًا، اور ذكر كراين رب كاكثرت ے۔وً سَبّح ، اور الله تعالیٰ کی یا کیزگی بیان کر شبیح پڑھ۔ سُبُحانَ اللهِ وَبِحَمَٰدِهِ ۔حدیث شريف مِن آتا ہے، سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَفْضَلُ الْكَلامِ بِ بِمِين اورآب كواس كا ذكر كثرت كے ساتھ كرنا جاہے۔ اور بخارى شريف كى ايك روايت ميں ہے۔ اَفْ صَلُ الْكَلِمَاتِ

اُرْبَعٌ۔ جار کلے بڑے افضل ہیں۔ سُبُحان اللهِ وَ الْحَمْدُ للهِ، وَ لَا اللهُ وَاللهُ اَكُبُو اَن اللهِ وَ اللهِ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

اذُ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يُمَرُيَهُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَكِ عَلْى نِسَآءِ الْعَلَمِيْنَ ۞ يِلْمَرُيَـمُاقُنْتِي لِرَبَّكِ وَاسْجُدِي وَارُكِعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۞ ذَٰلِكَ مِنُ ٱنْبَآءِ الْغَيُب نُوْحِيُهِ إِلَيْكَ ، وَمَا كُنُتَ لَدَيُهِمُ إِذْ يُلُقُونَ اَقَلَا مَهُمُ اَيُّهُمُ لَيَكُفُلُ مَرُيَهَ رَوَمَا كُنُتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخُتَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يُنْصَرُيَهُ إِنَّ اللهُ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنُهُ ورد السُّمُهُ الْمَسِينِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَاوَ الْأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۞ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكَهُلاوَّمِنَ الصَّلِحِينَ ۞ قَالَتُ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لِيُ وَلَلَّ وَّ لَمْ يَمُسَسُنِي بَشَرٌ عَالَ كَذَٰلِكِ اللهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وإذا قَضَّى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُو نُ۞

إذُ قَالَتِ الْمَلَئِكَةُ ،اور جب كها فرشتول نے ۔ يسْمَوْيَمُ إِنَّ اللهُ ،ا عمريم! بِ ثَك الله تعالیٰ ۔ اصْطَفکِ وَطَهَرَکِ ، تَجْفِحِن ليا ہے اور تَجْفِ پاک رکھا ہے ۔ وَ اصْطَفکِ عَسلَى نِسَآءِ الْمُسطَفکِ عَسلَى نِسَآءِ الْمُسطَفکِ عَسلَى نِسَآءِ الْمُسطَفکِ عَسلَى نِسَآءِ الْمُعلَى مِنْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ الْمُعلَى مِنْ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فرمانبرداری کرایخ رب کی و انسجدی و از تکعی ،اور بحده کراور رکوع کر۔ مَعَ الوّ ایکعیْن ٥ رکوع كرنے والوں كے ماتھ \_ ذليك مِنْ أنبَآءِ الْغَيْبِ ، يغيب كى خرول ميں سے - نو حيد النك ،اس كوجم وى كرتے بين تيرى طرف و مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ ،اورند سے آب ان كے ياس - إذ يُلْقُونَ أَقُلا مَهُم ، جس وقت انهول نے پھینکیں اپن قلمیں۔ أَیُّهُم يَـ كُفُلُ مَرُيَمَ ، ان میں كون س برست بن مريم كاروَمَا كُنُتَ لَدَيْهِم أورنه تَصْآبِ اللهَ إلى وإذْ يَسْخُتَصِمُونَ 0 جب انہوں نے آپس میں جھڑا کیا۔ إِذْ قَسالَتِ الْمَلْئِكَةُ ينمَرْيَمُ ، جس وفت كها فرشتوں نے اے مريم إلِنَّ اللهُ يَسْشِرُكِ ، بِشُك الله تعالى تَصْح فوشخرى ديتا ب بِكَلِمَةٍ مِنهُ ، الإي طرف سے ا يك كلي كاستُمهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، نام اس كالمسيحيني ابنِ مريم بوگا - وَ جِيْهَا فِي اللُّذُنِّيا وَالْاجِرَةِ ،ريتِ والا موكاد نياش اورآخرت من -وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ اورالله تعالى ك مقربین میں ہے ہوگا۔وَ یُکَلِمُ النَّاسَ ،اوركلام كرے گالوگوں كے ماتھ۔ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلا ، گود میں اور ادھ وعمر میں۔ وَمِنَ المصْلِحِينَ Oاور نيكوں میں سے ہوگا۔ قلات رَبّ ، كہااس نے اے بير \_ رب! - أنَّى يَكُونُ لِي وَلَدْ بَسِ طرح مِوكًا مِير الركارة لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ، اورْبيس باته الكَايا بجه كسى مردن \_ قالَ كَذَٰلِكِ اللهُ ، كَهَا فرشت ن اسلاح الله تعالى - يَنْعَلَقُ مَا يَشَاءُ ، بيد اكرتا بجوجا به المرا أفضى أمُرًا ، جب طي كرتا ب كن معاطي وفاينًما يَقُولُ لَهُ ، يس پختہ بات ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو۔ کُنُ فَیکُوُنُ O ہوجا، پس وہ ہوجاتی ہے۔ یہ واقعہ پیچیے سے چلا آرہا ہے۔ کہ حضرت مریم کی سر پرتی حضرت ذکریا علیہ السلام کے ذمہ تھی۔ انہوں نے اس کی پرورش کی حضرت مریم علیماالسلام جوان ہو گئیں۔ آھے اس کا ذکر ہے۔ إذ قالت الْمَلْئِكَةُ ،اورجس وقت كهاالله تعالى كفرشتول نے حضرت جرائيل عليه السلام تشريف لا الله عاور

ان كے بمراہ اور فرشتے بھی تھے۔ محر متكلم حفزت جبرائيل عليه السلام تھے۔ فر مایا۔ یا۔ مَوْیَدُمُ إِنَّ اللهُ ا ،اےمریم!بےشک اللہ تعالیٰ۔اصطفک و طَهْ۔رَکِ، تَجْمِی فِن لیا ہےاور تَجْمِے یاک رکھا ہے برے اخلاق اور بری نظروں سے۔اور تمام بری چیزوں سے۔ و اصطفک عسلی نیسیآء الُعلَمِيْنَ ۞ اور تَحْقِي چِنا ہےسب جہاں والى عورتوں ير\_يعنى جہان كى تمام عورتوں ير تحقي فضيلت عطا نر مائی۔وہ بیر کہ اللّٰہ تعالٰی نے تختبے بغیر خاوند کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبیبالڑ کا عطاءفر مایا۔اوراس کی نظیر نہاس امت میں ہے نہ پہلی کسی امت میں کہ کسی عورت نے خاوند کی ملاقات کے بغیر بچہ جناہو۔حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپن قدرت کا ملہ کے ساتھ بغیر ماں باپ کے مٹی سے بيدا فرمايا، چنانجه ارشاد بارى تعالى ب- خسلَفَ في نُه رَاب، بيدا كيا باس كوالله تعالى في منى ے۔ پھراماں ﴿ اعلیہاالسلام کوان کی پیلی ہے بیدا فرمایا۔تو حضرت مریم علیہاالسلام کواللہ تعالیٰ نے ا الز کا عطا وفر مایا جس سے بارے میں کچھ بات آج ہوگی۔اور کچھکل کی آیتوں میں آئے گی۔ (انشاء الله تعالى ) فرمايا ، ينه مَو يَهُ مُ اقْنُيتِي لِوَبِّكِ ، احمريم! فرما نبرداري كراييخ رب كي ، كدرب تعالى نے کچھے درجہ عطا ،فر مایا ہے ، مقام عطا ،فر مایا ہے۔اپنے رب کاشکر بیادا کر\_آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم رات کواتی دیر تک قیام فرماتے تھے کہ نَوَدُتْ فَدَمَاهُ، آپ کے قدم میارک سوج جاتے تھے۔ اورسرد بول میں جب آپ ٹھنڈے یانی کے ساتھ دضونر ماتے تھے ۔تو مَشَقَّفَتُ قَدَمَاهُ، آپ صلی الله عليه وسلم كے قدم مبارك بھٹ جاتے تھے۔ ساتھيوں نے ديكھا تو كہنے لگے حضرت آپ كے قدم مبارک سوج گئے ہیں۔ اور بھٹ گئے ہیں آپ آئی عبادت نہ کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بوے در ہے بلندفر مائے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا الفَلا أَكُونَ عَبْدًا شُكُوراً، توكيامِس الله تعالى كاشكر كزار بنده نه بنوس؟ الله تعالى نے مجھے استے

ورجات مے نوازا ہے۔ تو میں اس کاشکریدادانہ کروں ، مجھے زیادہ عبادت کرنی جا ہے۔ تو اللہ تعالی نے حضرت مریم علیماالسلام کوفر مایا تواہیۓ رب کی عمادت کر۔ وَ اسْتَجَدِیْ وَ اَدُ تَکعِی ُ اور بجدہ کراور رکوع کر ۔ منسع السوَّا بحیصیٰ 0 رکوع کرنے والوں کے ساتھ ۔ لینی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں بھی عور تیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں <sup>ری</sup>ن جب حالات بدلنے لکے تو حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا بندی نگادی۔ ہاں آج بھی اگر فتنے کا خطرہ نہ ہوا در عورتیں پردہ کر کے بورے اہتمام کے ساتھ آئیں۔ توجائزے۔ ہمارے ہاں بھی ورتی جعہ پڑھنے کے لئے آتی ہیں۔ نمازیں بھی پڑھتی ہیں۔اوراس وقت او پر بیٹھی درس بھی من رہی ہیں۔لیکن چونک ز ماند ہوا نازک ہے۔ فتنے کا دور ہے۔اس واسطے احتیاط ضروری ہے۔ آ گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مرم عليما السلام كايدوا تعدجوهم في تهمين بتايا - ذلك مِنْ أنْبَاء الْغَيْب ميغيب ك خروں میں ہے۔ نوجید الیک ،اس کوہم وجی کرتے ہیں تیری طرف سیآ تخضرت صلی الله عليده ملم كو خطاب م و مَسا كُنُت لَدَيْهِم ، اورند تع آب ان كي ياس - إذ يُسلُفُونَ أقَلامَهُم ، جس وقت انهول نے مجینکیں اپن قلمیں قرغه اندازی کے لئے ۔ أَیُّهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ؟ ،ان میں کون سر پرست ہے مریم کا۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ حضرت مریم علیماالسلام کی والدونے منت مانی تھی کہ جو پچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو دین کے لئے وقف کر دول گی تو جس وتت حضرت حنه جب فاقوذ رحمها الله تعالى نے حضرت مریم علیمااله لمام کوجنم دیا تو یاک صاف کر کے مسجد اقصیٰ کی انظامیہ کمیٹی کے پاس پہنیادیا کہ ریمبری منت ہے دہ میں نے پوری کردی ہے آ گے انظام كرناتمهارا كام ب\_يو انظاميه كميني جوانتيس ر٢٩ آرميول برمشمل تقي -ان مين خاصا جفكرا موا - كه ہرآ دی کی خواہش تھی کہ اس کا انظام میرے میرد ہو۔اوراس کی خدمت میں کروں۔ کیونکہ ہمارے

ا مام خطیب کی بیٹی ہے۔اورکوئی آ دمی بھی اینے دعویٰ کوجیھوڑ نے کے لئے تیار نہ تھا۔توانہوں نے اس کا فیملہ بذر بعیقر عداندازی کرنے پراتفاق کرلیا۔اوراس کاطریقہ سے طبے یا یا کہ ہرایک ای ای تلم لے آئے اور اس پرنشانی لگالے اور قریب ہی جونہر اردن ہے سب حضرات اپنی قلمیں اس میں ڈال ویں۔جس کی قلم رک جائے اور دوسری تغییر کے مطابق النی ست تیرنے لگے وہ کا میاب ہے۔ چنانچہ انتیس ۱۲۹ آدمیوں نے اپنے اپنے قلم نہر میں ڈال دیتے۔ان میں سے حضرت زکر یاعلیہ السلام جیت مے کے کہ خداکی قدرت سے ان کا قلم جس طرف سے یانی آر ما تھااس طرف چل پڑا توسب نے جب خلاف عادت میربات دیم توسب کو یقین ہوگیا اور ہرایک نے اپنادعوی واپس لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس كاذكر فرمايا ب-وَمَا كُنُبَ لَدَيْهِم ، اورنه تح آب ان كي ياس وف يَخْتَصِمُونَ ١٠ جب انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا۔ادر ہرا یک بہ جا ہتا تھا کہ حضرت مریم علیہاالسلام کا کفیل میں بنوں۔ بہ واقعه الله تعالیٰ نے آپ صلی الله علیه وسلم کو بذریعه وی بتایا ہے۔ یہ آپ صلی الله علیه وسلم کی نبوۃ اور رسالت کی دلیل ہے ۔ تو حضرت مریم علیہاالسلام جب سن بلوغت کو پہنچے گئیں ،تو فرشتوں نے آگ آپ كوبشارت دى، آ محاس كاذكر ب اله قالت الملاكة ينمرُيم ، حس وقت كمافرشتون نے اے مریم!اس مقام پراجمال ہے۔اورسولہویں یارے میں سورۃ مریم میں تفصیل ہے کہ حضرت مریم علیہاالسلام حضرت ذکر یا علیہ السلام کے ماس جس کرے میں رہتی تھیں اس کی بیرونی دیوار کا جو کون تھا۔ جہاں دود بواریں اکٹھی ہوتی تھیں دونوں دیواروں مرکبل ٹھونے ہوئے تھے۔اوران کیلوں کے باتھ ٹاٹ باندھ کراٹکا یا ہوا تھا۔ چونکہ سادہ زمانہ تھاتو جب عنسل کرنا ہوتا تھا تو ٹاٹ لٹکا لیتی تھیں ۔ ایک دن ثاث لٹکایا، اور عشل کیا اور کیڑے بہنے۔ تو فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا مَویًا، پس وہ فرشتہ ممثل ہوا ان کے سامنے ایک پورے اخسان کی شکل میں لینی دیکھا تو ایک موٹا تاز ہ خوبصورت تندرست نوجوان

سامنے کھڑا ہے حضرت مریم گھبراگئیں کہ اس تنبائی کے مقام میں اس مرد کا آنا انجھی نیت سے نہیں ے قالت ، كَانِكِيس أَعُوذُ بِالرَّحُمٰن مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا، مِن جَمَّ عَذَا عُرَمْن كَى پناہ میں آتی ہوں ،اگر تو متق ہے۔ لیعنی اگر تو پر ہیز گار ہےرب ہے ڈرتا ہے۔ تو میں تجھے رحمٰن کا واسطہ و یتی ہوں۔ چلا جاتو یہاں کیوں آیا ہے۔اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا۔ اِنَّے آنَا رَسُولُ رَ بَکِ، بے شک میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کی طرف ہے ،لینی میں جبرائیل ہوں ۔ کجھے خو خری سنانے کے لئے آیا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور فرشتے بھی تھے۔ گرمتکلم جبرائیل عليه السلام تھے۔ يہاں يه الفاظ ميں -إِنَّ اللهُ يُبَشِّرُ كِ ، بِحِثْك الله تعالى تجھے خوشجرى ويتا ہے۔ ب كيلمة منه أي طرف ساك كلي كارمواديسي عليه السلام بين - كيونكيسي عليه السلام كوروح الله بھی کہتے ہیں۔اور کلمة اللہ بھی کہتے ہیں۔اس واسطے کداللہ تعالیٰ نے بایک وساطت کے بغیر کلمہ كن كے ساتھ بيدافر مايا اور نام بھي الله تعالى نے خودركھا۔ائسمُهُ الْسَمَسِيْحُ عِيْسَى ابُنُ مَرُيَمَ ، نام اس کامسے عیسی ابن مریم ہوگا۔ مسے ان کالقب اور عیسیٰ ان کانام تھا۔ (علیہ السلام) محققین فرماتے ہیں کہ لفظ عیسیٰ البیشوع کامعرب ہے یعنی علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ایشوع تھا۔ اور سیح حضرت عیسیٰ علیه السلام کوبھی کہتے ہیں۔اور د جال کوبھی لیکن فقہاء کرام اورمحد ثبین عظام اورمفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دوطرح ہے فرق بیان فرماتے ہیں۔ ایک میہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جوسیج کہاجاتا ہے وہ "مست نے نمستے" ہے ہے معنیٰ ہے ہاتھ پھیرنا۔اورای ہے ہے وَامْسَحُوا بِرُولْسِكُمُ اورمَ كرواين مرول كالعني اين سرول يرباته يجيروتو حضرت فيسلى عليه السلام نابینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے،وہ رب کے حکم سے بینا ہوجا تا تھا۔ برص والے کے جسم یر ہاتھ پھیرتے تھےوہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے ٹھیک ہوجا تا تھا۔اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسیح

کہاجاتا ہے۔اوروجال کانام جوت ہے۔وہ ساخ ،نسینے ،سیاحة سے۔جس کامعنی ہے میروسیاحت کرنا۔اور د جال ساری زمین پر پھرے گا۔سوائے جارجگہوں کے۔مکه مرمد، مدینه منوره ، بیت المقدس کا شہراورطور کا بہاڑ ان جارجگہوں کے علاوہ ساری زمین براس کے نایا ک قدم بڑیں ھے۔اس واسطےاس کوستے کہتے ہیں ۔ مٰدکورہ جارجگہوں میں بھی داخل ہونے کی بڑی کوشش کرے گا۔ مگرانندتعالیٰ کےفرشتے اس کامنہ پھیردیں گے۔وجال دنیا ہیںصرف حیالیس دن رہےگا۔ یہلا ون ایک سال کے برابر ہوگا۔صحابۂ کرام رضی النّه عنہم نے آنخضرت صلّی النّٰہ علیہ وسلم ہے سوال کیا کہ حضرت وہ ایک دن جوسال کے برابرلمباہوگا ۔تواس میں نمازیں ایک دن کی پڑھیں گے یاایک سال کی؟ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ نمازیں ایک سال کی پڑھنی ہیں۔دوسراون ایک ماہ کے برابرلساہوگا۔اورنمازیںایک ماہ کی پڑھنی ہیں۔تیسرادن ایک ہفتے کے برابر ہوگااورنمازیں ایک ہفتے کی بڑھنی ہیں۔باقی سینتیس رے ادن عام دنوں کے برابر ہوں گے ۔ بعنی چوہیں گھنٹوں کے ۔تو د حال عالیس دن دنیا میں رہے گا۔اور بڑا فتور مجائے گا۔خدائی کا دعویٰ کرے گا۔الی عِگہ جائے گا جہاں بانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا۔لوگ کہیں گے اگر تو خدا ہے تو ہم پر بارش برسا۔مسمریزم کے ذریعے اشارہ کرے گابادل انتہے ہوجا ئیں گے ،بارش ہوگی لوگ کہیں گے ہمیں اور کون سا خدا جا ہے ،بس مہی خدا ہے۔ کوئی کے گامیرے یا س کوئی شے نہیں ہے۔ میں بھوکا مرر ہاہوں۔ زمین پریاؤں مارے گاز مین سونا جاندی اگل دے گی۔ کہے گا اٹھالے مزے کر۔اور جواس کوئبیں مانے گا اس کے گھر کا ساراسا مان اس کے چیچے چل پڑے گا کیا بیٹیاں یا جاریا ئیاں اور کیا پیڑیاں ۔مسلمان کا گھراس طرح صاف ہوجائے گا جس طرح ہتھیلی ہوتی ہے۔مسلمانوں کے لئے کھانے کے داسطے بھی بچھے نہ ہوگا۔ اورمسلمان کی خوراک ہوگی ،سب حسان الله ، الحمدالله بعض برحواس ہوں کے جو پیکلمات نہ پڑھ

عیس کے ۔ریت اور مٹی بھاتھیں گے ،رب تعالیٰ اس کوشکر بنادے گا۔اور دوسرافرق سے علیہ السلام اور مسے وجال میں بیبیان کرتے ہیں کہ اگراس کودونوں جگہ منسے سے بی لیاجائے۔ توقعیل کاوزن فاعل کے معنیٰ میں بھی آتا ہے۔اور مفعول کے معنیٰ میں بھی آتا ہے۔ توعینی علیہ السلام کے نام کے ساتھ سے کا لفظ فاعل کے معنیٰ میں ہے۔ مسے کرنے والے۔ اور د جال کے ساتھ سے کا لفظ مفعول کے معنیٰ میں ہے۔ بعنی مصوح عینهٔ اس کی ایک آنکھ کا نور منا ہوا ہوگا۔ دائیں آنکھ سے کا نا ہوگا۔ اس کی آنکھ جو کانی ہے وہ یا ہرنگلی ہوگی۔اور بڑی بری نظر آئے گی۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یا در کھو میں تمہیں اس کی ایک ایس علامت بنا تا ہول کہ مجھ سے میلے کسی پیغبر نے نہیں بنائی۔ فرمایا! د حال کانا ہوگا۔ اور تمہارا رب کانانہیں ہے۔ اس کے جاد و اور مسمریزم سے متأثر ہوکر اس کو رب نه بنالینا۔ اور بڑا کچھ کرے گا مگراین آ کھھٹیک نہیں کر سکے گا۔ اس کی رب تعالیٰ اس کوقد رت تہیں دیں گے۔ باقی سب استدراج ہوگا۔ وَ جیٰھیا فِسی اللّٰذُنْیَاوَ الْاٰحِوَ فِي مِصْرِتْ عَینَ علیه السلام ۔ ہے والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ۔ وَ مِنَ الْمُقَرَّ مِیْنَ Oاور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں گے۔اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے زیادہ مقرب کون ہوسکتا ہے۔ویہ کے لِم السنَّاسَ ، اور كلام كرے كالوكول كے ساتھ - فيسى الْمَهْدِ وَكَهْلا، كود مِن اور اوه رعم مِن لغتِ محرب ميم تميں اور جاليس سال کی درميانی عمر کو کہولت کہتے ہيں۔ اس ووت بدنی قوتيں عروج پر ہوتی میں۔اور جالیس سال کے بعد آہتہ آہتہ کم ہونی شروع ہوجاتی ہیں۔تو حضرت عیلیٰ علیہ السلام جس طرح جوانی میں گفتگو کریں گے گود میں بھی ای طرح گفتگو کریں گے۔اور گود میں گفتگو کرنے کا ذکر ولہویں بارے میں آتا ہے۔ کہ حفرت مریم علیها السلام جب حفرت عیسی علیہ السلام کو لے کر آئي - تولوگول في سوال كيا يسمَوينم لفَذ جنب شيئًا فَريًّا، اعمريم! البيت تحقيق لا في بياتو

ایک چیز او پری۔ کہ بیہ کیا حرکت ہے؟ نہ تیری شادی نہ تیرا خاوند،اور بچہ اٹھائے بھر کی ہے۔ فَاشَارَتْ إِلَيْهِ، يس مصرت مريم عليباالسلام في مصرت عيسى عليه السلام كي طرف اشاره كيا-كماس ے یوچھوکہاں ہے آیا ہے؟ 'قَالُوُا کَیُفَ نُکَلِمُ مَنُ کَانَ فِی الْمَهُدِ صَبِیّاً'' کہنے لگے ہم کیے پوچھیں اس بچے سے جو گود میں ہے وہ کیا بات کرے گاتو بتا۔ بیہ با تمیں ہور ہی تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع فرمادی۔ اِنِّسی عَبُدُ اللهِ ، تحقیق میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ نہ خدا ہوں نہ خدا كا بيًا هوں، نه اس كي خدائي ميں شريك هوں۔ اُنٹيني الْكِتَبُ وَجَعَلَنِي نَبيًّا، الله تعالىٰ نے ميرے ساتھ کتاب دینے کا وعدہ فر مایا ہے۔اوررب تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ میدولا دینے کا پہلا یا دوسرا دن تھا۔ اور بیرسب بچھ سنتے اور و مکھتے ہوئے بھی ان کے دلول پر تالے سگے ہوئے تھے۔ نہ مانے بلکہ برستورآج تك لَه قَدُولًا عَلَىٰ مَرُيّمَ بُهُنَاناً غَظِيُماً ،الدِيتِحَيْق باندهاانهول نے حضرت مريم عليهاالسلام يربهتان عظيم كرمعا والله يرجيحلالى تبيل ب- بماس كونى كيول مانيس؟ لا حسول والا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيْمِ Oضداورهث وهرى كادنيا مين كوئى علاج نهيس ب-فرمايا اوَّمِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ اورنَكِونِ مِين ہے ہوگا۔ قَالَتْ رُبّ، كہااس نے اے ميرے رب!۔ أَنَّى يَكُونُ لِيُ وَلَدٌ بَهِ طرح موكامير الزكارة لَهُ يَهُ مُسَسِّنِي بَشَرٌ ، اورنبين باتحدلگايا مجھے كى بشرنے ، نه جائز طریقے سے اور نہ نا جائز طریقے سے۔ اور سولہویں پارے میں ہے۔ وَلَمْ آکُ بَغِیّا، اور نہیں ہوں میں بدکار کیونکہ بچہ ملنے کے دو ہی طریقے ہیں۔حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔اور يهان دونون مبين مين \_ قَالَ كَذَالِكِ اللهُ ، الله تعالى كفرشة في كهااى طرح الله تعالى - مَعْلَقُ الما يَشَآءُ ، بيداكرتا بجوجا بتائ - اس كے لئے كوئى كام مشكل نبيس ب - إذَا قَسضَى أمُوا، جب طے کرتا ہے کی معاطے کو۔ فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، پس پخته بات ہے کہتا ہے الله تعالی اس کو۔ کُنُ فَيَكُونُ

نو ہوجا، بس وہ ہوجا تا ہے۔ تو اس وقت حصرت جرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیماالسلام کو ان الفاظ کے ساتھ خوشخبری سنائے۔ کہ رب دینے والا ہے بیس خوشخبری سنانے والا ہوں۔ تمہیں کیا پریشانی ہے۔ (اللہ تعالی مجھ عطاء فرمائے)

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوُرَاةَ وَ الْإِنْجِيُلَ ۞ وَرَسُولًا اللي بَنِي السُرَآئِيلَ ١٠ أَنِّي قَدُ جئتُكُمُ بِاللَّهِ مِّنُ رَّبُّكُمُ وَأَنِّي أَخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيُس كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَٱنْفُخُ فِيُهِ فَيَكُونُ طَيْرًا, بِإِذُنِ اللهِ ع وَٱبُرِئُ الْآكُمَةَ وَ الْآبُرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتِي بِإِذُنِ اللهِ ، وَأُنَبِّئُكُمُ بِمَا تَأُ كُـلُـوُنَ وَمَا تَدَّخِرُونَ ۥ فِـيُ بُيُوتِكُمُ ؞ اِنَّ فِـيُ ذَٰلِكَ لَايَةً لَّكُمُ اِنُ كُنتُم مُّوْمِنِيْنَ ۞ وَمُصَلِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىًّ مِنَ التَّوُرَةِ وَلاُحِلَّ لَكُمُ بَعُضَ الَّذِي حُرَّمَ عَلَيُكُمُ وَجِئْتُكُمُ بِايَٰةٍ مِّنُ رَّبَّكُمُ دَفَاتَّقُوااللهُ وَاَطِيعُون ﴿ اِنَّ اللهَ رَبَّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ، هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِينُمْ ﴿ وَاَطِّيعُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَب، اورالله تعالى اس كُتعليم دے كاكتاب كى ۔ وَ الْحِكْمَةَ ،اوردانا كَى كى ۔ وَ التَّوْراةَ وَ الَّا نُحِيْلَ ،اورتورْ ة اوراتجيل كي-وَ رَسُولًا إِلَى بَنِيَّ ٱلِسُوَ آنِيُلَ،اوررسول بناكر بَصِيحُ كابن اسرائيل كى طرف انہوں نے كہا۔ آنِي قَدُ جنُتُكُمُ ، بِشك مِن تَحقيق لا يا مول تمہارے ياس ـ بائية مِنُ رَّبَكُمُ منثانی تمہار مدب کی طرف سے۔ آنیی آنحلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّلُين، بِشَك مِيں بنا تا ہول تمہارے لئے گارے ہے۔ تکھیسنّةِ السطینر ، برندے کی شکل کی طرح ف آنفُنحُ فِیْدِ ، پس میں اس میں بھونک مارتا مول فَيَكُونُ طَيْرًا ، بس موجاتا بوه يرنده ، بإذُن الله الله الله تعالى كَتَكُم كما ته وأبُرى الأحكمة وَ الْأَبُوَ صَ اوراجِها كرتامون مِس مادرزادا ندحول كواور برص والون كورو أحْي الْمَوْتني بِإِذُن اللهِ ،اورزنده كرتا بول مُر دول كوالله تعالى كے حكم كيساتھ ۔ وَ أُنْهَ مُكُمْ مِمَا نَا كُلُونَ ،اور مِسْ مهيں خبرديتا ہوں اس چيز كى جوتم كھائے ہو۔ وَمَسا مَدَّخِوُونَ فِني بُيُونِكُم اور جوتم ذخيره كرتے ہوائے كروں ميں إنَّ فِيُ ُذِلِكُ لَا يَهُ لِلْكُم ، بِشِك البته اس مِن نثاني بِهم ارب واسط إِنْ كُنتُم مُوفِينِينَ oاكر موتم مو كن و مُستَسد بنا ألب منها بني من يذى ، اور من تصديق كرف والا مول اس چيز كى جو مجھ سے مميلے نازل بمولًى عِنَ السَّوْرِيَةِ بَوْرُ ة سه وَلا حِلَّ لَكُم أورتا كه مِن طال كروون تمهار ، واسط بعض الَّذِي بُعِض وه چيزيں۔ حُومَ عَلَيْكُم ، جوتم يرحرام كَ كُنْ تَقِيس۔ وَجنتُنْكُمُ مِايْةِ ،اور مِيس آيا ہول تمہار۔ باس نشانی کے ربی ربی کے ہم ہم ار مدب کی طرف سے ف اتّ قُو الله ، پس وروم الله تعالی ہے۔ وَ أَطِيْعُونَ ٥ اورمِيرِى اطاعت كرو\_إنَّ اللهُ زَبِّى وَزَبُّكُم ، بِشَك اللهُ تعالیٰ میرارب ہے اور تمہارار۔ ب-فاغبُدُوهُ ،لِى تم اس كى عبادت كرو . هلذا صِر اط مُستَقِيمٌ ٥ يدب سيدهارات. کل کے درس میں بیہ بیان ہوا تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام كوحفرت عيى عليه السلام كي خوشخرى سائي تو انبول نے كہا كدمير ، مال كاكيے ہوگا؟ جبكه مجھے سى بشرنے باتھ تك نبيس لكايا تو جرائل عليه السلام نے فرمايا كه الله تعالى تمهيس اى حالت میں عطا فر مائے گا۔ اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ بچہ بھی عنائیت فر مائے گا۔ وَيُسعَلِمُهُ الْمُحِينَابَ، اورالله تعالى اس كوتعليم دے كاكتاب كى دكتاب ہے كيام راد ہے؟ تو فسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ اس کی ایک تغییر بیفر ماتے ہیں کہ لکھنا مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عيلى عليه السلام كولكمنا سكهائ كا-آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے يہلے جتنے پنيمبرتشريف لائے میں اسب لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔اور بیصرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ یَتُسِعُونَ الْرَسُولَ النَّبِيُّ الْأَمِّي، وه ا تباع كرت بين رسول كى جونى أى برر و لَا مَنْحُطَّهُ بِيَعِينِكَ،

اور نہ لکھتے تھے اس کوا ہے دائیں ہاتھ ہے۔ لیخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنانہیں جانتے تھے۔ تو ایک تفسیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنے کی تعلیم دیے گا۔ اور دانا ئی کی تعلیم رے گا۔بعض مفسرینِ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ کتاب سے مرا دقر آن کریم ہے۔اور حكمت ہے مرا دحضور پاك صلى الله عليه وسلم كى سنت ہے بعنى الله تعالى عيسى عليه السلام كوقر آن کریم اورسنت کی تعلیم دیں گے چونکہ اہلِ الملام کا اجماعی عقیدہ ہے اور اس پر قر آنِ پاک کی آیات اورا جا دیثِ متواتر ہموجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسانوں پراٹھائے گئے اہیں اور قیامت ہے پہلے زمین پر نازلٰ ہوں گے اور چالیس سال تک اس امت پر حکمرانی کریں گے اور قرآن وسنت کے مطابق ہی فیصلے فر مائیں گے ۔لہذا قرآن وسنت کاعلم ان کے لئے ضروری ہے۔ بیلم ہوگا تو اس کی روشی میں فیصلے فر مائمیں گے ۔اورای کے مطابق خود بھی عمل کریں گے۔مثلاً بنی اسرائیل پر دونمازیں فرض تھیں۔ وہ دونمازیں پڑھتے تھے۔لیکن حضرت عیسی غلیہ السلام جب تشریف لائیں کے تو پانچ نمازیں پڑھیں کے اور یانچ ہی ا پڑھا کیں گے ۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیلی نماز فجر کی نماز ہوگی وہ اس طرح کہ دمشق کی جامع مسجد اُمُسوی میں صبح کی نماز تیار ہوگی۔امام مہدی علیہ السلام آ گے مصلے پر کھڑے ہوں گے اور تکبیر ہور ہی ہوگی کہ پیچھے ہے آوازیں آئیں گی، نَوَلَ عِیسَی ابن ريسم (عليهسما السلام)، كه حفرت عيني عليه السلام آسكة بين - چنانجيرحفرت مهدى عليه السلام مصلے سے پیچھے بننے کی کوشش کریں گے۔ کہ حضرت غلیلی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں ۔اوران کا مقام بہت بلند ہے ۔اور یا در کھنا کہ بے شک امام مہدی علیہ السلام کا مقام بھی ا پی جگہ بہت بلند ہے۔ مگر وہ کسی صحابی کے درجے کونہیں پہنچ سکتے۔ ایام مہر نمی کسی صحابی کے ورہے کونہیں پہنچ کئے ۔ تو نی کے درہے کوکس طرح پہنچ کئے ہیں؟ کیونکہ پیغبر، پیغبرے ۔ تو

حضرت امام مہدی علیہ السلام جب بیچھے سٹنے کی کوشش کریں مے تو صدیث یاک میں آتا ہے کہ حضرت عینی علیہ اللام ان کے کندھے یہ ہاتھ رکھیں کے اور فرمائیں گے۔تم نماز پڑھاؤ۔ میں نے نمازتمہارے بیچھے پڑھنی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز فجر کی امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر دمشق کی جامع میجد اموی میں پڑھیں مے بھریمی یا نج نمازیں بڑھائیں گے۔اورای دین پڑمل کریں گے۔آ گے فرمایا او السجے تھے منہ اور دانائی كى - وَ التَّوُرةَ وَ الْإِنْ مِيلًا ، اور الله تعالى سكمائ كان كوتورْ ة اور انجيل - تورْة بن اسرائيل كى مرکزی کتاب تھی۔ اور بڑی جامع مانع تھی آسانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد توراۃ کامقام بہت بلند ہے۔اور انجیل اس کا تتمہ ہے۔اور انجیل کی حیثیت تم اس طرح سمجھو کہ آیک ہوتا ہے ا خبار اور ایک ہوتا ہے ضمیمہ، اصل اخبار ہوتا ہے ، جس میں خبروں کی تفصیل ہوتی ہے۔ اور ضمیے میں دوحیار مونی مونی باتیں ہوتی ہیں۔تو اصل کتاب تو تورٰ ہے تھی اور انجیل اس کا ضمیمہ تھا۔ وَرُسُولًا اِلْي بَينِي 'اِسْرَ آنِيْلَ ،اوررسول بنا كربھيجا بن اسرائيل كى طرف ـ حضرت نيسيٰ علمه اللام کی رسالت صرف بن اسرائیل کے لئے تھی۔اور کسی قوم کے لئے نہیں تھی۔حضرت عیسیٰ عليه السلام نے بن امرائيل سے فر مايا۔ أَنِسى قَد جنتُ كُنم ، بِ شك مِن تَحقيق لايا مول تمهارے یاس۔ بسائیہ مِن رَّبْکُم ،نشانی (معجزہ)تمهارے دب کی طرف سے۔ ابی طرف ہے تہیں کیونکہ مجز واللہ تعالی کانعل ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ برصا در ہوتا ہے۔معجزے میں نبی کا ∦ ذ اتی طور پر کوئی دخل نہیں ہوتا ۔ اور کرامت میں و لی کا ذ اتی طور پر کوئی دخل نہیں ہوتا ۔ آ گے ن الى كاذكر ب\_ أنِّي أَخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّين، بِشك مِن بنا تا بون تهار ب لي كار ب ے۔ كَهَيْسَنَةِ الطَّيْرِ ، يرندے كي شكل كى طرح بناكر ف أنْفُخُ فِيْسِهِ ، يس مِس اس مِس جو تك مارتا ہوں۔فَیَسکُونُ طَیْسرًا ،پس ہوجا تاہےوہ پر ندہ۔ ، بسیاذُن اللهِ ، الله تعالی کے عم کے

ساتھ ۔ لینی وومٹی سے بنایا ہوا پرندہ کچ کچ اڑ جائے گا۔ رہی سے بات کہوہ کون سایر ندہ تھا؟ تو غسرین کرام رحمہم اللہ نعالیٰ فریاتے ہیں کہ جیگا دڑتھا۔اور جیگا دڑ کافی چیزوں میں انسان کے مشابہ ہے۔لطیفہ۔ڈارون ہمیکسلے ، ہیگل ،اور ہیون میسائنس دان گزرے ہیں ان مردود دل ی تحقیق بیہ ہے کہ انسان پہلے مینڈک تھا۔ پھر بندر بنادم کی تو انسان بن گیا۔ یہ ڈارون کا نظریہ تھا۔ پھران کے مقابلے میں ایسے ہی یا گل اور اٹھے وہ افریقہ اور دوسر ہے ملکوں کے سائنس دان ہیں ود سیتے ہیں کہ ڈارون کا نظریہ غلط ہے۔ کہا نسان بندرے بتا ہے۔ بلکہا نسان چیگا وڑ ے بنا ہے۔اے آ دم کے بیٹو!انسان کوانسان ہی رہنے دو تے ہمیں کیا تکلیف ہے۔ مجمعی مینڈک بناتے ہو۔ مجھی بندر بناتے ہو۔ مجھی جیگادڑ بناتے ہو۔ انسان کو اللہ تعالی نے انسان ہی بنایا ۔ چنانچ فرمایا وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُللَّةٍ مِنْ طِيْنِ، اور جم نے انسان کومٹی کے خلاہے سے پیدا کیا۔ان لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔انسان جس شکل میں ہے،رب تعالیٰ نے ایشکل میں پیدا فر مایا ہے۔ باتی سب خرافات ہیں۔تو حضرت عینی علیہ انسلام مٹی ہے جیگا دڑ بناتے۔اس میں بھونک مارتے وہ رب تعالیٰ کے حکم ہے اُڑ کر جلى جاتى \_اورىيەمنظرسب لوگ دىكھتے تھے\_وَ اُنسوى الاَئسَمة ،اوراچھا كرتا ہوں ميں ما درزاد ا ندهوں کو۔ا کے۔ نا درزا داند ھے کو کہتے ہیں۔اوراس کا طب اور ڈاکٹری کی دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ محرعیسیٰ علیہ السلام اس کی آتھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ وہ بینا ہوجا تا تھا۔اور اس طرح دیکھتا تھا جس طرح میں اورآپ ایک دوسرے کودیکھتے ہیں۔ و اُلاَبُنے حَی، اور برحم والوں کو تھیک کرتا ہوں ۔انٹد تعالیٰ کے حکم ہے۔ برص پھلیمری کو بھی کہتے ہیں۔اور برص کامعنی جذام کا بھی کیا ہے۔ اور جذام میں سوداوی مادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے مریض کے ہاتھ یاؤں کی انگلیاں اور تاک وغیرہ گل کرگر جاتے ہیں۔اور طب والے کہتے ہیں کہ یہ متعدی

باری ہے۔ یعنی ایک سے دوسرے کولگ جاتی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ٱتخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا۔ فسرّ مِنَ الْمَجُزُومُ فِرَادَكَ مِنَ الْاَسَدِ، كُوحُرُ، سے اس طرح بھامی جس طرح شیرے بھا گا جا تا ہے۔ ہاں اگریمی کا ایمان آنخضرت صلی اللہ علیہ وملم جبیا ہوتو الگ بات ہے۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذ وم کے ساتھ بیٹھ کرروئی کھائی بھی ہے ادر کھلائی بھی ہے ۔ اور بیرد کچھ کرلوگ جیران یہ ہے ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھنیں ہوسکتا۔ مرعوام کا حال یہ ہے کہ اگر کسی بیار کی تنار داری کے لئے جائیں اور اس کے ای مرض سے بیار ہوجا ئیں۔ تو ای کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ فلاں نے مجھے بھی یار کردیا ہے۔لہذا عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔اور حدیث پاک میں ہت تاہے کہ جس نے قر آن یا د کیا اور پھر بھول حمیا۔اس کو قیا مت والے دن کوھڑ اکر کے اٹھایا جائے **گا۔اس** واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ ہریجے کو حفظ نہ کراؤیہلے تم اس کا حافظ دیکھ لواگر حافظ تو ی ہے قرآن یا ک کو یا در کھسکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ورنہ حفظ نہ کرا ؤ ۔ کیونکہ یا د کرنا فرض نہیں ہے،فعسیات کی بات ہے۔لیکن یا دکر کے بعول جانا بہت بڑا محناہ ہے۔اور میں اساتذ وکر بھی سبق دیتا ہوں کہتم بیجے کا اندازه لگا وُلژ کا ہویالژ کی وہ اس طرح کہ اس کوایک یارہ یا د کرا ؤ۔اور دیکھو کہ کتنی دم میں یاد کیا ہے۔ منزل کیسی ہے، اگر مضبوط حافظے والا ہے تو ٹھیک ہے، ورند قر آن یا ک کا ترجمہ اور وسرے دین علوم اس کویژ هاؤ - کیونکه میممی دین کا حصه ہیں ۔ تو حصرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ ھ کی بیاری دالے کوبھی ٹھیک کرتے تھے ،اللہ تعالیٰ کے نضل ہے ۔ادرایمان کی شرط کے ساتھ و ہ ں طرح کہ بیار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فر ماتے کہ دیکھے بھائی ٹھیک اللہ تعالیٰ نے کرتا ہے۔ میرا کام ہے ہاتھ بھیرنا۔ یاتی کارروائی میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کیکن میدوعد و کرکیمثال کےطور پررب تعالی تختے آئکھیں بینائی والی عنایت فر ماد ہے تو تو ایمان

نے آئے گا۔ یا تو مومن ہوجائے گا۔اگر وہ کہتا کہ ہاں میں ایمان لے آؤں گا۔ تب ہاتھ پھیرتے تھے۔ای طرح برص کے مرض والے کے ساتھ بھی پہلے طے کر لیتے تھے۔اورتفسیر جلالین وغیرہ میں لکھا ہے کہ تقریباً بچاس ہزار آ دمی ان بیاریوں والے انہوں نے اللہ تعالیٰ ے علم ہے اچھے کئے ۔وَاُمُحْمِی الْمَوْمَنی بِاِذُن اللّٰہِ ،اورزندہ کرتا ہوں مُر دوں کوالنّٰد تعالٰی کے حکم کیماتھ۔اس مقام پرتغبیروں میں تکھاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جا رمر دوں کوزندہ کیا ۔ پہلا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام تھا۔ ویسے حضرت نوح علیہ السلام کے جار بیٹے تھے سام، حام، یافٹ ،اور کنعان جس کا ¿م یام تھا۔ پیکفر پرمرا۔ باقی تین مسلمان تھے۔تو سام کو زنده کیا۔ وہ میچھ مدت زندہ رہا پھرفوت ہوگیا۔ دوسرا عازر رحمہ اللہ تعالیٰ تھا۔ پیدھنرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا۔اللہ تعالیٰ کے علم ہے اس کو زندہ کیا۔اور بید دیر تک زندہ رہا۔اس نے شا دی بھی کی اور اولا دہھی ہوئی۔ تیسرا ایک بوڑھیعورت تھی۔ اس کا بیٹا تھا۔ اس کے فوت ہونے پروہ بیجاری عملین رہتی تھی۔اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس کو زندہ کیا۔وہ بھی دریتک زندہ ر ہا۔اور آ گےاس ہے نسل جلی چوتھا ایک چوتگی پر ملازم تھا، عاشراس کا نام تھا۔اس کی بیٹی فوت ہوگئی اور یہ بچارہ بڑ امکین رہتا تھا۔اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس کی بیٹی کوزندہ کیا۔وَ اُنْبَنْکُمْ بِلَمَا تَلَّ كُلُونَ ، اور مِينْ تهبين خبر دينا ہوں اس چيز کی جوتم کھاتے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُونِيَكُم ُ اور جوتم ذخیرہ کرتے ہوا ہے گھروں <sup>م</sup>یں ۔حفرت عیسیٰ علیہ السلام پیخبریں صرف بنی اسرائیل کی قرم کو دیتے تھے کہ تو فلاں چیز کھا کے آیا ہے اور تونے گھر کے فلال کونے میں یہ چیز رکھی ہے۔ اور فلاں کونے میں یہ چیز رکھی ہے۔اور بیسب خبریں بطور معجز سے کے تھیں۔اور خاص بی اسرائیل قوم کے لئے تھیں ۔ حالانکہ وہاں اور بھی کا فی قومیں آبا وتھیں ۔لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ صرف بنی اسرائیل کے واسطے رسول بنا کر جیجے مجئے تھے۔لہٰذا ان سب چیزوں کا

تعلق قوم بی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ چنا نچہ انجیل متی میں ندکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے حوار یوں اور شاگر دوں کو درس دے رہے تھے آیک عورت آئی اور کہنے گلی کہ میں بھی آپ ہے کچھ قیض حاصل کرنا جا ہتی ہوں۔حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے فرمایا کہ تیرانس خاندان سے تعلق ہے؟ اس نے کہا کہ کنعان کے خاندان ہے یہ بی اسرائیل ہے الگ ایک خاندان تھا۔ حفزت عیلی علیہ السلام نے فر مایا کہ میرافیض تیرے لئے نہیں ہے۔ کیونکہ میرافیض صرف بی ا سرائیل کے لئے ہے۔ تو میری کلاس میں شامل ہی نہیں ہے۔ وہ عورت بھی بڑی ضدی تھی ہیٹی ر ہی اور بار بار کہتی رہی کہ مجھے بھی قیض دوشا گردوں نے کہا کہ حضرت اس عورت سے جان حیر اؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا کہ میں نے تو اس کو بڑے احسن طریقے ہے کہہ دیا ہے۔ کہ میراقیض تیرے لئے نہیں ہے۔ میں تو صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لئے بھیجا گیا ہوں ۔ (کیکن افسوس کہ آج ان بھیڑوں نے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی جِر لی ہے) ' بھر فر مایالڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دیٹا اچھانہیں ۔ یعنی گھر کے بچوں کے لئے ضرورت کے مطابق جو کھانا تیار کیا ہے۔ وہ کوں کو نہ ڈالو، پیمثال ہے کہ بیرا وتت تہارے لئے نہیں ہے۔ تو حضرت عیسی علیہ السلام کی نبوۃ صرف بن اسرائیل کے لئے کی۔ اور جب قیامت سے پہلے آئیں گے تو وصف نبوۃ کے ساتھ آئیں گے کیو کھ نبوۃ چھین نہیں جاتی ہے گرآئیں کے امتی ہونے کی حیثیت ہے۔آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے جرنیل اور باو فا كما غرر كى حيثيت سے اسلام كونا فذكريں مے۔ اور جس علاقے ميں حضرت عيلى عليه السلام موں مے وہاں اسلام کے بغیر کوئی اور دین باتی نہیں رے گا۔ اِنْ فِسی ذلِک لاَیَة لَکُم ، ب الك البتة اس مين نثاني ہے تمہارے واسطے ۔إِنْ مُحنتُ م مُوْمِنِينَ ٥ اگر ہوتم موكن - يعني اتنے معجزے تہمیں دکھادیئے کہ بفضل اللہ تعالیٰ نا بینا ، بینا ہو گئے مردے زندہ ہو گئے۔ اتن جزیں

و کھے کر بھی اگرتم ایمان نہ لاؤ۔ تو ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ <sub>م</sub>یہ ے دین کا مخالف ہے۔ کیونکہ یہودیوں نے دین کی شکل مسنح کر کے رکھ دی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ جس طرح آج کل اہلِ بدعت (بریلوبون) نے اس دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ جو دین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فر مایا تھا۔ اور صحابہ کرام رضی الله عنہم نے آپ سے حاصل کر کے اس برعمل کیا تھا۔ جو تابعین ، نتیج تابعین ہے جلا آر ہاتھا۔اے اس حد تک بگاڑا کہ جو بدعات ہیں وہ سنت بن گئی ہیں اور جوسنت کو بیان کرے ،حق بیان کرے اس کو و ہائی کہہ دیتے ہیں۔تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اصل دین بیش کرتے تو یہودی کہتے کہ بیہ ہمارے دین کا مخالف ہے۔ تو حضرت عيسىٰ عليه السلام نے ان كا شبه دورفر مايا - كه ظالمو! من لو ميں توؤ مُصّدِقاً لِمَمّا بَيْنَ يَدَىً ، اور ميں تقىدىق كرنے والا ہوں اس چيز كى جو مجھ ہے پہلے نازل ہوئى \_مِنَ المتَّوُر'ةِ ،تورٰۃ ہے \_ يعنی میں تو ، توڑ و کا مصداق ہوں۔ جھٹلانے والانہیں ہوں۔ میرا تو اصل مذہب ہی توڑ و ہے۔ تم نے تورٰ ۃ کی تعلیم کو بدل ڈالا ہے۔ میں تصحیح کرنے کے لئے آیا ہوں۔اور حضرت عمینی علیہ السلام کی مخالفت کا اس وجہ ہے بھی ان کوموقع مل گیا ( آٹھویں یارے میں اس کا ذکر آئے گا انشاءالله تعالیٰ ) که یمبود کی سرکشی اور نافر مانی کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر پچمے چیزیں حرام فر ما كَيْ تَقِيلِ \_مثلاً اونث اور بطخ اور شرم من ،ان برحرام قا\_ ذليكَ جَزَيْهُ في مِنْ بِبَغْيِهِم ، ميهزا ہم نے ان کو دی تھی ان کی شرارت کے سبب سے ۔ یہ چیزیں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان پر حلال فر ما دیں ۔ یہود یوں کو بڑا مضبوط بہانہ مل کیا کہ دیکھو جی! یہ چزیں حرام تھیں۔ اور میہ کہتا ہے حلال ہیں۔ بیہ حارے دین کو بگاڑتا ہے۔ یہود بوں ۔ احتجاج کیا۔مظاہرے کئے کہ اس شخص کور دکو۔اس کوسولی پر اٹکا ؤ۔ یہ ہمارے بڑوں کی تعلیم کی

نخالفت کرتا ہے۔اس وقت رومیوں کی حکومت تھی۔اور شام کا گورنر تھا ہیروڈ اس نے مرکز کو طالات سے آگاہ کیا اگلی آیات میں بات آرہی ہے کہ جب انہوں نے بہت شور ڈالا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسوئی پر اٹکانے کا پر وگرام بنا لیا تو انٹد تعالیٰ نے ان کے سارے منصوبے خاک میں طاویتے۔اورعیٹی علیہ السلام کواینے یاس اٹھالیا۔فرمایا،وَلاُجِلَّ لَسْحُکْمُ بَعُض الَّـذِي حُرَّمَ عَلَيْكُم مُ اورتا كه ميں حلال كردوں تمہارے واسطے بعض وہ چيزيں جوتم پر حرام کی گئی تھیں ۔ بینی جو چیزیں تمہاری سرکٹی اور نا فر مانی کی وجہ ہے حرام کی گئی تھیں وہ اللہ تعالی نے میری وجہ سے تم پر طال کردی ہیں۔ وَجنتُ کُمُ بِايُةٍ مِن رَّبَكُمُ ،اور میں لایا ہوں تمہارے یا س نثانیاں تمہارے رب کی طرف ہے۔فسا تَقُو اللهُ ، پس اے لوگو! ڈروتم رب تعالیٰ ہے۔ وَ اَطِیْعُون ٥ اورمیری اطاعت کرواور یہ چیزیں چونکہ عمو ماانسان ہے صادر نہیں ہو سکتیں مثلاً مٹی کا پرندہ بنا کے اڑا دیتا۔مروے **کو زندہ کر دینا کوڑھے کو اچھ**ا کر دینا۔: یدھے کو بینا کردینا۔ تو کہیں بیزالی اور اویری چزوں کا مجھے صدور دیکھ کر مجھے رب نہ بھے لینا۔ إِنَّ اللهُ زَبِّے وَ رَبُّکُم '، بِ ثِک الله تعالیٰ میرابھی رب ہے اورتمہارابھی رب ہے۔ یہ تومعجزے ہیں رب تعالی نے میرے ہاتھ پرصا در کئے ہیں۔فَاعُبُدُوٰہُ ، پستم اس کی عبادت کرواس کی لیمیٰ عبادت مرف رب کی کرنی ہے۔ هلذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ ٥ پیہے سیدهارِ استہ۔جس کی دعوت دیے کے لئے میں آیا ہوں۔

فَلَمَّآاَ حَسَّ عِيسلى مِنْهُمُ الْكُفُرَ قَالَ مَنُ أَنْصَارِى إِلَى اللهِ مَقَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ اَنْصَارُ اللهِ إِمَنَّا بِاللهِ ، وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسُلِمُونَ ﴿ رَبُّ نَا امَنَّا مِمَا آنُزَلْتَ وَ اتَّبَعُنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِيْنَ يَعْ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ الْمُنْكِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يُعِيدُ اللَّهُ عَيْدُ اللَّهُ عَيْدُ اللَّهُ عَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَيْدَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَا عَلَالِكُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَا عَلَا عَلَالِكُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَا عَلَالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَالْكُولِ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَالْكُولِ عَلَا عَلَا عَلَالْكُولِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِكُ اللَّهُ عَلَالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُولُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِكُ اللَّهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَا إِنِّي مُتَوفِيُكَ وَرَافِ عُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُو اوَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُو كَ فَوُقَ الَّذِيْنَ كَفَرُو آ إلى يَوْم الْقِيلَمَةِ عَثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاحُكُمُ بَيْنَكُمْ فِيُمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَامَّاالَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ ، وَمَا لَهُمُ مِّنُ نُصِرِيُنَ ۞ وَامَّا الَّـٰذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحَتِ فَيُوَقِيُّهِمُ أَجُورَهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظّلمين ا

فَلَمَا ، پی جس وقت ۔ آخس عِیْسنی جموں کیاعینی علیہ السلام نے۔ مِنْهُمُ ، ان بی اسرائیلیوں ے۔ الْکُفُرِ ، کفر ۔ قَالَ ، فرمایا۔ مَنْ آنُهُ صَادِی کِلَی اللهِ ، کون میری مددکرتا ہے اللہ تعالی کے ہاں جانے تک ۔ قَالَ الْسَحَوَّادِ يُونَ ، کہا حوار ہوں نے ۔ فَحُنْ آنُصَارُ اللهِ ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے

0

مددگار ہیں۔امّنا بالله، ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ بر۔ وَ الشّهَا ُ، اورا ہے بیٹی علیہ السلام گواہ بن جانا۔ بِأَنَّا مُسُلِمُونَ ٥، يِشِك بِم فرما نبردار بين \_ رَبَّنَا امّنًا ،ا \_ بمار عرب بم ايمان لات \_ بما اَنُوَلَتَ، اس چزر برجوتونے نازل کی۔ وَ اتَّبعَنَا الرَّسُولَ، اور ہم نے بیروی کی رسول کی۔ فاکتُنا مَّعَ الشُّهِدِيْنَ ٥، پِس تُو لَكُومِمِس حَنَّ كَيُّ كُوا بَي دِينِ والون مِن ہے۔ وَ مَسْكُورُو ١، اوران كافرول نے تدبیریں کیں۔وَ مَسكَّوَ اللهُ أوراللهُ تعالیٰ نے بھی تدبیری۔ وَ اللهُ حَیْسُ الْسَمٰكِویُنَ ٥ ،اورالله تعالى تدبيركرنے والوں ميں سے سب سے بہتر ہے۔ إِذْ قَالَ اللهُ يُغِينُ مِنْ ، جب فرما الله تعالى نے عيى عليه السلام \_ إيّسى مُسَوَفِيْك، بِشك مِن تَقِي يورايورا لِينه والا بول ورَ افِعْك إلَىّ، اورا بي طرف تحقي الله ان والا بول - و مُسطَهَرُكَ ، اور تحقي ياك كرفي والا بول ـ مِنَ الَّـذِيْنَ كَفَرُوْآ ، ان لوگوں سے جو كافر ہيں۔ وَجَساعِلُ الَّذِيْنَ ، اور كرنے والا ہوں ان لوگوں کو۔اتَّبَعُوْکَ ، جنہوں نے تیری بیروی کی۔فَوُق الَّیذِینُن کَفَرُو ٓ آ ، اویران لوگوں کے جوکا فر میں۔النی یوم الْقِیلَمةِ، قیامت کے دن تک۔ ثُمَّ اِلَتَّی مَوْجعُکُم ، بھرمیری طرف بی ہے تہارا اوثاً فَأَحُكُمُ بَيْنَكُم ، بس من فيصله كرون كاتمهار عدرميان فيهمًا ، ان چيزون من - كُنتُمُ اِفِيُهِ تَخْتَلِفُونَ O ، كَهِن مِن مِن مَمَ احْتَلاف كرتے تھے۔ فَامَّاالَّذِيْنَ كَفَرُوْا ، بِس بهر حال وه لوگ جنهول نے كفرا حتياركيا فأعَذِبُهُم عَذَابًا شَدِيدًا، بِي مِن ان كومز ادول كا محت مزار في الدُّنيَا وَالْاحِرَةِ، دنيا مِن جَي اورا حَرت مِن جَي وَمَا لَهُمْ مِن نَصِويْنَ ٥ ،اورْبِين بوگاان كاكوني مدد كار وآمًا الَّذِينَ المَنُوْاء اوربهر حال وه لوك جوايمان لائے و عَسمِلُو الصَّلِحْتِ، اور كمل ك انہول نے اعظے۔ فَیُسوَ قِیْهِمُ اُجُورَهُمُ ، لی ان کواللہ تعالی ہورے ہور ے اجردے گا۔ وَاللهُ لا يُحِبُ النَّلِلِمِيْنَ 0 ، اور الله تعالى نهيس مجت كرتا ظالمول كے ساتھ۔

اس سے پہلی آیات میں ان مجزات کا ذکر تھا۔ جواللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر فریائے۔مثلامٹی کاپرندہ بنا کراس میں پھونک مارنا اوراس کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یرندہ بن کرا ژبچانا۔اور ما درزا داند ھے کا بینا ہوجا نا۔اور پھل بہری والے کا ٹھیک ہوجا نا۔مردوں کا زندہ ہونا۔ اور بیسب بچھلوگوں نے آنکھوں سے دیکھا مگرلوگ ضدیرا ڑے رہے اور ہٹ و هری ہے بازنہیں آئے۔ حالانکہ بیکوئی معمولی نشانیاں نہیں تھیں میمر ضداور ہٹ دھری کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ کہ ایک آ دمی اس بات پر ڈیٹا ہوا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ تو اس کو کون منوا سکتا ہے؟ تو حصرت عیسیٰ علیہ السلام نے ججت یوری کردی ۔ زبانی طور پر بھی ان کو سمجھا یا اورعملی طور پریہسار ہے معجز ہے بھی ان کو دکھائے کیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بلکہ انہوں نے عمیلی علیہ السلام كےخلاف سازشيں شروع كرديں اس كاذكر ہے فرمايا۔ فسكة مسا آخس عِيْسلى مِنْهُمُ الْتُكُفُّرَ، بس جب محسوس كياعيسي عليه السلام نے ان بني اسرائيليوں سے كفر كدانہوں نے ميرسب کیچہ د کیون کربھی انکار کر دیا ہے الٹامیرے خلاف نصوبے بنارہے ہیں۔ تو قبالَ ، فر مایا۔ مَنْ أنْسضادِی اِلْی اللهِ، رب تعالی ک رضا عاصل کرنے کے لئے کون میری مدد کرے گا؟ کیونک عالم اسباب میں دارونداراسباب مرہے۔اگر چداسباب میں اثر رب رکھتا ہے گراسباب کو مد نظرر کھنا ضروری ہے۔اس واسطے فر مایا اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے میری مدد کون کرے كَا ؟ قَسَالَ الْسَحَوَادِيُّونَ ، كَهَا حوار يول نِهِ لِنَسِحُنُ أَنْتَصَارُ اللهِ ، بَمَ اللهُ تَعَالَى كه وين كى مد دکرنے والے ہیں۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کوحواری کہنے کی ایک وجہ سے بیان کی منی ہے کہ حواری حور سے ہے اور حور کے معنیٰ ہیں سفیدی کیونکہ ان کے دل بڑے صاف تھے۔ جو دل میں ہوتا تھا زبان پر بھی وہی ہوتا تھا ان میں دورنگی نہیں تھی ۔ کہ دل کسی طرف ہوا در

زبان کی طرف ہوتو اس واسطے ان کوحواری کہا گیا ہے کہ وہ دل کے بڑے صاف تھے۔اور بیہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے چڑے سفید تھے بعنی سفید فام لوگ تھے۔ اور میکھی کہا گیا ہے کہ وہ وھو پی تھے۔ کپڑے سفید کرتے تھے اس واسطے ان کوحواری کہا گیا۔غریب تھے لیکن تھے مومن اور یا در کھنا دیا میں جو جائز پیٹے ہیں ان ہے اسلام نہیں رو کما اور بیہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سفید کیڑے بہنتے تھے۔اس واسطےان کوحواری کہا گیا ہے کیونکہ حور کے معنیٰ سفیدی کے ہوتے ہیں یہ ساری وجوہ تغییروں میں موجود ہیں تو بیہ حواری اگر چہ بہت تھوڑے آ دی تھے مگر مخلص تھے۔اورا خلاص کا اثر بچھاور ہوتا ہے تو حوار یوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ امَنًا بِاللهِ ، ہم الله تعالیٰ برایمان لا چکے ہیں۔ وَ الشُّهَدُ بِأَنَّا مُسُلِمُونَ ٥ ، اوراے عیسیٰ علیہالسلام گواہ بن جانا ہے شک ہم فر ما نبردار ہیں ۔اللہ تعالیٰ کے فر ما نبردار بھی ہیں۔اور آپ کی فر ما نبرداری بھی کریں گے۔ پھران حوار ہون نے دعائی ۔ رَبِّنَ آمَنَا بِمَا أَنْوَلْتَ، ے ہارے رب ہم ایمان لائے اس چزیر جوتونے نازل کی عیسیٰ علیہ السلام بر لیعنی کتاب انجیل نازل فرمائی وحی نازل فرمائی۔اور ان پر جومعجزات نازل فرمائے ہم سب پر ایمان لائے۔ و اتَّبَعْنَاالرَّسُول، اوراے بروردگارہم نے تیرے رسول عینی علیہ السلام کی پیروی كى \_فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهدِيْنَ ٥ - يس تواير وردگار بميل لكود مان لوگوں كيماتھ جوتى كى گواہی دینے والے ہیں۔ یعنی ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں میں شامل قرما۔ کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہاہے پر ورد گارتو ہارارب ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغیبر ہیں۔ اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے حق ہے اور ان کو جومجز ات دیئے گئے ہیں حق ہیں ہماراان سب برایمان ہے۔ وَمَكُورُوا، اوران كا قرول نے تدبیری كيس و مَكْرَاللهُ، اورالله تعالى نے بھی

تہ بیریں کیں تفسیروں میں موجود ہے اور تاریخ میں بھی ندکور ہے کہ شام کا صوبہ تھارومیوں کی بادشای تھی۔ اور ہیرورد اس وقت رومیوں کی طرف سے شام کا حمور تھا۔ بہودیوں نے حضرت عیسی علیه السلام کےخلاف بڑا شور مجایا احتجاج کیا جلوس نکا لےنعرے بازی کی کہایک ا بیا شخص که نسب بھی معلوم نہیں ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پر جو پچھ ظاہر ہوتا ہے وہ سب جاد و ہے اور بیہ جاد دگر ہے۔ بڑا شور مجایا گلیوں میں محلوں میں کیونکہ اکثریت ان کی تھی اور حواری تو گنتی کے لوگ تھے ۔ جوا کٹر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس رہتے تھے۔ تا کہ ان کوکوئی تکلیف نہ پہنچائے یہودی احتجاج کرتے ہوئے گورنر کے پاس گئے اور کہا کہتم ہمارے ا حاتم ہو گورنر ہو ہماری پریشانی کاسدِ باب کرو۔اس شخص نے ہمارے دین میں فتورڈ الا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواصلاحات کی تھیں وہ گورنر کے سامنے رکھیں اور کہا کہ ہمارے باپ دا دا بیکرتے تھے۔ اور بیاس طرح کہتا ہے اور جو کچھ ہمارے باب دا دا کرتے تھے اس ے ہمیں روکتا ہے لبٰذا اس کوسو لی پرلٹکا وَاس کوا*س طرح سمجھوجس طرح* آج کل اہلِ بدعت ہیں کہ جتنی بدعات ہیں وہ ان کا دین ہے اور اہلِ سنت والجماعت کی علامات بھی جاتی ہیں اور جو بدعات کار دکرے اس کے خلاف سرایا حتیاج بن جاتے ہیں۔اوراس کو وہا بی کہتے ہیں اور جس کو و ہانی کہہ دیا بس وہ احصوت بن گیا اہٰذا ایک دفعہ د ہانی کہددینا کافی ہے۔حضرت مولا نا خسین احمرصا حب مد کی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے گا وُں میں ایک ہندو دو کا ندارتھا محلے کی مسجد کا امام روز انداس ہے تھوڑی می نسوار ما نگ کر لیے جاتا اور بیسے نہیں دیتا تھا۔ ( امام نسوار کا عادی تھا اور شرعاً نسوار مکر وہ ہے )۔ایک دن اس ہندو دو کا ندار نے کہا میاں جی تم روزانہ مفت نسوار لے جاتے ہو میں بھی کمزور آ دمی ہوں اور میرے بال بیچ بھی ہیں۔اور میہ

نسوار میں خرید کر لاتا ہوں مجھے کوئی ہیںہ دھیلا دے دیا کرد۔میاں جی کویہ بات بڑی نا گوا، گزری کہ مجھ سے میسے مانکتا ہے۔ کہنے لگا میں تیراعلاج کر لیتا ہوں۔ نماز کا وقت ہوا مجد میں ینچے نمازیر صائی نمازے فارغ ہوکر مقتدی جانے لگے تو میاں جی نے آواز دی کہذراتھ ہرجاؤ میں نے تمہارے ساتھ ایک بات کرنی ہے۔ مقتدی بیٹھ گئے تو میاں جی نے کہا کہ فلال ہندو دو کا ندار و ہالی ہوگیا ہے اس سے سودانہ لینائن دن گزر گئے اس سے کسی نے سودانہ خریدا وہ بے چارہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا ایک دن مولوی صاحب وہاں ہے گز رے تو کہنے لگے تھے یت چل گیا ہے تا!اس کوتو پت چل ہی گیاتھا کہ میاں جی نے مجھے وہانی بنا دیا ہے ہندو نے کہا میاں جی میں تو بہ کرتا ہوں۔ مجھے معاف کر دواورنسوار جتنی جائے ہوئے جایا کرو۔ مگر میرے ے یہ دہابیت کی دم اتاروو۔( ڈبلیو، ڈبلیوہٹر نامی ایک انگریز تھا اس نے وہانی کا لفظ ایجاد کیا۔اس نے کہا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک الیمی وم لگادی ہے کہ ساری زندگی ا<sup>ی</sup>ار تے پھریں اتر ہے گی نہیں ) تو جب یہودیوں نے حضرت عیشی علیہ السلام کوسولی پر لٹکانے کا مطالبہ کیا تو گورنر نے کہا دیکھو ملک میں ایس باتیں ہوتی رہتی ہیں حوصلے سے کا م لویہ پھر گورنر کے یاس مجے اور کہنے لگے .....اگرتم نے کچھ نہ کیا تو پھر ہم خود اس کا علاج کریں ہے گور نر نے مرکز کو خط لکھا کہ بنی اسرائیلیوں میں ہے ایک آ دمی ہے وہ نی ٹی با تیس کرتا ہے اور سب لوگ اس کے خالف ہو گئے ہیں اور اس کوسولی برانکانے کا مطالبہ کررہے ہیں۔میرے لئے کیا حکم ہے؟ مرکز نے کہا کہ اگر ایک آ دی کوسولی پر لٹکا نے سے ملک میں امن قائم ہوتا ہے تو لٹکا دو کونسا دہ ہارے کے کا بیٹا ہے۔ بولیس رومی تھی کیونکہ حکومت رومیوں کی تھی جس طرح ہم پر انگریز مسلط تعے پولیس والوں کوحضرت میسی علیه السلام کی زیاوہ شنا خت نہیں تھی ۔ کیونکہ ان کو ملا قات

کا زیادہ موقع نہیں ملاتھا۔انہوں نے شمعون قرینی کوسو **لی پراٹ**کا دیا۔ کیونکہ اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہالسلام ہے ملتی جلتی تھی۔جس طرح میرے ساتھ میرے جھوٹے بھائی صوفی عبدالحمید كى شكل ملتى ہے اس كى وضع قطع بالكل ميرى طرح ہے ايك آ دھ دفعہ د كيھنے والا ہمارے درميان فرق نہیں کرسکتا ۔ کہ بڑا کون ہے اور جھوٹا کون ہے رندکون ہے؟ اور صوفی کون ہے؟ بالکل ای طرح شمعون قرین کی شکل حضرت عیسیٰ علیه السلام ہے ملتی تھی اور بیہ بات خودا گریزنشلیم کرتا ہے کہ جس کوسولی پر لٹکا یا گیا وہ شمعون قرین تھا۔ چنا نچہ برٹا نیکا انسائیکلو پیڈیا میں اس کی تصر<sup>ح</sup> موجود ہے تو شمعون قرین کوسو لی پراٹکا کروہ مطمئن ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے زندہ آ سانوں پراٹھالیاا دروہ اس وفت بھی آ سانوں پرزندہ موجود ہیں قیامت کے قریب ز مین پر نازل ہوں گے۔ادران کے نازل ہونے کی نشانیاں قریب آرہی ہیں۔ دیکھو کب نازل ہوتے ہیں اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے تدبیریں کیس مارنے کی۔ وَمَهَكُواللهُ ، اور الله تعالى نے بھی تربیر کی بچانے کی ۔ وَاللهُ خَيْسُو الْسَمْ بِكُريُنَ ١٠٠ ١٠ در الله تعالی تدبيركرنے والوں ميں سے سب سے بہتر تدبير كرنے والا ہے۔ إِذُ قَسَالَ اللهُ يُسْعِيْسَنَى إِنْتَى مُنَهُ وَقِبِكَ، جبِفر ما يا الله تعالىٰ نے اے میٹی (عليه السلام)! بے شک میں تحقیمے بورا بورا کینے والا ہوں نو جوان ساتھیو! یا در کھنا۔مرزائیت کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔اور باوجوداس کے کہ وہ قانو نانجھی غیرمسلم اقلیت قرار دیئے جاچکے ہیں ۔اوران پراس بات کی پابندی ہے کہ وہ ا ہے آپ کومسلمان کہیں میر پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے بازنہیں آتے۔ بیرون ملک بھی انہوں نے کئی مسلمانوں کو مرتد کمیا ہے۔اور ملک میں بھی کم نہیں ہوئے۔ بلکہ یہاں بھی لوگوں کو مخلف لا کچ دے کر (مال کا ، ملازمتوں کا ، با ہر میجنے والوں کے لئے ویزوں کا )احمدی بنارہے

ہیں اور وہ بے ایمان ویزے لے کر احمدی بن کر باہر جاتے ہیں اور اپنا ایمان ضائع کرویتے میں لوگوں کو مغالطہ ہے کہ ہم نے زبانی طور پر اس طرح کر کے داؤ لگایا ہے کہ ویزا حاصل کرلیاہے بے شک جاہے وہ دل میں خوش ہوں گرایبا کرنے سے وہ کا فر ہو گئے ہیں۔مئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کیے کہ میں فلال کام کروں تو ہندو ہو جاؤں یاعیسائی ہو جاؤن ، یا یمبود می ہوجا وُں تو شریعت میں وہ ایہا ہی ہو گیا جا ہے وہ اینے آپ کومسلمان سمجھے لہٰذا میں ایک اہم مسئلہ سمجھا نا جا ہتا ہوں اس کونوٹ کرلیں ۔اس پر تمام اہلِ حق کا اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور مرزائی قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہالسلام فوت ہو گئے ہیں اور اس آنب كريمه به وهوكه دية بين إذُفّالَ اللهُ يُسْعِينني إنِّي مُنَوَفِيْكَ ، اورز جمه كرتِ میں جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ علیہ السلام! بے شک میں تجھے وفات ووں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھوقر آن میں ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا۔اورعیسیٰ علیہالسلام نوت ہو گئے۔تو عوام جن کوعلم ہے مُس نہیں ہے وہ دھو کہ کھا جاتے ہیں کہ واقعی قرآن میں مُنسوَ فِیْکُ کالفظ موجود ہے۔اپ ذراغور سے بات کو مجھیں پیرجولفظ ہے۔ مُتَو قِبَی ،اس کا مجرد ما دہ و فات نہیں ہے بلکہ وَفَا ہےا گرمجرد مادہ وفات ہوتومعنیٰ ہے فوت ہونا اور جب باب تفَعُل پر لے جا کمیں کے تو معنیٰ ہوگا وفات دینا۔اوراگر مجرد مادہ دفا ہوتو معنیٰ ہے بورا کرنا چنانچے مقولہ ہے۔ 'ٱلۡكَدِينُهُ إِذَا وَعَدَ وَفَا" ـ شريف آ دمى جب وعده كرتا ہے تو پورا كرتا ہے اى طرح وعده و فا مشہورلفظ ہے۔اور جب اس کو باب تفعُل پر لے جائیں محیے تومعنیٰ ہے گاپورا پورالیزا۔تواپنی نُنَهِ وَفِيْکَ ، کامعنیٰ بنآ ہے بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں یہ یمبودی تیرا بال بھی بر<u>کا</u> نہیں کرسکیں کے اور اگر بالغرض ہم مان بھی لیں کہ بیروفات ہے ہے اور اس کامعنیٰ ہے۔

'مُبِيكِ" كِهِينِ تَحْجَهِ مارنے والا ہوں ۔ تو مُنَه وَ قِبَی، اسمِ فاعل كاصیغہ ہے اور اسمِ فاعل میں مضارع کی طرح حال کامعنیٰ بھی آتا ہے اور استقبال کامعنیٰ بھی آتا ہے ۔ تو اس صورت میں معنیٰ بے گا'' اے عیلیٰ! میں تھے اپنے وقت پروفات دوں گا''۔وَ دَافِیعُکَ اِلَیّ ،اوراب میں اپنی طرف تختبے اٹھا تا ہوں ۔للہٰ ااس صورت میں بھی قادیا نیوں کا دعویٰ سیحے نہیں ہے۔ کہ عينى عليه السلام فوت مو يحيم بين - اور چھے يارے مين آتا ہے - "وَمَسا فَتَسَلُوهُ وَمَسا صَلَبُوهُ وَلْكِينُ شُبِّهَ لَهُمُ" - حالانكه انہوں نے نہیں قتل کیاعیسیٰ علیہ انسلام کوا در نہ ان کوسولی پر چڑھایا لكه بات ان كے لئے مشتبہ كردى كئى مزير فرمايا - "وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينُنَّا بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ اللهُ اللهِ " - اور نہیں قبل کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً بلکہ اللّٰہ تغالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کواپی طرف اٹھا الیاای طرح متواتر در ہے کی احادیث ہیں جواس بات ہر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسانوں پر زندہ ہیں اور قیامت ہے پہلے زمین پرتشریف لائیں گے۔اس موضوع پر ميراجهونا مارماله ٢- " توضيح المرام في نزول المسيح عليه السلام" - الليل قرآن کریم کی آیات کی تغییر بھی ہے اور احادیث بھی باحوالہ ذکر کی ہیں اور علم کلام فقہ ، تاریخ ،اورصوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے بھی ذکر کئے ہیں۔اس کا مطالعہ کر لیں۔ وَمُسطَقِی رُکَ مِسنَ الَّیذِیْنَ تَحَفِّیرُوْآ ،اور بچھے یاک کروں گاان لوگوں سے جو کا فر ہیں۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوفر ما یا کہ میں تجھے یاک کروں گا ادھر قا دیا نی کہتا ہے کہ علیا السلام کی قبر سرینگر میں ہے ۔ اور حوالہ دیتا ہے فرانس کے ایک انگریز کا جیسے روح ویسے فرشتے مجیبا مرزا اور اس کے دعوے دیسے ہی اس کی نبوت کے لئے عواہ ۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں تھے اور وہاں مسلمان بھی تھے۔اگر چہتھوڑے تھے مگر

تھے ضرور۔اوراس زمانے میں کشمیرتو خالص کفرگڑ ھاتھا۔تو اللہ تعالیٰ نے اچھایاک کیا کہ جہاں تھوڑے بہت مسلمان تنے وہاں ہے نکال کر كفر گڑھ میں پہنچادیا۔ لا حول وَ لا فُورة إلّا باللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمُ وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ ، اوركر نے والا ہوں ان لوگوں كوجنہوں نے تيرى پیروی کی \_فَوُق اللَّذِیْنَ تَحَفَّرُوُ آاِلَی مَوْم الْقِینْمَةِ ،او پران لوگوں کے جو کا فر ہیں قیامت کے دن تک ۔صاحب روح المعانی اور علامہ رازی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامل پیروی تو کی ہے مسلمانوں نے اور ہاقص پیروی کی ہے عیسائیوں نے اوران دونوں کا آج تک یہودیوں پر تسلط چلا آر ہا ہے۔ میں کہنا ہوں کہ آج اگر امریکہ بے ایمان اور فرانس اور برطانیہ شیطان اسرائیل کی پشت بنای ہے ہٹ جائیں تو اسرائیل چند تھنے نہیں تھبرسکتا۔ توعیسیٰ علیہ السلام کی ا ناع کی عیسا ئیوں نے اور کفر کیا یہود یوں نے ۔ تو عیسا ئیوں کی یہود یوں پر آج تک فوقیت جلی آرى جاور قيامت تك رجى - نُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ خُتَسِلِهُ وَنَ ٥ ، پھرميري طرف ہے تمہار الوثالي ميں فيصله كروں گاتمہار ہے درميان الن چروں میں کہ جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہ فیصلہ اس طرح ہوگا کہ۔ فیامٹ الَّذِینَ کَفَوُوا ، پس بہر حال وہ لوگ جنہوں نے کفرا ختیار کیا۔ فَائْحَاذِ بُھُے عَاذَابًا شَدِیْدًا، پس میں ان کوسز ا وول گا تخت سزا۔ فِي اللُّهُ نُيَاوَ الْاَحِوَةِ ، دنيا ش بھي اور آخرت مِن بھي۔وه تل ہول کے جزیہ دیں مے ،اور ہمیشہ ڈرتے رہیں مے ،اس دفت اس علاقے میں مسلمانوں کی افرادی قوت بہت زیادہ ہے کہ بارہ کروڑ ہیں اور یہودی ای لا کھ بھی نہیں ہیں ۔ گرساری دنیا میں یبودی اسلحہ کے اعتبار سے تیسر نے نہریز ہیں۔اوراس اسلحہ سے شیراد ہے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ یمبودی بزول ہیں۔اگر کسی وفت جذبات میں آ کر چندنو جوان کھڑے ہوجا تیں تو یمبود یوں کا

یا خانہ خطا ہوجاتا ہے۔ اور پوچھتے پھرتے ہیں کیا ہوا کیا بنا جوقوم موت سے ڈرتی ہے وہ ترتی نہیں کرسکتی کاش کہان بے غیرت مسلمانوں میں کچھ غیرت آ جائے ۔تو بڑی بات ہے۔مگریہ بہت بے غیرت بن گئے ہیں شام نے امریکہ ہے رقم لے کرصلح کی ہے۔اورمصرنے امریکہ ے رقم لے کر نہ لڑنے کا معاہدہ کیا ہے۔ او بے ایما نو! پچھتو خیال کرویہ نام کےمسلمان ہیں حقیقت میں پر لے درجے کے بے ایمان ہیں اور سب سے بڑے شیطان سعودیہ کے حکمران میں جنہوں نے ایک لا کہ ہیں ہزارامر کی فوج لا کرعرب میں بٹھائی ہے۔ حالا نکہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم كا فرمان مبارك ٢ ـ " آخُر جُوْا ليَهُوْدَ وَالنَّصَارِيٰ مِنُ جَزِيُوَةِ الْعَرَبِ" . یہود ونصاری کوعرب کے جزیرہ ہے نکال دو۔ بیرمدیث جب علاء کرام نے ممبروں پر پڑھی تو سعودی حکومت کو نکلیف ہوئی اورانہوں نے علما ءکرام کوگر فتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا۔اس وقت بھی سینکڑ وں علماءِ کرام جیلوں میں پڑے ہیں۔ تا کہ شہرا دوں کی حکومت برقر ار رہے۔ ا قتد اربہت بری چیز ہے۔اگر سیحے نہ ہوتو پھرا لیی ہی کارروائی ہوتی ہے ۔تو فر مایا میں ان کو سخت سزادوں گا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ۔وَ مَیا لَهُمْ مِنْ نَصِویُنَ ،اورنہیں ہوگا ان کا کو کی مدرگار - وَأَمَّا الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ ، اوربهر حال وه لوك جوايمان لائے - اور عمل كَ انهول نه التصم فيُوفِينُهمُ أَجُورُهُمُ، بِس ان كوالله تعالى يورا يورا اجرد ع كا واللهُ لا جِحبُ السَظْلِمِيُنَ o ،اورالله تعالىٰ نہيں محبت كرتا ظالموں كے ساتھ \_اللہ تعالیٰ ظالموں كے ظلم ہے بحائے اور محفوظ رکھے ..... آمین!

ذَلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْتِ وَالذِّكُرِ الْحَكِيْمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيُسْلَى عِنُدَ اللهِ كَمَثَل ادَمَ ، خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِنُ رَّبَكَ فَلا تَكُنُ مِّنَ الْمُمُتَرِينَ ۞ فَمَنُ حَآجُكَ فِيُهِ مِنْ , بَعُدِ مَا جَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوُا نَدُعُ ٱبُنَآءَ نَا وَٱبْنَاءَ كُمُ وَنِسَآءَ نَا وَنِسَآءَ كُمُ وَٱنْفُسَنَا وَٱنْفُسَكُمُ م نُسمَّ نَبُتَهِ لَ فَنَجُعَلُ لَّعُنَتَ اللهِ عَلَى الْكَذِبِيُنَ ۞ إِنَّ هَ ذَالَهُ وَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ، وَمَا مِنْ اللهِ إِلَّا اللهُ . وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ ، بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ فالك نَتْلُوهُ عَلَيْك، بيداقعه حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام كاب، اس كوجم تلاوت كرتي بين آپ پر۔مِنَ اُلاین ،الله تعالی کی نشانیوں میں ہے۔وَ اللّهِ کُو الْحَکِیْم ٥، اور وہ ذکر ہے جو حکمت الا ہے۔ إِنَّ مَصْلَ عِيسني ، بِ ثَلَ عِيني عليه السلام كي مثال عِنْدَ اللهِ ، اللهُ عَالَى كَ إلى -كَمَثَل ادَمَ، الي ب جيمثال م آدم عليه السلام كى - خَلَفَهُ مِنْ تُرَابِ، التُدتَعَالَ فِ اس كوبيدا كيامتى ہے۔ ثُنةً قبالَ لَنهُ ، پيركهااس كوركُنُ ، موجار فَيَكُونُ ٥ ، پس وہ موكئے \_ اَلْدَحقُ مِنُ رَّبِّکَ جَنَّ تیرے رب کی طرف ہے ہے۔ فلا فَـکُنُ ، ہِس ہرگزنہ ہو۔ مِسنَ الْسُسْمُنَو يُنَ ٥ ، ثَلَك رنے والوں سے۔ فسمن حَآجُک، پھر جو تحض جھڑا کرے تیرے ساتھ۔ فینیہ علیہ السلام

-00)E

دو تین رکوع پہلے سے حفزت عینی علیہ السلام اورائی والدہ ماجدہ حفزت مریم علیما السلام
کاذکر چلا آرہا ہے اور میہ سارے واقعات عجیب وغریب ہیں مثلاً حفزت عیسیٰ علیہ السلام
کا بغیر باب کے پیدا ہونا کہ دنیا ہیں اس کی کوئی اور نظیر موجود نہیں ہے۔ پھر پیدائش کے ساتحت
ہی بات چیت شروع کر دینا کہ اینے عبد الله اتحانے الحکتاب وَ جَعَلَنی نَبِیاً۔ میں اللہ کا بندہ
ہوں وہ مجھے کتاب و سے گا اور نی بنائے گا۔ پھر ان کے مجزات بھی عجیب وغریب ہیں مٹی کے
گارے سے بند ہوئے پرندے کا اُڑ جا نا برص والے مریض کا ٹھیک ہو جا نائر دوں کا زندہ
ہونا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسانوں پراُٹھایا جا نا تو یہ سارے عجیب وغریب واقعات
ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ ذایک نَقُلُوہُ عَلَیْک، یہ واقعات اے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ پر ۔ مِسنَ اللہ علیہ وسلم

وَ الذِّكْرِ الْمُعَكِيْمِ ﴾ اورابياذكر ہے جو برائحكم اور حكمت والا ہے ۔كوئى شك شيم والى بات نہیں ہے ۔ یہ بات تم پہلے تفصیل کے ساتھ من چکے ہو کہ ساٹھ آ دمیوں پرمشمل نجران کے عیسائیوں کا ایک وفدآب علی کے پاس آیا تھااس وفد میں ان کے سیای لیڈر اور ندہی رہنما بھی تھے۔ عاقب ابن عبدامیح ان کا ساس لیڈرتھاا یہم سینظم ونسق کا امیر تھاا در ابوحار نہ ابنِ علقمہ مذہبی رہنما تھا اور اس وقت نجران کے علاقے میں اس سے بڑایا دری کوئی نہ تھا اس وفد كا اصل مقصد توسياي بناه حاصل كرنا تعامكر مذهبي تفتكو بهي موئي اور حضرت عيسىٰ عليه السلام كاذكر بهى آياتو آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه بير بات تم بھى تسليم كرتے ہوكہ حضرت عينى علیہ السلام حضرت مریم علیما السلام کے پیٹ میں رہے ہیں اور پیدا ہوئے ہیں اور یہ بات بھی نلیم کرتے ہوکہ وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور بہاری تندرتی بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی تو الی شخصیت اِلٰہ اورمعبود تونہیں بن عتی بیرساری باتیں تسلیم کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم ان کورب کا بیٹا مانتے ہیں اور کہنے لگے کہ اگر وہ رب کے جیٹے نہیں ہیں تو تم بتاؤ کہ رب کے بغیران کا باپکون ہے؟ کوئی باپ ہوتا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم بتاتے کہ فلاں آ دمی ان کا باپ ہے یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی خرافات ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام يوسف نجارتھا۔ اور حضرت عيلى عليه السلام كے تيم بهن بھائى تھے۔ كلا حَوْلَ وَكلا فُوةَ إِلَّا بِاللهِ الْمَعْلِيِّ الْعَظِيْمِ - مرزا قاد ماني كِ كفركيك توبس اتى بات بى كافى ب يادر كهنا حضرت عيسى عليه السلام كاكوئى باي تھانہ بہن بھائى تھے آپ تنِ تنہا تھے اور حضرت مرىم عليہاالسلام كے بيٹ سے رب تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ ہے انہیں پیدا فرمایا تھا۔تو عیسائیوں نے ضد کی کہ بتاؤ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ رب نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ إِنَّ مَشَلَ عِيْسنى عِنْدَ اللهِ كَمَثْلِ ادَمَ، بِشَكَ عِينُ عليه السلام كى مثال الله تعالى ك

سورة آل عبران

ہاں ایسی ہے جیسے مثال ہے آ دم علیہ السلام کی ۔ اگر تمہاری منطق مان لیس کہ جس کا ظاہر طور مر ہا ہے نہ ہواس کا باپ رب ہے اور وہ رب کا بیٹا ہے تو پھر کہونا کہ آ دم علیہ السلام بھی رب کے بیٹے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ ہے اور حضرت آ دم علیہ السلام کی تو نہ والدہ ہے نہ والد ۔ تو پھرآ دم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے میلے بیٹے ہوئے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے یوتے اور يرُ بِو تِے ہوئے ۔معا ذا لله تعالىٰ ۔ خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ٥ الله تعالىٰ نے آ دم علیہ ؛لسلام کو پیدا کیامٹی ہے پھر کہاا*س کو ہو جالیس وہ ہو گئے ۔*یعنی جس طرح آ وم علیہ السلام کومٹی ہے کلمہ کن کے ساتھ بیدا فر مایا ای طرح عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہا السلام کے بیٹ سے کلمہ کن کے ذریعہ بیدا فر مایا۔جس طرح آ دم علیہ السلام کا ماں باپنہیں ہے۔ گر یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ رب کے بیٹے ہیں ای طرح عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہ ہونے کی وجہ ہے ان کورب کا بیٹا کہنا جا ئزنہیں ہے ۔ایک اور تشبیہ بھی ہے کہ حضرت آ وم علیہ السلام مرو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی ہے حضرت حواعلیما السلام کو پیدا فر مایا *کس طرح پیدا فر* مایا ہیہ بات ہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی ۔ مگر چونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے اور قرآن یاک میں موجود ہے۔ "وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا" - اور پيدافر مايا الله تعالى نے اس سے اس کے جوڑے کولېذا ہم مانتے میں ۔تو مرد کی پہلی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت پیدا قر مائی ۔حضرت مریم علیہاالسلام عورت ہیں ۔ ان سے مرد بیدافر مایا۔ایک اورمشا بہت بھی ہے کہ آوم علیدالسلام زمین پر بیدا ہوئے پھراللہ تعالی حضرت آ دم علیہ السلام اور حوا علیما السلام کو جنت میں لے حکتے ۔ پھر زمیں پر اتارا ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے زمین مر بیدا فرمایا پھر آسانوں پر لے گئے اور تیا مت سے پہلے پھرزمین پراتاریں گے۔توعیلیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نہ اللہ س اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ الْمحقّ مِن رُبّک ، حق تیرے رب کی طرف ہے ہے

فَلا تَكُنُّ مِّنَ الْمُمْمَنَ ويُن ٥ پس برگزنه بوشك كرنے والوں ميں سے اليخي الله تعالى نے تھزت آ دم علیہ السلام **کو بغیر ماں باپ کے بیدا فر مایا ہے۔**اور حفزت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باب کے بیرحقیقت ہے اس میں ہر گزشک نہ کرنا۔ کیونکہ جب کوئی بات قرآن یاک میں آ جائے تو اس کے بیقنی قطعی اور محکم ہونے کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو کہ اللہ کی ذات ہے زیادہ کوئی ذات مچی ہیں ہے۔اور اس کے کلام سے حیا کوئی اور کلام نہیں ہے۔فَمَنُ حَآجَ کَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ، بِس جَرْخُص جَمَّرُ اكرے تيرے ساتھ يسيٰ عليه السلام ك ستعلق بعداس کے کہ تیرے یا س علم آچکا۔ تو آپ ان کومبا ملے کا چیلنے دیں۔ فَـقُلُ تَعَالَوُا مَدُعُ ٱبْنَآءَ نَا وَٱبْنَاءَ كُمُ وَنِسَآءَ نَا وَنِسَآءَ كُمُ وَٱنْفُسَنَا وَٱنْفُسَكُم ُ بِس كَرْوَ لِل كمين بم اسيخ بيؤل کو\_او**رتم اییجے بیژن اور ہم اپنی عورتوں کواورتم اپنی عورتوں کواور ہم اپنی جانوں کواورتم اپنی** جانوں کو۔ ثُمَّم مَبُتَهِ لُ فَمَنَجُعَلُ لَعُنَتَ اللهِ عَلَى الْكَلْذِبِيْنَ O پُحربَم مبابلہ کریں پس ڈ الیس ہم الله تعالی کی معنت جھوٹوں بر۔مباہلہ کامعنی ہے عاجزی کے ساتھ دعا کرنا کہ دونوں فریق کھلے میدان میں **آ جا تیں اور ا**پنا عقیدہ اور نظریہ بیان کریں اور گڑ گڑ ا کر وعا کریں اور کہیں کہ حجوثوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا عقیدہ اورنظریدی بیان فرمایا۔ اور بعد میں بھی ہی بیان کرنا تھا کہ اللہ تعالی وَ حُدَهُ لَا شَریْکَ لَهُ ہے۔نداس کا بیٹا ہےند بینی ندمال،ندباب،ندبیوی اس کی صفت ہے۔" لَم يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ" نہوہ نسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ آ مے اس سے اولا دیلی ہے اور تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار ٔ ویتے ہو۔اوراس کا شریک بناتے ہو۔اورمیدان میں اینے عقیدے کو بیان کرو۔ پھرہم دعاء کرتے ہیں کہاہے پر وردگار جس کاعقید ہ سچاہے اس کونجات دے اور جس کا عقیدہ جھوٹا ہے اس کو تباہ کر دے تا کہ لوگ دیکھیں ۔اور بات ان پر واضح ہوجائے۔ چنانچہ

جب صبح ہوئی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ساتھیوں کے علا وہ گھرکے بیدا فرا دحضرت حسن ،حضرت حسین ،حضرت فاطمه اورحضرت علی رضی التّدعنهم کوساتھ لے کرمیدان میںتشریف ر ما ہوئے ۔اور ان برکمبل ڈ ال دیا۔اورعورتوں کوساتھ لے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناسب نہ مجھا۔ پھران کوفر مایا کہ آؤ میدان میں تا کہ مباہلہ کریں لیکن عیسا ئیوں نے رات کو ہی آپس میں مشورہ کرلیا تھا کہ مباہلہ نہیں کرنا۔ کہنے لگے بیتو تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سیح پیغیم میں اور پنجبر سے جو مباہلہ کرتا ہے وہ نچ کے نہیں جا سکتا۔ باتی ہم ضد کی وجہ سے ایمان نہیں الائے ہیں۔نو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)اللہ تعالیٰ کے سیے پیغیبر ہیں۔لہذا ہم نے مباہلہ نہیں کرنا۔اور بیہ بات اپنی قوم کو بھی نہیں بتانی۔ورنہ وہ شور مجائیں گے کہتم نے مباہلہ کیوں نہیں کیا۔ اور مباہلہ کسی قیمت پرنہیں کرنا۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آئے اور کہنے لگے ۔حضرت تم بھی رب کو مانتے ہو، ہم بھی رب کو مانتے ہیں ۔تم بھی قیامت کے قائل ہو، ہم بھی قیامت کے قائل ہیں۔ تم بھی آسانی کتابوں کو مانتے ہو، ہم بھی آسانی کتابوں کو مانتے میں ہم بھی پنیمبروں کو مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں تم بھی نمازیں پڑھتے ہو۔ہم بھی پڑھتے ہیں۔تم بھی روزے رکھتے ہو،ہم بھی روزے رکھتے ہیں۔اس لئے ہم آپ(صلی الله علیہ وسلم ) کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں ھے۔ ہم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی وفا دار رعیت ہیں۔ ہم پر جوئیلس اور جزیہ عا کد ہوتا ہے وہ ہمیں بتاؤ ہم ادا کریں گے ۔اس طرح بات کوٹالا اور <u>ط</u>لے کئے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر مبابلہ کرتے تو اس مقام پر ختم ہوجاتے۔ایک بھی بچ کر زندہ نہ جا سکتا۔اللہ تعالٰی کے پیغیبر کے ساتھ مباہلہ کرنا اور پچ کے جانا ، سوال بی بید البیس ہوتا۔ان کے ساتھ جزیہ یہ طے ہوا کہ تمیں عدد اونث ہمیں عدد تھوڑ ہے،تمیں عدد نیز ہے ہمیں عددخود ،تمیں عدد زر ہیں ،اور دو ہزارسوٹ کپڑوں کے سالا نہ

ادا کریں گے۔معاہدہ طے ہوگیا۔تحریکھی گئی اور وہ دا پس چلے گئے ۔ یہاں جزیئے کامفہوم بھی سمجھ لیں \_غیرمسلم جو اسلامی ملک میں آباد ہیں ان میں سے جو جواں سال ہیں اور فوج میں بحرتی نہیں ہونا جا ہتے ، وہ جزیہادا کریں گے۔اورا گرنوج میں بھرتی ہوجا کیں اورحکومت اس یراعتاد بھی کر ہے توان پر کوئی جزیہ ہیں ہے۔جیسا کہ بیچے پر کوئی جزیہ ہیں ، بوڑھے پر کوئی جزیہ نہیں ۔ان کے جو ندہبی پیشواہیں ان پر بھی کوئی جزیہ ہیں ۔صرف جوانوں پر ہوگا ۔ کیونکہ ملک میں آخران کے بھی کارخانے ہیں،زمینیں اور باغات ہیں،دکا نیں ہیں۔ملک محفوظ ہوگا تو وہ بھی محفوظ ہوں گے اور اگر ملک محفوظ نہ رہا تو وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔اس لئے ملکی د فاع اور ا بینے مال و جان کے تحفظ کے لئے ٹیکس ا دا کریں ۔ تو پیمکی د فاع اور جان مال کے تحفظ کے لئے جوتھوڑی می رقم ویں گے اس کا نام جزیہ ہے۔ اور بینہ تو عقل کے خلاف ہے ، اور نہ ہی نقل کے ۔وہ جزیبہ کتنا ہوگا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ز مانہ میں جوامیر ترین آ دمی ہوتا تھا۔اس ہے سالانہ اڑتالیس درھم لئے جاتے تھے۔جواس وقت تقریباً پندرہ سورویے بنتے ہیں۔اور درمیانے قتم کے آ دی سے چوہیں درہم سالانہ اور معمولی آمدنی والے سے بارہ/۱۲ درہم لئے جاتے تھے۔ اور جس علاقے میں ان کی حفاظت کا انتظام نہیں ہوسکتا تھا۔ وہاں ان کو جزیئے کی رقم واپس دے دی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللّٰہ عنہ چیف کما نڈر تھے۔انہوں نے عراق کے علاقے میں اسے نوجی ا نسروں کوتحریری تھم بھیجا کہ غیرمسلموں ہے جوتم نے جزید وصول کیا ہے وہ ان کوواپس كرود \_ كيونكهاس دقت جاري روميول كے ساتھ جنگ ہے \_ہم ان كى حفاظت كى ذمه دارى ا پوری نہیں کر سکتے لہذا دیانت داری کا تقاضا ہے کہ ان کی رقم ان کو واپس کر دو۔ چنانچہ وہ رقم واپس کردی گئے۔ جب ان کورقم واپس کی گئی تو انہوں نے سوال کیا کہ بیرقم تم نے واپس کیوں

کی ہے؟ تو ان کو آگاہ کمیا گیا کہ بیرقم ہم لیتے ہیں تمہاری جان ، مال ،عز ت وآبر و کی حفاظت کے لئے ۔اوراس وفت ہم خودلڑائی کا شکار ہیںللبذا تمہارا تحفظ نہیں کر سکتے ۔اس واسطے جزیئے کی رقم واپس کر دی ہے بیہ جن کو جزیئے کی رقم واپس کی گئی عیسائی تھے اور جن کے ساتھ ملمانوں کی لڑائی تھی رومی وہ بھی عیسائی تھے ۔لیکن اس کے باوجودان عیسا ئیوں نے دعا و ک کہ رب تعالیٰ حمہیں فتح نصیب فر مائے ۔اورتم کا میاب ہوکروایس آؤ۔اسلام میں ٹیکس کی حقیقت آپ حضرات نے سمجھ لی۔اب اپنی حکومت کا حال بھی سن لیں۔راہوالی کے سیٹھ محمر یوسف صاحب تین بھائی تھے۔ان کے بڑے بھائی کا نام عبداللہ تھا۔ وہ فوت ہو گئے اور ایک كانام سعيد تھا۔غالبًا وہ زندہ ہيں۔ اور سيٹھ محمد يوسف صاحب بھى فوت ہو گئے رحمهم الله تعالیٰ۔آ گے ان کی اولا د در اولا د ہے۔آپ میں جو بوڑھے ہیں انہوں نے سیٹھ محمہ پوسف صاحب کودیکھا ہوگا۔میرے ساتھ ان کو بڑاانس اور پیارتھا۔ دینی مدارس قائم کرنے کے لئے ہم نے کئی جگہ جلیے کئے ۔لوگوں کو ترغیب دی ۔الحمد ملنہ ملک ، بیرون ملک آج بھی حفظ و ناظرہ کے مدارس موجود ہیں تو سیٹھ صاحب کا گتے کا کارخانہ تھا، فیکٹری تھی۔ میں نے کہا سیٹھ صاحب یہ جوتم نے کارخانہ لگایا ہے تمہارے سے حکومت کو کی ٹیکس بھی لیتی ہے؟ ہنس پڑے اور کہنے گئے سومیں سے ترانو ہے رویے حکومت ٹیکس لیتی ہے۔ میں نے کہا پھرتمہارے یاس کیا بچا؟ پھرہنس پڑے اور کہنے لگے ہمیں سات رویے بچتے ہیں اور ان میں بھی فلال فلال نیکس ہے۔آج بورا ٹیکس کون ادا کرتاہے؟اگریہ کارخانہ دار اور تاجر حضرات بورابورا ٹیکس ادا کر دیں اور ہمارے حکمرانوں نے جوار بوں رویے اپنے کھانوں میں جمع کئے ہوئے ہیں وہ ان ہے واپس لے لئے جائیں ۔ تو پھرہمیں کسی ہے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرض وینے والوں نے ہمیں ایسے شکتے میں کسا ہوا ہے کہ مہاجن بنئے سے جان چھڑا نا آسان ہے مگم

ان کے قلنج سے نگانا مشکل ہے۔ تو عیمائیوں کا بیکہنا کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے بیٹے ہیں بالکل غلط ہے سی بات وہی ہے جواللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اور ان کواللہ تعالیٰ نے کلہ کن کے ساتھ بغیر باپ کے بیدا فرمایا ہے۔ اِنَّ ہنسلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّ

قُلُ يَّا اللهَ وَلا الْكَتَابِ تَعَالُو ا إلى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيُسَنَا وَبَيْنَكُمُ الَّا اللهَ وَلا اللهَ وَلا اللهَ وَلا اللهَ وَلا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَفَا اللهَ اللهَ اللهَ وَفَالُ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

السلام ك بار عيس وَمَنَ أَنُوْلَتِ التَّوُرَةُ اورنبين اتارى كُنُ توراة و الإنْجِيلُ ، اورانجيل و السلام ك بار عيس وَمَنَ النَّهُ هَوُلَاء ، خردار الم الله عنه بغذه ، عمران ك بعد و افلا تعقِلُون ٥ ، كيابس تجقد حقائنتُهُ هَوُلَاء ، خردار الم الله و حاجَجْتُه ، جمالاً من جيرور ك بار عيس و لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ، جن كاته بس ك يحد بحد بحد بحد المحد به عِلْمٌ ، جن كاته بس ك يحد بحد بحد بحد بحد بحد بحد بحد بار عيس و المنه يحد بار عيس و الله يعلم ، اورالله تعالى جانب ميس و الله يعلم ، اورالله تعالى جانب و الله يعلم و الله و

اس سے پہلی آیات میں تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان ہو پچل ہے کہ ساٹھ آدمیوں پر مشتل نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جس میں سیای زعماء،ان کے سرداراور ند آبی راہنما بھی تھے۔ یہ خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے آنے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ ہم تمہاری باوفارعیت بن کے رہنا چا ہے ہیں۔ ہمارے او پر جو قانون لاگو ہیں ہمیں ان سے آگاہ کیا جائے اور ہمارے ذمہ جونیکس ہے وہ بتایا جائے۔ گر ند ہبی گفتگو بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کا چیلنے بھی دیا۔ گر ان کو مباہلہ کے لئے سامنے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کا چیلنے بھی دیا۔ گر ان کو مباہلہ کے لئے سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چونکہ اس مقام پر خاصا مجمع تھا۔ جس میں یہودی بھی تھے۔ عیسائی بھی تھے۔ مشرک بھی تھے، مجوی بھی تھے، (مجوی انجیل کو نہیں مانے ) اور صائبین بھی تھے۔ جن کا وعیان تھا کہ ہم زیور کو مانے ہیں اگر چہ رہے گئے چنے افراد تھے۔ سرز ہین عرب ہیں زیادہ تر آبادی

ير زخيرة الجشان

شرکوں کی تھی۔ دوسرے نمبر پریہودی تھے۔ تیسرے نمبر پر عیسائی، صابی اور مجوی بھی ا کا د کا ہوتے تھے۔اوراس موقع پرسب لوگ موجو دیتھے۔تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہان کو دعوت ر وقُلُ ، اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم آپ کہدویں ۔ یَآ ؑ هُلَ الْکِتْبِ ، اے کتاب والو! لیمن جو آسانی کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کو ہارا خطاب ہے۔ تَسعَسالُو اللّٰہ تَلِمَةِ سَوَ آجِ، بَيُننَهَا وَبَيْنَكُمْ، آوَ ايك بات كي طرف جوبرابر ہے، مُسَلِّمُ ہے ہمارے درمیان اور تمہار ہے درمیان بعنی ہم بھی مانتے ہیں اورتم بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہو۔ہم تو دل سے مانتے ہیں اور عمل سے اس کا ثبوت دیتے ہیں ،اورتم صرف زبان سے اقر ارکرتے ہوگرعمل اس کے خلاف کرتے ہو۔ وہ بات یہ ہے کہ۔ اللہ نَعُبُدَ إِلَّا اللهُ ، یہ کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کے سواکسی کی عما دت نہ کریں کہتے وہ بھی تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوائسی کی عبادت نہیں کرتے ۔ جیسے آج کل بعض جاہل فتم کے لوگ کہتے ہی ہیں ۔کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے۔مگر قبروں بر بھی جھکتے میں ۔ مرادیں بھی مانگتے ہیں ،اور کہتے ہیں کہ بیان کی تعظیم ہے ،عبادت نہیں ہے ۔ حالا نکہ کسی ہے مراد ہانگنا تکلیف میں بکارنا ،طُواف کرنا عبادت ہے،نذرونیاز دینا،منت ماننا عبادت ہے۔تو دعویٰ بیرکرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے ۔ ٹکرعملی طور پر کرر ہے ہیں ۔ یہی حال تھا یہود ونصار کی اور دوسر ہے گمراہ فرقوں کا ۔ کہتے تھے کہ عبا دیت صرف الله تعالیٰ کی ہونی جا ہے۔ گرغیراللہ کی عباوت کرتے تھے۔وَ لا نُشُوک بے شَہُمًا ،اور نہ ہم شریک کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو۔زبانی طور پروہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ ے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہراتے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹہیں ہے، نہ ا زات میں نەصفات میں ، نەا فعال میں \_اورتمہیں ہم ای چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ جس طر*ت* 

تم زیانی طور پردعویٰ کرتے ہوعمل بھی اس کے مطابق کرو۔وَ کلایَتَخِذَ بَعُضَنَا بَعُضًا اَرُبَابًا مِّنُ ا فون الله ، اور نه بنائیں ہم میں ہے بعض بعض کورب تعالیٰ کے سوا کارساز ۔ یعنی ہم بھی کہتے ہیں کہاںتٰد تعالیٰ کے سواکوئی ربنہیں ہے اورتم بھی دعویٰ کرتے ہو کہاںتٰد تعالیٰ کے سواکوئی رب نہیں ۔لہٰذااس بڑعمل بھی کرو۔ کہاللہ تعالیٰ کے سوانسی کورب نہ بناؤ۔ مگر پیجھی ان کا فقط دعویٰ ہی دعویٰ تھا۔عملی طور پرانہوں نے حصرت عیسیٰ علیہ السلام اا ورا پنے مولو یوں اور بیروں کورب اللهُوَ الْسَمَعِينُةَ ابُنَ مَرُيَّهَ" \_ (ياره ١٠) انهول نے رب بناليا اپنے مولو يوں اور بيروں کو ،ا درعیسیٰ علیه السلام کو \_حضرت ابن عاتم رضی الله تعالیٰ عنه پملے مشرک تھے ،اور پڑھے لکھے تھے۔ پھر عیسائی ہو گئے ۔اور عیسائیوں کے یا دری بن گئے ۔ان کو تبلیغ کرتے ۔مشہورتی حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ان کا باپ بڑاتنی تھا۔آج بھی مخاوت کی دنیا میں اس کا نام ہے۔لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں تو حاتم طائی ہے۔ طے قبیلے کی طرف نسبت ہے اس کی طرف نسبت کی وجہ سے طائی کہا جاتا ہے ۔ طائی خو دتو مسلمان نہیں ہوا ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عدی ابن حاتم کوتو ثیق عطاء فر مائی اور بیہ ملی ہو میں مسلمان ہو گئے ۔آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بيآيت يرضى - "إِتَّ يَحَدُو آ أَحُبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ أَرْبَاباً مِنْ دُون اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابُنَ مَسرُيَمَ" - ( الاية) كمابل كتاب نے اپنے مولو يوں اور پيروں كورب بناليا ہے۔ تو حضرت عدى ابنِ حاتم رضی الله عند نے کہا کہ میں عیسائیوں کا یا دری اور مبلغ رہا ہوں مگر میرے علم میں نہیں ہے کہ ہم نے مولو یوں کو اور پیروں کو رب بنایا ہوا تھا۔ تر مذی شریف اور منداحمہ کی روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تمہارے مولوی اور پیر بغیر کسی شرعی دلیل کے

جوتمہیں کہتے تھے تم مانتے تھے یانہیں؟اور بغیر کسی شرعی دلیل جس چیز کو حلال کہتے تھے تم طلال بجھتے تھے اور جس چیز کوحرام کہتے تھے اس کوتم حرام بجھتے تھے۔حضرت عدی رضی اللّٰہ عنہ نے کہا کہ ایبا تو ہم کرتے رہے ہیں۔آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہے۔کسی آ دمی کی بات تب جحت ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ کرے کہ یہ بات قرآن میں آئی ہے یا حدیث میں آئی ہے ۔ یا اجتہا دی مسئلہ ہے ۔ اور نقه اسلامی ہے بیش کرتا ہے تو ٹھیک ہے ہے سب وہی ا حکا مات ہیں مولوی پیراگرا پی طرف ہے کچھ کہتا ہے بغیر کسی شرعی دلیل کے تو نہ مانو اگر مانو كَ تَوْشُرك كَ مِرْتَكِبِ مُوسِّح \_ كَيُونكه \_"إِن الْسُحُهِ حُسِمُ إِلَّا لِسَلْسَهُ" رَحَكُم صرف الله تعالى كا ہے۔ مولوی بیر کا ذاتی تھم کوئی حیثیت نہیں رکھتا آج کل کے جاہل قتم کے لوگ تعویز لینے کے بعد کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ ہم کون می چیز کھانی جیوڑ دیں؟ کیونکہ غلط کا رلوگوں نے ذہن بنادیا ہے کہ تعویذ تب اٹر کرتا ہے جب کوئی چیز کھانی حیموڑ دوای قتم کی ایک عورت تعویذ کرانے آئی تھی ۔ بڑی اڑیل کینے لگی بتاؤ میں کون می چیز کھانی جھوڑ دوں؟ میں نے کہا بی بی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال فر مائی ہیں وہ کھاؤ اور جوحرام فر مائی ہیں ان کے نز دیک نہ جا پھر کہنے لگی نہیں بتاؤ میں کون سی چیز کھانی حصور ووں؟ میں نے کہانی بی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال فر مائی ہیں وہ کھا وُاور جوحرام فر مائی ہیں ان کے نزدیک نہ جا لیکن وہ پھر کہنے گگی کہ بتا وُ میں کون می چیز نہ کھاؤں؟ تو میں نے کہا کہ میرامغزنہ کھا باتی سب کچھ کھا۔اس سے اندازہ کرلیں کہ کہاں تک ذ بن بنا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز جھوڑ دے کوئی کہتا ہے فلاں چیز جھوڑ دے ۔کوئی کہتا ہے فلاں جگہ نہ جانا ،سوتک ہے سوتک استانی ہوئی ہے یہی تو شرکیہ رسمیں ہیں۔جو مولوی پیر کہہ دیں۔اس برآ مین کہنی ہے۔حالا نکہ شرعی حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔اللہ تعالیٰ کے

ا حکا مات کے مقابلہ میں اگر کوئی تھی مولوی اور پیر کا تھم مانتا ہے تو مشرک ہے۔ تو پھرفر مایا ان کو ر دعوت دور فيانُ تَوَلُّو ، بِس الرُّوه لوك بَهرجا كيس \_ يعنى نه ما نيس \_ فَفُولُوااشُهَدُوُا بِإِنَّا سنسلِمُونَ ٥ توا ہےمومنو!تم کہہ دو۔ا ہےاہل کتابتم گواہ بن جاؤ بے ٹنک ہم مسلمان ہیں۔ یعنی اے اہل کتاب اگرتم نہیں مانے نہ مانو ہم اللہ تعالیٰ کے فر مانبر دار ہیں۔ہم مانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عیادت سیجے نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کا کوئی شریکے نہیں ہے۔ نہاس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہاں کے اوصاف میں کوئی شریک ہے۔ نہ کوئی پیرنہ کوئی مولوی ، نہ کوئی پنیمبر، نه کوئی بردا، نه کوئی حچونا۔اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بری مسلم شخصیت ہیں ۔اور یہ بات بھی آ پ کئی دفعہ ن چکے ہیں کہاںٹد تعالیٰ کی مخلوق میں آنخضر ت صلی الله عليه وسلم كامقام سب ہے بلند ہے۔اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس در ہے اور اس ٹان كا كو ئی ا ورنہیں ہے۔حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ،حضرت ا براہیم علیہ السلام کے بعد درجہ ہے حضرت مویٰ علیہ السلام کا۔انٹہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں یہ منتخب بزرگ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام مُداہب میں مسلّم شخصیت تھیں ۔ ہرآ دی اپنی کڑی ان کے ساتھ ملاتا تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ عیمائی کتے تھے کہ ہمارے تھے۔صالی کہتے تھے کہ ہمارے تھے۔اوراس بات پران کا آپس میں بڑا شورشرابہ ہوتا تھا۔ اس کوتم اس طرح سمجھوجس طرح آج کل کے مشرک اور بدعتی اینے آپ کو حنی کہتے ہیں۔ وجداس کی بہی ہے کہ فقہ حنی جونکہ مشہور ہے۔اس واسطے پیراپی کڑی فقہ حنفی کے ساتھ ملاتے ہیں در نہ حقیقت میں مشرکوں اور بدعتیوں کا فقہ حنفی کے ساتھ کو ئی تعلق نہیں ہے۔ الحمد لله! میں نے فقد حنی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی سب کا مطالعہ کیا ہے۔ میں اس وقت باوضو

ہوں ۔اور تر مذی شریف میرے سامنے موجود ہے میں پورے دعویٰ سے بیہ بات کہتا ہوں کہ شرک اور بدعت کی جتنی تر دید فقه حنی میں ہے اتن اور کسی فقہ میں نہیں ہے۔ فقہ خفی کی کوئی متند کتاب دیکھ لیں۔مثلاً شامی ہے، بحر الرائق ہے۔اور تو اور عالمگیری ہی دیکھ لیں۔یہ اورنگزیب عالمگیر کے حکم ہے یا نجے سوعلائے کرام نے مرتب کی تھی۔ اور ہندوستان کے لئے تا نون بنایا تھا۔ میں بلامبالغہ کہتا ہوں کہ وہ یانچ سوعلائے کرام ایسے بتھے کہ اس وقت ساری د نیا میں علم وعمل کے اعتبار سے ان میں ہے ایک عالم کی بھی نظیر نہیں ملتی ۔ تو عالمگیری میں دکھیے لیں شرک اور بدعت کی کتنی تر دید ہے۔گراس کے باوجود پیمشرک اور بدعتی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں ۔ اس طرح یہودی اورعیسا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسلّم شخصیت ہے نا جا نز فا کدہ اٹھاتے تھے۔اورآپس میں جھگڑتے تھے۔اور ہرایک دعویٰ کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام مارے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ آیا تھ آل الْکِتْب لِمَ تُحَاَّجُونَ فِی اِبُوَاهِیُمَ، اے کتاب والوا کیوں جھڑ اکرتے ہوتم؟ ابراہیم علیہ انسلام کے بارے میں ۔وَمَآ اُنُسزلَتِ التَّوُراةُ وَ اُلاِنُجیُلُ اِلَّا مِنُ ، بَعُدِهِ ،حالا نکه نبیں اتاری گئ توراۃ اورانجیل ،گران کے بعد توراۃ حضرت ابراہیم علیہالسلام ہےتقریباً ڈیڑھ ہزارسال بعد نازل ہوئی ہےا درانجیل تقریباً ساڑھے تین ہزارسال بعد نازل ہوئی ہے۔اورتوراۃ کا ندہب یہودیت ہے،اورانجیل کا مذہب نصرانیت ے۔ بری عجیب بات ہے کہ کتابیں بعد میں نازل ہوئیں اور مذہب والے پہلے آ کے چلے گئے ۔ کیا کہتے ہو۔ اَفَلا مَـعُـقِلُوُنَ ٥ ، کیا ہِس تم اتن مونی بات بھی نہیں سجھتے ۔ کہ قانو ن بعد میں إِنْمَا ہے اور مانے والے پہلے آئے چلے جاتے ہیں۔ هَاأَنْتُهُ هَوُّ لَآءِ حَاجَجُتُه ، خبر دار! تم يہ ہو، جھڑا کرتے ہو۔ فیئہ مَسالَبُ کُسمُ بِهِ عِلْمٌ ، ان چیزوں کے بارے میں جن کاشہیں کچھ نہ کچھ کم

ہے۔ جھڑا کرتے رہے ہوا در کرتے ہولیکن۔ فیلیم ٹیخآ جُوُن فِیْمَا لَیْسَ لَکُمْ جِهِ عِلْمٌ ، پس کیوں تم جھکڑا کرتے ہو؟ان چیزوں کے بارے میں،جن کائتہیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ وَ اللّٰہُ يُسعُلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُوْنَ ٥، اورالله تعالى جانتا ہے، اورتم نہيں جانتے۔رب تعالی کےعلم کے مقابلے میں کسی کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔لہٰذاابتم رب تعالیٰ کا فیصلہ بن لو۔مَا تکان إبُورُهِيْمُ يَهُوُدِيًا وَلَا نَصُوانِيًّا وَلَكِنَ كَانَ حَنِيُفًا مُسْلِمًا مُهِي تِهِ ابراهِم عليه السلام یہودی ،اور نہ عیسائی ،اورلیکن تھے ایک طرف کے ہونے والے ،اللہ تعالٰ کے فر ما نبر دار۔ حنیف کامعنیٰ ہے ایک طرف ہو کے رہنے والا ،مُسوَجِّلُه، مُسْلِم ُ روَمُساحَسانَ مِسنَ لْمُشُو كِيُنَ 0 ،اورنہ تھے شرک کرنے والول میں ہے ۔اورتم سر سے لے کریاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہو۔اورانی کڑی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاتے ہو۔اور کھے کے مشرک بھی کہتے تھے کہ ہمنسل کے اعتبار ہے بھی اور مسلک کے اعتبار ہے بھی ابرا ہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور برفر ما دیا۔ وَمَساکَسانَ مِسَ الْمُشُوكِيْنَ ٥ كرحفرت ابراہیم علیہالسلام ٹرک کرنے والوں میں ہے نہیں تھے۔ بیسب تمہارے خالی دعوے ہیں۔اب اتنی واضح بات کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو اس کا کیا علاج ہوسکتا ہے۔

إِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِإِبُرَاهِيُمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَاالنَّبِي وَالَّذِيْنَ امَنُوُ اللهُ وَلِي الْمُو مِنِينَ ۞ وَدَّتُ طَآئِفَةٌ مِّنُ اَهُلَ الْكِتُبِ لَوُ إِيْضِلُّوْنَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ يَآ اَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِايْتِ اللهِ وَٱنْتُمُ تَشُهَدُونَ ۞ يَا اَهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَانْتُمُ اللهُ اللهُ وَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ طَّآئِفَةٌ مِّنَ آهُلِ الْكِتْبِ الْمِنُو الِالَّذِي ٱنْزِلَ عَـلَـى الَّـذِيْنَ امَنُواوَجُهَ الْنَّهَارِ وَاكُفُرُو آاخِرَهُ لَعَلَّهُمُ يَرُجعُونَ اللهِ إَنْ يُسُوِّتَى آحَدٌ مِّثُلَ مَآاُوْتِيُتُمُ آوُيُحَآجُو كُمْ عِنْدَ رَبُّكُمُ وَقُلُ إِنَّ الْفَحُسلَ بِيَدِ اللهِ عِينُوتِيسهِ مِن يَشَاءَ ءُوَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ يَخُتَصُ بِرَحُمَتِهِ مَنُ يَشَآءُ وَاللهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ ﴿ وَاللهُ وَاللهُ الْعَظِيمِ إِنَّ أَوْلَسِي النَّاسِ ، بِ شَك لوكول مِن سے زیادہ قریب رہائے اہمیم ، ابراہیم علیہ السلام کے . لِلَّذِيْنَ ، البعدوه لوك بين - اتَّبَعُونُهُ ،جنهول في ان كى بيروى كى - وَهندَاالنَّبيُّ ، اور بهار بي بي ان ك قريب بير - وَالَّذِيْنَ المَنُوُا ، اوروه لوك جوايمان لائے - وَاللهُ وَلِيُّ الْمُوْ مِنِيْنَ ٥ ، اورالله

تعالى دوست بمومنون كار وَدُّتُ طَلَّ إِنفَةٌ ، يبند كيا أيك كرده في مِن أهل الْبِحَتْبِ ، اللَّ كتاب من ہے۔ لَوْ يُضِلُونَكُمُ، اس بات كوكتهميں كراه كرديں۔ وَمَا يُضِلُونَ، اور وہميں كراه لرسكتے ۔ إِلَّا ٱنْفُسَهُمُ ،مُرَا بِي جِانُول كو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞،ادروهُ لِين بجھتے ۔ يَا ٱهُلَ الْكِتَاب اسال كماب! لِمَ تَكُفُرُونَ م كيون الكاركرية مو؟ باينت اللهِ مالله تعالى كي تيون كارو أنشهُ تَشْهَدُونَ ١٦٠ ، اور حالاتكمة كواى دية مورينا تفل الْكِتْب ، احكماب والوارلِم تَلْبسُونَ الْحَقُّ ، كيون خلط ملط كرتے ہوتن كو\_بالْبَاطِل، باطل كے ساتھ\_ وَتَكُتُمُونَ الْحَقَّ ، اور كيون چھیاتے ہوچن کو۔ وَ اَنْتُمُ تَعُلَمُونَ ٥ ،اور حالانکہ تم جائے ہو۔ وَ فَسَالَتُ طَّآئِفَةٌ مِنُ اَهُلِ الْكِتَبِ ،اورکہاایک گروہ نے اہل کتاب میں ہے۔امِنُو ا،ایمان لا ؤ۔ب الَّذِی 'اُنُولَ ،اس چیز پر جونازل كَ كَنُّ حَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا اللُّوكُول يرجوا يمان لائے - وَجُهَ الْنَهَادِ ادن كے ابتدائى تھے ميں ـ وَ اکْفُرُوْ آاخِوَهُ ،ادرا نَكاركرداس كَآخرى <u>صعين له لَعَلَّهُمْ يَرُ</u> جعُوْنَ ،تا كه ده بھى دين سے پھر جائيں۔ ٥ وَلَا تُوْمِنُوْ آ ، اور نه تقد بن كرنا۔ إلَّا لِمَهَنُ تَبِعَ دِيْنَكُم بُرُّراس كى جس في تهارے دین کی پیروی کی۔ قبل إنَّ الْهُدای ، کهروے! بے شک بدایت۔ هُدَی اللهِ ،اللهُ تعالیٰ کی بدایت ہے۔ اَنُ يُسُولُنِي اَحَدٌ ،ضداس كئے كرتے ہوكہ دیاجائے كوئی اور مِشْلِ مَا اُوْلِيْنُهُ ،شلاس چيز كے جوديئے محتے تم ۔ أو يُسخآ جُو كُمُ ، ياوہ جُھُرُ اكري تمہارے ساتھ۔ عِنْدَ رَبْكُمُ بِمهارے ر ك إلى قُلُ إِنَّ الْفَصْلَ بِيَدِ اللهِ ، كهرو ، ب ثك فضيلت الله تعالى ك إته من ب يؤتيهُ مِنُ يَّشَآءُ ، ويتاب وه فضيلت جس كوده جائد و اللهُ و السِعْ عَلِيْمٌ ٥ ، اور الله تعالى كشائش كرنے والاهب، جائے والا ب\_ي تُحتَصُ برَ حُمَتِهِ ، خاص كرتا ب إنى رحمت كے ساتھ - مَن يَسْمَ آء ، جر كوچا إلى أن فروالفضل العظيم و وادر الله تعالى برى مرباني كرن والا ب-

کل ہےسبق میں تم نے بیہ بات پڑھی کہ یہود ونصاری اورمشرکین میں سے ہرایک کا دعویٰ تھا کہ جو ہمارا دین ہے ہمارے عقائد اور نظریات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی یہی تھے۔اور ہرایک اپنی کڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماتھ جوڑ تا تھا۔اور آنخضرت صلی الله عليه وسلم بڑی بختی کے ساتھ تر دید کرتے تھے۔ کہ ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ان سب کے دعوے کی تر دید فر مائی کہ حجوثے ہیں۔ ا براہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرک تھے ۔ بلکہ وہ موحد اور فر ما نبر دار تھے ۔ اوراب جن اوگوں کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے وہ بیان فر مار ہے ہیں ۔إِنَّ أَوُلَـــــی النَّاس بِابْرَاهِيهُم لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُونُهُ ، بِي شَك لوكول بين تزياده قريب ابرا بيم عليدالسلام ك البتہ و ہلوگ ہیں جنہوں نے سیجے معنی میں ان کی پیروی کی ۔وَ هلْهٰ ذَاللَّبِیُّ ، اور ہمارے یہ نبی ان کے قریب ہیں ۔ان کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ وَ الَّبِذِیْنَ امَنُوْا،اوران لوگوں کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے جو ایمان لائے۔جیبے،حضرت ابو بکر،حضرت عمر ،حضرت عثان ،حضرت علی وغیر ہم رضی الله عنہم اجمعین اور یہود دنصاریٰ اورمشرکین کے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے دعوے بالکل باطل ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک کی جڑیں کا نئے والے تھے۔اورتم سرے لے کریاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہوتہاراا براہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے۔او ظالمو! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر خالص رب تعالیٰ کی عبادت کے لئے بنایا تھاتم نے اس کی بیرونی دیواروں پر تین سوساٹھ/۴۰ سبت نصبہ کئے ہوئے ہیں اور ان میں حضرت ابر اہیم علیہ السلام ،حضرت اساعیل علیہ السلام ،حضرت موک علیہ السلام ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسمے بھی تھے ۔حضرت مریم علیہا السلام کا مجسمہ بھی تھا۔

ان کی تم تقسیم کر کے پوجا کرتے ہو کہ آج اس کی پوجا اور چڑ ہا واکل اس کی پوجا اور چڑ ہا وا۔ ب کے گھر کوتم نے بت خانہ بنایا ہوا ہے تم کس منہ ہے اپنے آپ کوا برا میں کہتے ہو؟ اور جن کا سیح معنی میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے ان کی تم نفی کرتے ہو۔اور کہتے ہوکہ بیصا بی ہیں ان کا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ کو کی تعلق نہیں ہے۔اصل بات یہ ہے کہ صدیوں تک عربوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ،حضرت اساعیل عدیہ ہلسلام کا سجا وین رائج ریا ہے یہ سار ہےلوگ سیجے العقیدہ تھے۔ پہلا بدبخت اورمنحوں شخص جس نے عرب کی سرز مین میں شرک كى بنيا در كھى تبيله بنوخذا عسب مما عمرد ابن الُحيّ ابن قمعه '' تھا۔ ييخص آنخصرت صلّى الله عليه وسلم كى ولا ديت باسعادت بي**ے تقريباً اڑھائى** سوس**ال يہلے گز ارا ہے ا<sup>س تخ</sup>ص** كى اخلا تى عالت کا ذکر بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے۔اس شخص نے اپنی لاٹھی کے ساتھ کنڈی لگائی ہوئی تھی جس طرح محصلیاں بکڑنے والی کنڈی ہوتی ہے طواف کرتے وقت دیکھا جس شخص کی حا در پاکمبل اچھا ہوتا اس کنڈی کے ذریعے بھینچ لیتا وہ آ دمی اینے دھیان میں طواف کر تار ہتا۔ (لوگ بھی تھوڑے ہوتے ہتے اب تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا فی ہوگئی ہے )۔اگر کسی کو یتہ چل جاتا تو کہتا کہ معاف کرنا ہیں کنڈی ویسے ہی اڑگئی ہے۔ تو جو بے ایمان طواف کرتے وتت لوگول كى جا دري اتارتا تهااس بركيا اعتبار موسكتا ہے۔"أوَّ لُ مَنُ سَيّت السّوائِبْ" یمی وہ پہلائخض ہے جس نے سائبہ کی رسم ڈالی۔سائبداس جانورکو کہتے ہیں جو ہزرگوں کے نام پرتقرب کے طور پر مجھوڑ دیا جاتا ہے۔ تا کہ وہ بزرگ ان پر راضی رہیں جیسے گو جرانوالہ میں آہیں گئی گئے کیں اور بیل اوارہ پھرتے نظر آئمیں گے بیہ جابل لوگوں نے پیروں کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ان کو چھیڑتا مارتا کوئی نہیں ہے۔ کہ پیر ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ یہاں

تک کہا گروہ کسی کی دوکان یاریزی میں منہ ڈال دیں تو بڑے پیار سے ہٹاتے ہیں جس طرح بجے کو کیونکہ یہ بیرصاحب کی گائے ہے۔اس کی تر دیداللہ تعالیٰ نے ساتویں یارہ میں فرما کی ے۔ "مَا جَعَلَ اللهُ مِنُ بَحِيْرَةٍ وَ لَا سَائِبَةٍ" رالله تعالى نے كوئى بحير ونہيں بنايا ندما تبربنايا ہے۔ اور اس زیانے میں موحد بھی تھے جبیا کہتم س حکے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چیا حضرت زید بن عمروا بن نفیاں بیز مانہ جا ہلیت کے موحدین میں ہے تھے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اظہار نبوۃ سے پہلے بیفوت ہوگئے ۔اگرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوتے تو ان لوگوں میں سے ہوتے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ بڑھا۔اور جوایمان والے ہیں۔وَاللہ وَلِي الْمُمُوثُ مِنِيُنَ ۞ ، اور الله تعالى دوست ہے مومنوں کا لیعنی محبت ایمان والوں سے ہی کرتا ہے آ گے فر مایا۔ کہ بیر گمراہی میں اسنے آ گے چلے گئے ہیں جولوگ راہ راست پر ہیں ان کو بھی گراه كرنے كورنے بيں فرمايا۔ وَدَّتُ طَآئِفَةٌ مِنْ اَهُل الْكِتْب لَوُ يُضِلُّو لَكُمْ، پندكيا ا کی گروہ نے اہل کتاب میں ہے اس بات کو کہتہیں گمراہ کردیں۔ان میں پڑھے لکھے خبیثوں کی ایک جماعت بھی جومسلمانوں کو گمراہ کرنے کے حیلے سویتے رہتے تھے اور وہ گمراہ کس طرح کرتے تھے۔اس کا ذکرآ گے تیسری آیت کریمہ میں آرہا ہے بعنی ان کا طریقہ واردات کیا تف-وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمُ ،اوروهُ بيسٍ مَّراه كريكة مَّرا بني جانوں كو-صحابه كرام رضي الله عنہم برے پختاتم کے لوگ تھے ہماری طرح لوٹے نہیں تھے۔ کہ منج کچھ شام کو کچھے۔ دن کو کچھ اور رات کو چکھ بلکہ بڑے پختہ اورمضبوط مسلمان تھے۔ بیان کوتو گمراہ نہ کر سکے مگر اس کا ویال ان کی جانوں پر پڑا کہ ان کے گنا ہوں میں اضافہ ہوا انہوں نے بڑا زور لگایا۔منصوبے بنائے گمراہ کرنے کے مگراللہ نعالیٰ کے نصل وکرم ہے جومخلص مومن تتھے تھیلے نہیں۔ ہاں وہ لوگ جو

سلمان ہی منا فقانہ طور پر ہوئے ان کی بات الگ ہے۔محابہ کرام رضی الله عنہم نے بردی بردی تکلیفیں برداشت کیں گر اسلام نہیں چھوڑا۔ حافظ ابنِ حجرعسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے "الإصابة في تسعِيسُ الصَّحابَه" - جس من صحابة كرام رضى اللَّهم كم حالات وواقعات ہیں ۔اس میں نوعمر بچی کا ذکر کرتے ہیں ۔اس کا نام عرینداور کنیت ام شریک تھی ۔ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی تو فیق عطا وفر مائی اور وہ مسلمان ہوگئی۔گھر کے ارے افراد مال باپ مبین بھائی۔ نے مارا بیٹا کہ کلمہ چھوڑ دے گر اس نے بیرسب کھے برداشت کیا کلمہنبیں جھوڑا۔ایک دفعہ دور کے سفر کا اتفاق ہوا کو ئی خوشی نمی کا سفر تھا۔سپ گھ والوں نے جاتا تھا۔اس کوبھی ساتھ لے گئے اورسب نے ایکہ کیا کہ اس کو یانی نہیں دینا۔سفر میں عموماً بیاس زیادہ لگتی ہے مجبور ہو کر کلمہ چھوڑ دے تب یانی ملے گا۔ ماں سے مانگا، باپ سے ما نگا، بھائیوں سے بہنوں ہے سب نے مہی جواب دیا بالآخر دہ ہے ہوش ہوکر کریڑی کہنے لگے اس کے مند میں شہد ڈ الوگرم ہوتا ہے گئی لگے گی یانی مائلے گی ادر مجبور ہو کرکلمہ چھوڑ دے گی ۔گر اس الله کی بندی نے کلمہ نہ چھوڑ اور یانی انہوں نے نہ دیا۔سب انتظار میں تھے کہ اب مری اور ب مری ۔ لیکن ای ا ثنامیں آسان سے یانی کا بھرا ہوا ایک ڈول ری کے ساتھ لٹکتا ہوا اس کے سینے پر آرکا۔اس نے وہ یانی پیااور جان بچی جن کے ذہن صاف تھے۔انہوں نے جب پیہ عجیب کرشمہ دیکھا تو اسلام کے قائل ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا اور جو ضدی تھے آخر دم تک ضدیر ر ہے رہے مرد تو در کنار عورتوں نے مجمی کلمہ نہیں جھوڑ ا۔حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت سمیدرضی الله عنها جو که حضرت عمار رضی الله عنه کی والدہ میں کے بارے میں تاریخ کے ا ندر مختلف واقعات آتے ہیں ایک میر کہ ابوجہل نے ان کا ایک یاؤں ایک اونٹ کے ساتھ

باندھ دیا اور دوسرایا وَں دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا۔ای طرح ایک باز وایک اونٹ کے ساتھ اور دوسرا باز و دوسرے اونٹ کے ساتھ اور کہا کہ کلمہ چھوڑ دے ور نہ اونٹو ل کومخالف سمتوں پر دوڑا دوں گااورتو مکڑے کئڑے ہوجائے گی مگرحضرت سمیہرضی اللہ عنہانے کلمہ نہیں جھوڑ ااور یہ بھی آتا ہے کہان کے نازک مقام پر بر چھامار کران کوشہید کردیا۔ مگرانہوں نے کلمہ نہیں جھوڑا تو یہودیوں نے بھی گمراہ کرنے کے بڑے حیلے کئے مگرصحابۂ کرام رضی الله عنہم کو پھسلانہیں سکے۔ وَمَا یَشْغُرُوُنَ ٥،اوروہ اہلِ کتاب سجھتے نہیں ہیں کہ ہماری! س کارستانی کا مَتْجِ كِيانِكُكُ كَا؟ \_ يَنَا آهُ لَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِايْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَابِ كَابِ ا لرئتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ۔ وَ أَنْتُمُ مَنْهُ لَدُوْنَ ۞ ،اور حالا نکه تم گوا ہی دیتے ہو۔ یہودی نجی محفلوں میں ایک دونسر ہے کو کہتے تھے کہ بیدو ہی رسول ہیں جنہوں نے آنا تھا۔"اَلَّــــــــــــــــــــــــــن يَجِدُونَهُ مَكُتُوبًا عِنُدَ هُمُ فِي الْتُورَاةِ وَالْإِنْجِيُل" - وه يات بين اس كولكها موااييزياس نوراة میں اور انجیل میں \_آنخضرت صلی الله علیه دسلم کا ذکر اور علامتیں انجیل میں بھی اور تورا قا مين بهي تهي - آپس مين بيشے ہوئے كہتے تھے۔ "إنَّ السرَّسُول حَقَّ" - بِ شك ميسيارسول ے۔اور جب باہر نکلتے تو کہتے کہ بیہ وہ نہیں ہے وہ اور ہےاب اس کا کیا علاج ہے؟ تو فر مایا۔ إِنَّا تَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ، اے كتاب والو! كيون خلط ملط كرتے موت كو باطل كے ساتھ ۔ وَ تَكُتُهُونَ الْحَقُّ ، اور كيوں چھياتے ہوتن كو؟ ۔ وَ أَنْتُمُ تَعُلَمُونَ ٥ ، اور | عالا نکہتم جانتے ہو۔ حق اور باطل کے درمیان امٹیاز کر سکتے ہو۔ حمہیں معلوم ہے کہ حضرت محم رسول النَّدْصلي اللَّه عليه وسلم اللَّه تعالىٰ كے سيح رسول ہيں مَكرتم خلط ملط كرتے ہوكوئى بات حق كى رتے ہواورکو کی باطل کی ۔حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا بہت بڑا محناہ ہے ای واسطے

ُ ثریعت نے شرک کے بعدسب سے زیادہ تر دید بدعت کی <sup>ہ</sup>گ ہے ۔ بخاری شریف کی روایت ے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرما يا۔ "مَنْ آخدت فِي آمُرنَا هذامَالَيْسَ مِنْه فَهُوَ دَّةُ''۔جس کسی نے ہمارے اس معاملہ میں کو کی نئی بات نکالی تو وہ مرد و دہو گی۔ یعنی کسی مخفر نے وین کےمعاملہ میں کوئی الیمی چیز نکالی جو دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ بات میں کئی د نعه کہہ چکا ہوں کہ سوگناہ کبیرہ کا اتنا گناہ نہیں جتنا ایک بدعت کا ہے۔اس واسطے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جا نتا ہے کہ بیں گناہ کرر ہا ہوں۔اور دیکھنے والا بھی سجھتا ہے کہ بیہ گناہ کرر ہاہے ۔ تو گناہ سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا۔اور بدعت ہے دین کا نقشہ بدل جا تا ہے۔غیر دین ، دین بن جاتا ہے۔ اور کرنے والا دین مجھ کر کرتا ہے۔ اور دیکھنے والا بھی یہی مجھتا ہے کہ دین کا کا م ہو ر ہاہے ۔ یہی وجہ ہے کہ بدعتی کوتو ہہ کی تو فیق نصیب نہیں ہوتی ۔مجمع الز وا کد میں حضرت انس رضی الله تعالیٰ عندے روایت ہے جس کے بارے میں علامہ میٹمی رحمہ الله فرماتے ہیں۔ '' دُوَاتُ۔۔۔ ا مُوَثَّقُونَ''-اس كِتمَام را وي ثقد ہيں -آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مايا! - ''إِنَّ اللهُ تَعَالمٰي دُ حَجَبَ الْتَوْبَةَ عَنُ كُلِّ صَاحِبِ مِدْعَةٍ" \_ بِي شَكِ الله تعالى في هر بدعتي يرتو به كا دروازه بند کر دیا ہے ۔ یعنی بدعتی کوتو بہ کی تو فیق نصیب نہیں ہوتی ۔ ایک تو بدعت کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ بدعتی میں تو بہ کی صلاحیت باتی نہیں رہتی ۔دوسرا پیے کہ وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے تو اب تجھتا ہے تو بہ کیوں کرے۔ تو بہ تو آ دی گناہ ہے کرتا ہے۔مثلاً دیکھوتمہارے سامنے قرآ ن کریم ہے۔جس کا پڑھنا بھی ثواب دیکھنا بھی ثواب ، ہاتھ لگا نا بھی ثواب ،سجھنا بھی ثواب ،تو جب اللو محكة كبو محمد "المحمد الله"- تيراشكر برور دكار! بم نے تيري كتاب كود يكها، يرْ ها، اور تمجما ہے بیرتونہیں کہو گے کہ یا اللہ! میری توبہ میں نے ورس سنا۔ کیونکہ عمیادت ہے۔عمیادت

ہے تو بہیں ہے تو بہ تو ممنا ہ ہے ہے ۔ تو بدعتی بدعت کوعبادت اور نیکی سمجھ کے کرتا ہے ۔ اس واسطے اس سے توبد کی توفیق سلب ہوجاتی ہے۔اگلی آیت کریمہ میں ان کا طریقہ واردات إبيان فرمات بين كدوه كس طرح ممراه كرتي بين؟ - وقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنُ أَهُلِ الْكِتَبِ اوركها ا بكر وه نے اہل كتاب ميں سے ۔امِ سُوا بِالَّذِي ٱنْوَلَ عَلَى الَّذِيْنَ امْسُوا وَجُسة المنهاد ، ایمان لا وُ! ای چیز پر جونازل کی گئی ان لوگوں پر جوایمان لائے دن کے ابتدائی حصے میں۔ وَاکْ فُسرُوُاا خِسرَ ہُ،اورا نکارکرواس کے آخری جھے میں۔اہلی کتاب کے یا پچ سات یڑھے لکھے غنڈے انکٹھے ہوئے ۔اورمسلمانوں کو گمراہ کرنے کامنصوبہ بنایا کہ اس طرح کروکہ صبح کے وقت جہاں مسلمانوں کا مجمع ہو وہاں جا کر کہہ دو کہ ہم بھی مومن ہیں۔اور جو پچھ تمہارے اوپر نازل ہواہے قرآن پاک اور دوسرے احکامات ہم ان پر ایمان لائے ہیں مسلمان خوش ہو جائیں سے کہ دیکھو جی! یہودی مسلمان ہو گئے ہیں۔اور جب سورج غروب ہونے لگے تو ان کے مجمع میں بیہ کہہ کر واپس آ جاؤ کہ ہمیں اسلام میں کوئی سچائی نظرنہیں آئی۔ اس واسطے ہم اینے میلئے ند بہب پر چلے گئے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرُجعُونَ ، بَا كدوہ بھى دين سے پھر جائیں۔اس طرح مسلمان سوچیں سے کہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔اسلام قبول کیا۔اگر ضد ہوتی تو اسلام قبول ہی نہ کرتے پھرایک دن بھی اسلام میں نہیں رہے ۔معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سچا نہیں ہے ۔ تو وہ شک میں پڑ کر اسلام ہے منحرف ہو جائمیں گے۔ یہودیوں کا حیلہ اور تدبیر دیکھو!لیکن مسلمانوں پر ان کا کوئی حیلہ بھی کا میاب نہ ہوا۔ اور ان کو بیہ بھی سمجھا کے جیجا كما تفا\_وَ لا تُسوُّمِنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُم، اورنه تقديق كرنا محراس كى جس في تهار عوين کی بیروی کی \_ بینی مومنوں کی ول سے تقدیق نہ کرنا ۔ فُلُ اِنَّ الْمُهُدیٰی هُلُدی اللهِ ، اے نِی

کریم صلی الله علیه وسلم آپ کہہ دیں! بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔وہ جس کو حاہے دے اورتم اس واسطے ضد کرتے ہو کہ اُن یُونٹی اَحَدٌ مِنْلَ مَا اُونِیْتُم ، بیکہ دیا جائے کوئی شل اس چیز کے جوتم دیئے تھئے ہو۔ یعنی جس طرح جمہیں رسالت ملی تمہار ہے پیغبروں مر کتابیں نا زل ہوئیں وی نا زل ہوئی اللہ تعالیٰ نے نبوت ورسالت عطاءفر مائی ۔اس طرح ان کو کیون ملی ہے۔اب ہمیں کیوں نہیں ملی ۔اس بنیو رہتم پیچر کتیں کرتے ہو۔ اَوُ یُسخسآ جُو کُھُمُ نے دَبِی میاوہ جھڑا کریں تمہارے ساتھ تمہارے رب کے ہاں۔ لینی اگرتم نے ان کی تقیدیق کردی تو وہ آخرت میں اللہ تعالٰی کی یارگاہ میں تمہارے خلاف جست قائم کریں گے کہ ا ہے پر ورد گار!ان لوگوں نے سیے دین کی تقید لین کرنے کے باوجود تیرے آخری نبی اور تیری کتاب قرآن پاک کوشلیم نہ کیا۔اس طرح اہلِ اسلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تم پر غالب آ جائیں گےلہٰداسلامتی ای میں ہے کہ صرف اس کی تقیدیق کی جائے جوتہارے دین کا نتبع ہے۔اس کے علاوہ کسی دوسرے کی تقیدیق نہ کرنا فی اُنَّ الْفَصْلَ بیّیدِ اللهِ ،آ پ صلی اللهِ عليه وسلم كهروي إب شك نضيلت الله تعالى كم اته من ب- يُونِينه مِن يَشَاءُ ، ديتاب وه فَضِيلت جِس کووہ جا ہے۔وَاللّٰہُ وَامِسعٌ عَلِيْهُ O ،اوراللّٰہ تعالٰی کشائش کرنے والا ہے، جانے والا ، يَسْخُفُ صُ بِوَحُمَتِهِ مَنْ بَشَآءُ ، خاص كرتا إلى رحمت كرماته جس كوجا متا بـ الله تعالیٰ کومعلوم ہے کہ جس کو نبی بنانا ہے اور اس پر وحی نا زل کرنا ہے ۔ اس میں بندوں کو کو کی وظل نہیں ہے۔ ندبی نبوۃ کسی چیز ہے۔ کہ محنت کر کے کوئی نبی بن جائے۔ حسانسا و کلا ۔ اہل سلام کا بدا تفاتی عقیدہ ہے کہ رب جے جا ہے نبوۃ دے بداس کی مہر بانی ہے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم پر نبوۃ ختم کر دی من ہے۔ آ پ صلی اللہ علیہ دسلم آخری پیغیبر ہیں آپ صلی اللہ

علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوۃ ملنے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔ بیہ قادیا نیوں کا باطل عقیدہ ہے کہ عباوت کرتے کرتے آدمی بلند مقام پر پہنچ جائے تو اس کو نبوۃ مل جاتی ہے جیسا کہ مرز ابشیرالدین محمود ملعون نے سیرۃ مہدی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت کرتے کرتے ایے مقام پر پہنچ جائے جو بہت بلند ہوتو اس کو نبوۃ مل جاتی ہے بلکہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے درجے ہے بھی بڑھ سکتا ہے۔" لا حَوُلَ وَ لَا قُوَّ ۃَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَظِیمِ "۔ تو یا در کھنا نبوۃ کبی چیزئیں ہے بیاللہ تعالیٰ بالی کا عطیہ ہے۔ واللہ دُوالَفَ ضُلِ الْعَظِیمِ 6، اور اللہ تعالیٰ بادی مہر بانی کرنے والا ہے۔

وَمِنُ اَهُ لِ الْكِتَابِ مَنُ إِنْ تَا مَنُهُ بِقِنْطَارِ يُؤدِّهِ إِلَيْكَ ، وَمِنْهُمُ مَّنُ إِنْ تَامَنُهُ بِهِ يُنَارِ لَّا يُؤِّدِّهِ إِلَيُكَ إِلَّا مَا دُمُتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا، الْمُلِكَ بِانَّهُمُ قَالُوا لَيُسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ شَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمُ يَعُلَمُونَ ۞ بَلَى مَنُ أَوْفَى بِعَهُدِهِ وَاتَّقَى فَا نَّ اللهَ يُسِجِبُ الْمُتَّقِينَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَ رُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَايُسَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلاً أُولَئِكَ لَا خَلاقَ لَهُمُ فِي الْاخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنفُظُرُ إِلَيْهِمُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ اللهُمْ ۞ وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرينَقًا يَلُونَ السِنتَهُمُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَاهُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَاهُو مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنُ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنُ عِنْدِ اللهِ ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمُ ايَعُلَمُونَ ۞

وَمِنُ أَهُلِ الْكِتَابِ ، اور اللِ كَابِ مِن سَائِعُ مَنُ ، وه بَن ۔ إِنْ تَا مَنهُ بِقِنظادٍ ، اگرتوان فَ مَن أَهُلِ الْكِتَابِ ، اور اللِ كَابِ مِن سَائِدَ وَمِنهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ ، اور الن اللِ كَتَلِيدِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

رف أيك وينار - لَا يُؤدِّةِ إِلَيْكَ بَهِين اداكر عامَّاه ه اس دينار كو تَجْهِ - إلَّا مَ أَدُمُ تَ عَلَيْهِ فَ آئِمًا ، مَرجب تك قائم رج تواس ركفرا - ذلك بأنَّهُ مُ فَالُوا ، بياس وجب كه ب ثك انہوں نے کہا۔ کیسس عَلَیْنَا نہیں ہے ہم پر۔فِی الائمِیّنَ سَبیلٌ ،ان پڑھلوگوں کے مال کینے میں كوئي الزام كاراسته \_ وَيَـقُـوُلُـوُنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ،اوربي بولتے ہيں الله تعالیٰ پرجھوٹ - وَهُمُ يَهُ عُلَمُونَ ٥ ، اور حالانكه وه جانتے ہیں۔ بَلی ، كيول نہيں ان يرالزام كاراستە۔ مَنُ أَوْ فَي بِعَقْدِ م ، جواینا عهد بورا کرے گا۔ وَ اتَّسفْسی ، اور الله تعالیٰ ہے ڈرتارے گا۔ فَسلِ نَّ اللهُ يُسجِسُبُّ الْسُمُتَّقِيْنَ٥، پس بِي شَك الله تعالى متقيول ب محبت كرتا ب - 0 إِنَّ السَّذِيْنَ يَشْتَرُوُنَ ، بِ شَك وہ لوگ جوخریدتے ہیں۔ بعقد الله ، الله تعالی کے عہدے بدلے و آید مانی م ، اوراین قسمول کے برلے۔ ثَمَنًا قَلِيُلا بَهورى قيمت أولنِكَ لا خَلاق لَهُمُ ، وه لوگ بين كوئى حصنبين موگاان كے لئے اچھائى كا۔ فِئى الاجورةِ ،آخرت ميں۔ وَلا يُكلِّمُهُمُ اللهُ ،اورالله تعالى ان سے بياركا كلام بيس كريكًا \_ وَ لا يَسْعُلُ إلَيْهِمُ اورندان كى طرف نكاوشفقت فرما تيس م \_ يوم الْقِيلَمةِ ، قيامت كون - وَ لَا يُوَتِحِينِهِمُ ، اورندان كوالله تعالى ياك كركا - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيُمٌ ٥ ، اور ان کے لئے دروناک عذاب ہے۔وَإِنَّ مِنهُمُ ،اور بے شک ان اہلِ کتاب میں سے۔ لَفَو يُقُا ، ايك كروه ايها إر يلكون السينتهم بالكِتب، جومور تربي اين زبانو لوكتاب كماته لِتَحْسَبُوهُ ، تَاكِيمٌ مَجْعُواس كور مِنَ الْكِتَابِ ، كَابِ \_\_ وَمَاهُوَ مِنَ الْكِتَابِ ، حالا نكرده كماب مِن سِنبِين ہے۔ وَيَقُولُونَ ،اوروه كتے بين مؤ مِنْ عِنْدِ اللهِ ،بيالله تعالى كى طرف سے ہے وَمَسا هُوَ مِنُ عِنُدِ اللهِ ، حالاتكه وه الله تعالى كى طرف سيخيس بوتا ـ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ،اوروه كَتِي بِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ يرجمون \_ وَهُمْ يَعُلِّمُونَ ٥ ، حالاً مُكْهُوه جائية بين \_

اس سے بہلے بھی اہل کتاب کا ذکر تھا۔ اور اب بھی اہل کتاب کا ذکر ہے۔ وَمِنْ اَهُل الْكِتَاب مِّنُ إِنْ تَعَامَنُهُ بِيقِنُطَادِ ،اورابلِ كَتَابِ مِن سے بعض وہ ہیں اگر توان کے پاس امانت رکھے بہت سارا مال۔ یُسٹو قِرْمْ اِلَیُک، وہ اوا کرویں گے اس مال کو تحقیم ۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔تغییر اور ا حادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مسافر آیا جو کہ تاجر تھا۔ اس کے پاس پارہ سو او تیہسونا تھا۔ ایک او قیہ جالیس درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم ماڑے تمن ماشے کا ہوتا ہے۔اس وقت کے لحاظ سے تقریباً پانچ چھے لا کھرقم بنتی ہے۔اس تاجر نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ شریف آ دی ہے۔ان کوا لگ بلایا اور کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں اور تا جرآ دمی ہوں۔میرے یاس کچھرقم ہے میں تمہارے یاس امانت رکھنا جا ہتا ہوں ۔ جب میں واپس جانے لگو**ں گا واپس لے لوں گا۔ فر** مایا!ر کھ دے ۔ وہ صخص سونا بغیر کسی گواہ اورتحریر کے ان کے پاس امانت رکھ کر چلا گیا۔ جو جوکام اس نے کرنے تھے کئے اور کچھ عرصہ کے بعد واپس آیا۔اور کہنے لگا کہ میں اب واپس گھر جانا جا ہتا ہوں اور میں نے تمہارے یاس ایا نت رکھی تھی ۔ وہ بچھے واپس کر دیں ۔حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہا س وتت یہودی تھےمسلمان نہیں ہوئے تھے۔گر فطرت ِسلیمہ کے مالک اور نیک طبع آ دمی تھے۔ انہوں نے سارا سونا لا کر ان کے حوالے کر دیا۔ اتن بڑی رقم کا سونا آور اس بر گواہ کوئی نہیں تحریر کوئی نہیں ہے۔ مگر دیانت داری ہوی چیز ہے۔اللہ تعالیٰ نے ای دیانت کی برکت سے ا یمان کی تو نیق عطاء فر مائی \_اورمسلمان ہو گئے \_ان کا سا را گھر! نهلمی تھا \_مر دا ورعور تیں سہ توراۃ کے ماہر تھے۔ بیراین پھوپھی ہے تی آخرالز مان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامتیں سنا کرتے ہتھے وہ انہوں نے نوٹ کی ہوئی تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ

تشریف لائے تو یہ آپ کو ملنے کے لئے پہنچ گئے۔ پہلی مجلس میں انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرینی ۔ آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اے لوگو! الله تعالیٰ کے بندے بن عاؤ۔''اَفُشُوالسَّلامَ بَیُنگُمُ''۔آپس میں سلام کوعام کرو۔ کینی ایک دوسرے کو کنرت کے ساتھ سلام کرو۔ ربط اورتعلق پیدا ہوگا۔ ''اَطُبِ مُوا الطَّبُامَ'' ۔ جن کورب تعالیٰ نے مال کی تو فيق عطاء فريائي ہے وہ غرِيبوں كوكھا نا كھلائيں ۔"وَ صَـلُوْا بِالْكِيلِ وَ النَّاسُ نِيُامٌ" \_راتوں كو اٹھ کرنمازیں پڑھا کرد۔اس حال میں کہ لوگ سونے ہوئے ہوں۔ ''وَلِیُسنَ الْسَكَلامُ''۔اور تُفتَگُوكر ونرمی کے ساتھ سختی نه كر و \_حفرت عبدالله بن سلام نے آپ صلی الله علیه وسلم کی میہ ابتدائي تقريريني اوراً پيصلي الله عليه وسلم كاچېره بشر ه ديكھا تو فيصله كيا ـ "إنَّ هلـذا الْمُوَجُهَ لَيُسَ ب وَ جُدِيهِ كَلْدًابِ " \_ بِ شك بدچره جمول كانبين موسكنا \_ سب كے سامنے كلمه شهادت. "أَشُهَدُ أَنُ لَّآ اِللَّهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ". یرٔ ها اورمسلمان ہو گئے ۔ یہود کوعلم ہوا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہمسلمان ہو گئے ہیں ۔ تو ان کا یار ہ بہت چڑ ھااور بہت غصے ہوئے کیونکہان کومعلوم تھا کہو ہ اثر ورسوخ والا آ دمی ہے۔ اس کے گھر والے بھی مسلمان ہو جا کمیں گے۔اور دوسرے لوگوں بربھی اثریزے گا۔حقیقت معلوم کرنے کے لئے آتخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس آنے کا پروگرام بنایا۔ا ڈھرحضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کومعلوم ہوا کہ یہودی آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں ۔اس وقت مسجد نبوی نہیں بی تھی ۔اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حصرت ابوا یوب انصاری رضی الله عند کے گھر رہائش پذیریتھے۔اور کمرے کی ایک جانب پر وہ لٹکا یا ہوا تھا اگر کو کی عورت آتی تو پر دے کی اوٹ میں بیٹھ جاتی تھی۔حصرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا

حضرت معلوم ہوا کہ بہودی آپ کے ماس آرہے ہیں۔ میں بردے کے پیچے چلا جاتا ہول۔ اور آپ ان سے میرے بارے میں اور میرے والد کے بارے میں یو چھنا کہ وہ کیسے آ دمی ا ہیں؟ چنانچہ یہوری جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا کہ میہ بتا و کہ عبداللہ ابن سلامتم میں سے کیسامخص ہے یہود نے کہا۔" خویسے نے سا و اب زُ خَيْسُولَا"۔ ہم میں سے سب سے بہتر اور سب سے بہتر کا بیٹا ہے۔ ہم میں سے سب سے برا اعالم ب اورسب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے۔"اَعُلَمُنَا وَ ابنُ اَعْلَمِنَا"۔ ہم میں سے سب سے افضل ورسب سے افضل کا بیٹا ہے۔"اَفُضَلُنَا وَ ابْنُ اَفُضَلِنَا"۔ ہمارا سردا ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔"سَیسَدُنَا وَأَبُنُ سَیّدِنَا"۔ بخاری شریف میں ہے آنخفرت عَلِی ہے نے فرمایا کہا گر عبدالله ابن سلام مسلمان ہوجائے تو کیا پھرتم مسلمان ہوجاؤ کے یہودی کہنے لگے۔"اَعَاذَهُ اللهُ مِنَ الْإِسْكَامِ" -الله تعالى اس كواسلام سے بيائے - آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا كه اگر واقعةٔ وہمسلمان ہو جائے تو پھرتم کیا کہو گے؟ کہنے لگے بڑا مجھدارآ دی ہے۔وہ اسلام قبول نہیں کرے گا یہ گفتگو ہور ہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پر دے ہے با ہرتشریف لِي آئے اور بلتد آوازے کہا۔" اَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ" \_ يهودي كَنِ لِكُ \_ "شُولُنَا وَابُنُ شَوَّنَا" \_ بم مِن سے برا شرارتی ہاوراس کا باب بھی بڑا شرارتی تھا۔اس سے یبود یوں کا ندازہ کرو کے مجلس نہیں بدلی وقت تہیں بدلا ۔لوگ بھی وہی ہیں، کس طرح بدلے۔حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ مضبوط آ دی تھے۔اس واسطےانہوں نے کسی کی کوئی پرواہ ہیں کی۔اور صدیث پاک بیس آتا ہے۔"اَلْمُوْمِنُ الْفَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُوْمِن الْصَعِيْفِ" - يَكُرُ امومن بهتر ب كمزورمومن سے - كونك مضبوط موكا

تو خود بھی ایمان پر قائم رہے گا اور دوسروں کا بھی خیال رکھے گا۔ ویسے اللہ تعالیٰ سب مومنوں ك تدركرتا ٢- مر" ألْمُولِمِنُ الْقَويُ أَحَبُ إلى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْصَعِيفِ" - طاقة ر مومن زیا دہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو کمز ورمومن ہے ۔تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عثہ اسلام سے پہلے بھی بڑے دیا نت وارتھے۔اہل کتاب میں بڑے برنے بددیا نت بھی تھے۔ چنانچەاللەتغالى فرماتے ہیں۔وَمِنْهُمُ مَّنُ إِنُ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارِ ، اوران ابلِ كتاب میں سےوہ بھی ہیں اگر تو اس کے پاس امانت رکھے صرف ایک دینار۔ لَّا یُسٹو ڈِ ہِ اِلْیُک بہیں ادا کرے گاوہ ا اس دینارکو تخصے ۔ إلّا مَا دُمُتَ عَلَيْهِ فَآنِمًا، گر جب تک قائم رہے تواس پر کھڑا۔ مدینہ طیبہ میں یہود یوں کا ایک بہت بڑا پیراورمولوی تھا۔ فخاص ابن عاز ورا اس کی وضع قطع شکل و صورت ایی تقی که آ دمی کوشبه پژتا تھا۔ که شاید خفرعلیه السلام یہی ہیں ۔اور گفتگو کا اندازاییا تھا کہ لوگ شوق ہے سنتے تھے۔قریش خاندان کا ایک مسافر مدینہ طبیبہ آیا تو فخاص کوشکل وصورت ے بڑا بزرگ خیال کر کے اس کے پاس گیا۔اس وقت اس کے شاگر داور مرید بھی اس کے یاس موجود نتھے۔اس مسافرنے کہاغریب آ دمی ہوں ادرمیرے چھوٹے چھوٹے ہیجے ہیں۔ بیہ میرے پاس ایک وینار ہے تمہارے پاس امانت رکھتا ہوں جب میں واپس گھرجا وُں گاتم ہے لے لوں گا۔ وہ مسافر پچھ عرصہ کے بعد آیا اس دنت بھی فخاص کے مریدا ورشا گر داس کے پاس موجود تھے۔ کہنے لگا کہاب میرا گھر جانے کا ارادہ ہے لہٰذا میرا وہ دینار جو میں نے تمہارے یاس امانت رکھا تھا۔ واپس دے دو۔فخاص نے اس مسافر کی طرف تھور کر دیکھا اور کہنے لگا کونیا دینار اور کب تو نے امانت رکھی تھی؟خواہ مخواہ بزرگوں پر بہتان لگار ہاہے؟۔دوڑ جا یہاں ہے۔اس کوجھڑک دیا۔ وہ بے جارہ باہر چلا گیا شاگر دوں اور مریدوں نے کہا حضرت اس نے ایک دینار تمہارے باس امانت کے طور برر کھا تو تھاتم بھول سے ہو۔ فخاص کہنے لگا اس بات کو چھوڑ ویدان پڑھلوگ ہیں۔ہم نے فیسیں دے کرتعلیم حاصل کی ہے۔ان کا مال کھانا ہمارے لئے جائز ہے۔ بیتو ہمارے گدھے ہیں جس طرح جا ہوان پرسواری کرلو۔اس کے مریدوں میں کوئی تجربہ کار آ دمی قلہ وہ اس مسافر کے پاس آیا اور کہا کہ یہ جارے ہیں صاحب ہیں۔ان کومیں جانتا ہوں بیاس طرح دینارنہیں دیں گے میں تھے طریقہ بتاتا ہوں۔ اس طرح کر تھے وینارمل جائے گا تو جا کر اس کو کہہ کہ اللہ تعالی کی قتم ہے میرا وینار دے ے \_ ورنہ میں محلوں میں ،گلیوں میں بھروں گا اور شور مجاؤں گا ۔ کہ فخاص بن عاز درا میرا و ینار کھا گیا ہے۔اس مسافرنے جب اس طرح جا کر کہا تو تھبرایا اور جیب ہے ایک دینار نکال کر اس کی طرف بھینکا۔ اور کہا کہ خواہ مخواہ مخواہ ویسے ہی بدنا م کرتا ہے۔ لے مید دینار اور نگل جا یہاں ہے تو جو تخص ا تنابد دیانت ہو کہ ایک دینار پر بے ایمان ہوجائے جب کہ اس وفت تقریباً دینار کی قیمت دوسور و پیسیمے بتو ایسے تخص کورب تعالی ایمان جیسی دولت کیوں عطاء فر مائے ۔ برتن صاف ہوگا تو اس میں کوئی چزیز ہے گی۔اوراگر غلاظت ہے بھرا ہوا ہوتو اگر اس میں انچھی چیز بھی ڈالو مے تو خراب ہو جائے گی۔ تو اس جیسوں ہے امانت ڈنڈے کے ساتھ ہی وصول كرنى إلى المُعَن سَبِيلٌ ، ي اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کہانہیں ہے ہم یران پڑھلوگوں کے مال لینے میں کوئی الزام كاراسته \_لینی جس طرح جا ہواور جس طریقے ہے جا ہو ان اُن پڑھوں سے مال لینا ورست ہے زبردی یا دھو کے ہے یا تجارت میں خیانت کر کے ہر طرح جائز ہے جب انسان ا تنابد دیانت ہوتو اللہ تعالیٰ اس کواسلام جیسی عزیز متاع کیوں نصیب کرے۔ پھریہ بات اللہ

تعالیٰ کے ذمہ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیوں کا مال کھانے کی اجازت وی۔فر مایا، وَيَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ، اور بير بولتے بين الله تعالیٰ پرجھوٹ ۔ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ١٠٠٠ اور حالا نکه وه جاینتے ہیں ۔اگر کو ئی شخص غلط نبی کا شکار ہوتو وہ الگ بات ہے جان بو جھ کر کہنا کہ ہم بڑے نیک اور پر ہیز گارلوگ ہیں۔اور پڑھے ہوئے ہیں اور بیدان پڑھلوگ ہمارے گدھے اور ٹٹو ہیں۔ان پرسوار ہو جا ؤریہمیں رب کا حکم ہے۔ فر مایا! یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ بَـلنے ، كيول نبيس ان يرالزام كاراسته - مَـنْ أَوُفْـي بعَهُدِه ، جوا پناعهد يورا كرےگا - وَاتَّـفْي ،اور الله تعالیٰ ہے ڈرتار ہے گا۔جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اپنا عہد یورا کیا اور ان کورب کا خوف تھا ورنہ اگر وہ رقم ہضم کرنا جا ہتے تو کر سکتے تھے۔ اور بیران کے لئے آ سان تھا۔ کیونکہ نہتح برتھی اور نہ کو ئی گواہ تھا۔ کافی رقم کا سونا تھا۔ دیکھنے والابھی کو ئی نہیں تھا۔ اور دوسری طرف فخاص بن عاز ورا کے یاس جب رقم رکھی گئی تو اس کے شاگر داور مریز دیکھ ر ہے تتھے۔اورانہوں نے یاود ہانی بھی کرائی گمراس نے ان کوبھی جھٹرک دیا۔تو ایسوں کوالٹد تعالی پندئیں کرتا۔ فیا نَّ اللهَ یُسجِبُ الْمُتَقِیْنَ ٥، پس بے شک الله تعالی متقیوں ہے محبت کرتا ہے۔آ گے ایک اور واقعہ ہے۔آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی کے ساتھ کنویں کےسلسلہ میں جھکڑا تھا۔ یہودی کہتا تھا کہ کنواں میرا ہے اور حضرت اشعث بن قیس رضی اللّٰدعنہ کا دعویٰ تھا کہ کنواں میرا ہے۔اور حقیقت میں تھا بھی حضرت اشعث بن قیس رضی اللّٰہ عنہ کا اور یہودی نے ویسے ہی نا جا ئز قبضہ کیا ہوا تھا اور اس زمانے میں آج کی طرح رجشری انقال وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ کہ کام پختہ ہوجائے لوگوں نے کہا جھکڑ ونہیں حضورصلی اللہ علیہ دسلم سے فیصلہ کرا لو۔ حق کا فیصلہ ہوجائے

گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اور اپنا مُدَّعَا بیان کیا۔ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت اشعث بن قیس رضی الله تعالی عنه ہے فر مایا که تو دعویٰ كرتا ہے كەكنواں تيرا ہے تو كيا تيرے ياس گواہ بيں؟ ( كيونكه اسلام كا ضابطہ ہے۔"اَلْبَيْسنَةُ عَـلَـى الْمُدَّعِيُّ وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنُ أَنْكُوَ" -كه كواه مدى كے ذمه بين -اورمنكر يوشم آتى ہے لعنی مدعی اگر گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ ہے تتم لی جائے گی ) حضرت اشعث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت رپے کتواں جد ی پیشتی ہمارے یاس چلا آ رہاہے ۔میرے بروں نے جب بیے کنوال کھودا تھااس وقت میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔اس وقت کے گواہ تو میرے یا س نہیں ہیں۔آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر ما یا کہ پھر مدعا علیہ کی قتم پر فیصلہ ہوگا ۔حضرت اشعت رضی اللّٰدعنہ نے کہا کہ حضرت! بیتو فاسق فا جرآ دمی ہےاس طرح تو بیسارے مدینہ پر قبضہ کر لے گا۔اس موقعہ پر ية يت نازل مولَى بـ إِنَّ الَّـذِيْنَ يَشُنُّرُونَ بعَهُدِ اللهِ وَأَيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلاً ، بِ شَك وه لوگ جوخریدتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لیعنی الله تعالیٰ برایمان لانے کا عہد کیا تھا تگرا یمان نہیں لائے وہ وعدہ یورانہیں کیا۔اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تھم دیا تھاا مانت کے اوا کرنے کا لیکن میرتن دارکوا مانت ا وانہیں کرتے اورقشم کے بدلے حقیر مال خریدتے ہیں اور دنیا ساری ہی قلیل ہے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر اپا کیا دنیا و مافیہا کی قدراگر اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھرے برے برابر ہوتی تو کا فرکوا کیے۔ گھونٹ یانی کا سے نہ دیتا تو جو دنیا کی خاطر جھوٹی قتمیں کھاتے ہیں اور عبد پورانہیں کرتے اور امانت ادانہیں ئرتے۔ اُو آیٹیک کا خَلاق لَھُمْ فِیُ اُلاٰجِرَةِ ،وہلوگ ہیں کوئی حصرتہیں ہوگا ان کے لئے ا جِها تَى كا آخرت مِن \_ وَ لَا يُسكَلِمُهُمُ اللهُ مُا وراللهُ تعالى ان سے بيار كا كلام نبيل فرما كيل

كَ يحبت كَ تَفْتَكُونَهِينِ مِوكَى \_ وَ لَا يَنْفُرُ إِلَيْهِم يُهُومَ ٱلْقِيامَةِ ، اورندان كَ طرف نكا وشفقت فرمائیں گے قیامت کے دن۔ویسے دیکھے گا تو سب کو۔لیعنی مطلقاً دیکھنے کی نفی نہیں ے۔شفقت ہے دیکھنے کی نفی ہے۔ وَ لا یُسزَ تِکیْهِمُ مادرالله تعالیٰ ان کو گنا ہوں ہے یا کنہیں لرے گا۔ وَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمْ ٥ ،اوران كے لئے درونا كِ عذاب ہے۔آ گے يہوديوں كي ا يك شرارت كا ذكر ب فر ما يا وإنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلُونَ ٱلْسِنَتَهُمْ مِالْكِتْبِ، اور بِي شك ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایبا ہے جوموڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ۔ لِتَحْسَبُوُهُ مِنَ الْكِتَابِ، تا كُرَمْ مَجْهُوا سَ كُوكَابِ ہے۔ وَ مَاهُوَ مِنَ الْكِتَابِ ، عالا نكه وه كتاب میں ہے نہیں ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے تھے اور ان پڑھ بھی ذہین بھی اور غبی بھی مشہری بھی اور دیہاتی تھی ،اور ہرمجلس کا یہی حال ہوتا ہے۔تو صحابه کرام رضی اللّٰعنهم کہتے تھے کہ " دَاعِہ نیا"۔ حِفنرت ہما ری رعایت فریا کیں کہ ہم سب مستجھیں ۔اور یہودی زبان تھوڑی می دبا کر <u>کہتے تھے۔</u>" <sub>ڈ</sub>ا<u>عیہ</u>۔نیا" ۔ کہ عین کے بعدیا ہیدا ہو جاتی تھی تو اس کامعنیٰ بنیا ہے متکبر جبیبا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں میں بری رعونت ہے لیعنی تکبر ہے تو پہلے پارے میں تم رر بات پڑھ کے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیالفظ بولنے ہے منع فر ما دیا۔ فرمایا! "يْمَايُّهَا الَّـذِيْنَ امَنُوُا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظُرُنَا" ماسها يمان والوارَاعِنَا نه كهواور" اُنْسِظُىرُنَسا " كَهُوكُهُ حَفِرت بم يرشفقت فرماؤ \_ كيونكها يس ملته جلتے الفاظ سے بيلوگول كودهوكا دیتے ہیں پاکتان کےمعرض وجود میں آنے ہے پہلے کا واقعہ ہے ایک طالب علم نے چوری کی مقدمه اساتذہ کے سامنے پیش ہوائتم پر فیصلہ طے ہوا۔ چور نے نشم اٹھالی کہ میں نے چوری نہیں کی ۔ دوسر ہے ساتھیوں نے ملامت کی کہ تونے چوری ہمار ہے سامنے کی ہے۔اورفتم اٹھالی ہے

تو اس نے کہا کہ مہیں معلوم ہے کہ میں نے متم کن الفاظ کے ساتھ اٹھائی ہے ساتھیوں نے کہا كرتونے اللہ تعالى كى تتم اٹھائى ہے كہنے فكانبيں ميں نے تو" الله "كى قتم اٹھائى ہے۔ ''اَلَّاں'' كدوكى طرح ايك سبزى ہوتى ہے كدوكول ہوتا ہے اور يہى ہوتى ہے يو ليجے ہے كتنا فرق ہو گیاز برزیرے فرق ہوجاتا ہے جیسے "بَکُری" اور بکُری" معلوم مجہول پڑھنے ہے فرق ہوجا تا ہے۔ جیسے تھوک اور تھوک تو ای طرح یہودی دھوکا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاللہ تعالى كاطرف ے ب- حالانكماللہ تعالی كی طرف سے نہيں ہوتا ۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، اور دہ کہتے ہیں بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنُ عِنْدِ اللهِ ، حالا تکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَ يَهُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ،اور وہ بولتے ہیں اللہ تعالی پر جمون \_ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ٥، حالانكه وه جانتے ہیں۔ كه ہم ہیرا پھیری كرر ہے ہیں۔ اوراس طرح كى ہیرا کیمیری کرنا بزاسخت گناہ ہے صدیث میں آتا ہے کہ جس نے جھوٹی قتم اٹھائی یا شہادت میں غلط ا بیانی کی تو وہ چور کی طرح مجرم ہے اور آج وہ زبانہ ہے کہ کوئی تیجی محوا ہی نہیں دے سکتا ۔ عام 🛮 ' لوگ تو عام ہیں جحوں کا بیرحال ہے کہ بے چارے جب بیان لیتے ہیں تو نقاب بہن لیتے ہیں۔ که جمیں پہچان نہ لیں اور بعد میں مارنہ ویں بیہ حالات ہیں کہ غنڈ ہ گر دی دنیا میں عام ہو چکی ہے۔اللہ تعالیٰ بیجائے اور محفوظ رکھے۔ 12

مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنُ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْمُحُكُمَ وَ الْنَبُوَّةَثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنُ دُونِ اللهِ وَلَكِنُ كُونُوا رَبُّنِيَّنَ بِمَا كُنتُمُ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمُ تَذُرُسُونَ ۞ وَلَا يَا مُرَكُمُ آنُ تَتَخِذُ الْمَلْئِكَةَ وَ النَّبِيّنَ ارْبَابًا . أَيَامُرُكُمُ بِالْكُفُرِبَعُدَ إِذْ أَنْتُمُ المُسُلِمُونَ ۞

مَا كَانَ لِبَشَرِ بَهِين حَق يَبِيجَاكس بشركو - أَنُ يُونِينهُ اللهُ الْكِتَبُ ، ال كي بعدي كما لله تعالى في أس كوكتاب دى مو و والْحُكُمَ ، اور حكم ديا مو و النُّبُوَّةَ ، اور نبوة دى مو و ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ ، يُحر كَ لِوكُولَ كُولُولُ وَكُولُولًا عِبَادًا لِّي، هوجاؤتم مير، بند، مِنْ دُوُن اللهِ، الله تعالى عور، ورے - وَلَكِنُ كُونُوا رَبُّنِيِّنَ ،اورليكن وه يه كج كاكه بوجاؤتم رب والے - بِهَا كُنتُمُ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، ال واسط كرتم تعليم ويت موكتاب كي وبيها مُحنتُهُ تَذَرُسُونَ ٥ ، اوراس واسط كرتم إرْ صعة بوكتاب كو- وَلا يَا مُوسَكُم ، اوروه تم كوهم بين دع كا- أَنْ تَتَخِذُ الْمَلْئِكَةَ ، ال بات كاكه تم بنالوفر شنول كور وَ الْسَبَيْنَ أَرُبَابًا ءاورالله تعالى كے پینمبرول كورب - أَيَاهُ وُ كُمْ بِالْكُفُو ، كياوه تهمیں حکم کرے گا کفر کا۔ بَعُدَ إِذُ أَنْتُمْ مُسْلِمُوُنَ ۞ بعداس کے کہتم مسلمان ہو چکے ہو۔ کا فی تفصیل کے ساتھ سے بات پہلے بیان ہو چک ہے کہ مجھے میں جب مکہ مکر مہ فتح ہو گیا اور سارا عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے آگیا۔ اور نجران بھی عرب کا علاقہ تھا۔ اور وہاں عیسائیوں کی اکثریت تھی ۔ نوانہوں نے سوجا کہ ہم اب الگ تھلگ نہیں رہ سکتے ۔اوراگرمقا !۔|

کڑتے ہیں تو مشکل بات ہے ۔لہٰذا بہتر ہے کہ ان کی حکومت کونشلیم کرلواس مقصد کے لئے <u> و ه</u>م میں نجران کے عیسا ئیوں کا ایک وفد جوساٹھ آ دمیوں پرمشمثل تھا۔ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیااورانہوں نے الگ الگ رہنا بسند نہ کیا جس کی وجہ سے انہیں مسجد نبوی میں تھہرایا گیاان کے آنے کااصل مقصد تو بہ تھا کہ ہم تمہاری رعیت ننے کے لئے آئے ہیں مگریڑھے لکھے لوگ تھے علمی گفتگو بھی ہوئی جس کا ذکر پہلے ہوا ہے اس گفتگو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ خضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بڑوں کو کہا تھا کہ مجھے رب سمجھنا اس واسطے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بندے ہیں اور وہ ہمار ہے رہ ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کار دفر مایا ہے۔مَسا تحانَ لِبَشَو أَنُ يُونِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَ الْنَبُوَّةَ بَهِينَ فِي بَنِيَاكُنَى بِشَرِكُواسَ كَ بعديه كه الله تعالى نے اس کو کمآب دی ہوا در تھم دیا ہوا در نبوۃ دی ہو۔اب قیود کے بعد پیغیروں کے علاوہ د وسرے بشرخارج ہو گئے کیونکہ دوسرول پرینہ تو کتا ہیں ناز ل ہو ئی ہیں ۔ نہان کواللہ تعالیٰ نے نبوۃ عطاءفر مائی ہے نہان پر وحی تازل ہوئی ہے۔اس میں صرف اور صرف پیغیبرا تے ہیں تو جو بشر پیمبر ہاں کوح نہیں پہنچا کہ یہ چزیں ملنے کے بعد۔ شُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِبَادًا لِّي ن دُون اللهِ، پھروہ کے لوگوں کو ہو جاؤتم میرے بندے اللہ تعالیٰ کے سوایہ تو پینمبر کاحق ہی نہیں ہے۔اور میراس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ بیتمہاری خانہ ساز با تیں ہیں۔حضرت عیسیٰ علیہالسلام نے ہرگز مینہیں فر مایا کہتم میرے بندے بن جاؤ۔ نہ حضرت داؤد علیہالسلام نے فر مایا ہے نہ موئ علیہ السلام نے نہ کسی اور پیغیبر نے فر مایا ہے ای آیتِ کریمہ کے پیشِ نظم مفسرین کرام ،فقہائے کرام ،اور محدثینِ عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ عبدالنبی ،عبدالرسول ،عبدالمصطفے نام رکھنا جائز نہیں ہے۔بعض لوگ بیتا ویل کرتے ہیں کہ عبد اسے مراد غلام ہے۔تو اس صورت میں عبدالنبی کا معنی بنے گا غلام نبی اور عبدالرسول کا غلام

رسول اورعبدالمصطفےٰ کا غلام مصطفیٰ یہ ٹھیک ہے ۔لیکن فقہا ءکرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے تصریح فر مائی ہے کہ عبد ہے مرا داگر بندہ ہو جیے عبداللہ ،عبدالرب اور عبدالکریم میں ہے تو پھر خالص شرکہ ہے۔اورا گرغلام والامعنی لیں تو شرک تونہیں ہے۔ گرمکر وہ ہے۔ کیونکہ لفظ" فو مَسعُسنَینُ ' ہے۔ اور ایبالفظ بولنا کہ جس کا ایک معنیٰ ایبا نکتا ہو کہ جس ہے لوگ غلط فا کدہ اٹھا نمیں تو وہ بولنا تیج نہیں ہے۔اور بیہ بات تم من کیے ہو کہ صحابہ کرام رضی الندعنیم حضور ا کرم صلی الندعلیہ دسلم کے سامنے راعنا کا لفظ ہو لتے تھے جس کے معنیٰ ہیں ہاری رعایت فر مائمیں لفظ بھی تیجے تھا اور کہنے والوں کی نیت بھی درست تھی لیکن یہودی اس کوزبان دبا کرراعینا بولتے تھے جس کامعنیٰ متكبر، چرواہا اور جاہل بنتا ہے۔ اَلْمُعَيّاذُ بِاللهِ تَعَالٰی لِوَاللّٰہ تَعَالٰی نے صحابہ کرام رضی اللّٰمُنهم کو اس لفظ کے بولنے ہے منع فر ما دیا کیونکہ یہودی اس سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔لہذا ایسالفظ جس کامفہوم شریعت کے خلاف نکل سکتا ہوا ورلوگ اس سے غلط فائدہ اٹھا ئیں تو اس کا استعال جائز نہیں ہے۔حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے کسی نے سوال کیا کہ حضرت "اَلصَّلواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله" \_كالفاظ كما تحدود وريرُ حاجا سَكَّا بِي الْهِيل تو حضرت نے فر مایا ۔ کہ بیجھی درود کے مختفرالفاظ ہیں کیکن پڑھنے والا اس نظریجے کے ساتھ یڑھے کہ اس درود کوفر شنتے آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے باس پہنچاتے ہیں اور اگر آنحضرت صلی الله علیہ دسلم کو حا ضرنا ظرسمجھ کریڑھے گا تو کفرا ورشرک ہوگا اور اب چونکہ لوگوں کے ذہن خراب ہیں اور وہ۔ "اَلصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهٰ"۔ ہے بہ بچھتے ہیں كه آتخضرت صلی الله علیہ وسلم حاضر نا ظر ہیں اس واسطے عام آ دمی بیہ الفاظ کہتے اور بولنے ہے گریز کرے تاكه باطل كى تائيدنه موورنه فِسى نَفُسِه بَا رَسُولُ الله كهنا أور محض پيارا در محبت مين كهنا جائز ا ورتیج ہے۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ کوئی آ دمی راہتے پر چلتے چلتے گر پڑنے اور کہے ہائے او

بیری ماں یا بائے اومیری بے بےاب مان اور بے بے وہاں موجود تو نہیں ہیں۔ محرمجت ہوتی ہاں واسطے بےساختہ زبان بران کا نام آتا ہے ای طرح اگر آسلی الله علیه وسلم کو حاض نا ظرنه سمجے اور آپ صلی الله علیہ وسلم ہے مدد ما تکنے کا نظریہ نہ ہوتو یا رسول اللہ کہنا سمجے ہے۔ لیکن عوام چونکه غلط فائده المات بین اوروه ان الفاظ ہے آپ سلی الله غلیه وسلم کو حاضر ناظر سجھتے ہیں اورآپ ہے مدد کا نگتے ہیں اس واسطے پیلفظنہیں بولنے حامییں ۔اور جیتنے بھی موہوم الفاظ ہیں ان کا بہی تھم ہے۔مثلاً ایک شخص'' یاعلی مشکل کشا'' کہتا ہے۔اور اس کی علی سے مراد رب کی ذات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام علی بھی ہے۔ "وَهُ وَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ" ۔ توبہ کہنا فی نفسیح ہے۔ مرعوام میں یہ جملہ اس وقت تک نہ ہولے جب تک ان کو سمجھا نہ دے کہ بھائی علی اللہ تعالیٰ کا نا م بھی ہےا در میں جو کہتا ہوں یاعلی مشکل کشا تو اس سے میری مرا درب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگریہ تشریح نہیں کرے گا تو **لوگ مجھیں گے ک**ہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مدد ما نگ ر ہا ہے۔ جو کہ عوام کا ذہن بنا ہوا ہے بیہاں ایک بات سمجھ لیس کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ مشکل کشا کا لفظ کتابوں میں آتا ہے۔لیکن اس کا بیمطلب نہیں ہے جولوگوں نے سمجھا ہوا ہے ۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کومشکل کشا اس واسطے کہا جاتا ہے کہ وہمشکل سے مشکل سئلہ حل فریا دیتے ہتھے۔ کیونکہ ان کواللہ تعالیٰ نے بڑی تمجھ عطا ءفر ما کی تھی۔ایک موقعہ ہے ا يك مسئله بيش آيا توحفرت عمر صى الله عند نے فر مايا۔ "فَسضيَةٌ وَ لَا ابساخسس" مشكل مسئله پیش آیا ہے۔اورا بوالحسن علی موجو دنہیں ہیں ۔صحابہ کرام رضی الندعنیم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ كالقب تفار خلًا السعهاقل مشكل مسائل كي كر ﴿ كلو لنه والله بعض بزرگان دين كے شجروں میں جو بیالفاظ آتے ہیں کہ بروردگارعلی مشکل کشاکے واسطے۔ چنانچہ حصرت مولا ناحسین آج مدنی صاحب رحمدالله تعالی کے شجرہ میں بھی بیلفظ ہیں اے پر وردگار بید میرا کا م کرعلی مشکل کشا

سے واسطے تو اس ہے یہی مراد ہے مشکل سائل کی گر ہ کھو لنے والا بیہ مراد نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ما فوق الاسباب لوگوں کی مشکلیں حل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ کسی ناسمجھ نے حضرت مد نی رحمه الله تعالیٰ کو خط لکھا کہتم و یو بندی ایک طرف تو کہتے ہو کہ علی مشکل کشا کہنا شرک ہے اور دوسری طرف تمہار ہے شجروں میں علی مشکل کشا کے لفظ موجود ہیں۔تو حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مکتوبات میں موجود ہے فرماتے ہیں دیکھو بھائی! حضرت علی رضی اللہ تعالی عندا ہے دور میں مشکل ہے مشکل مسئلے حل فرماتے تھے۔ عربی میں ان کو "حسسلال المعاقل" \_ كہتے تھے مشكل مئلوں كى گر ہ كھو لنے والا اور فارى والوں نے اس كا تر جمد كيا ہے مشکل کشا تو مشکل کشاہے بیمراد ہے باتی ہماری مشکلیں رب تعالیٰ ہی حل فر ماتے ہیں رب ے سواکوئی مشکل کشانبیں ہے۔ تو مسلہ یہ ہے کہ ایسا نام نہ رکھوجس سے شرکیہ منہوم نگاتا ہو۔ ناموں میں بہتر نام وہ ہیں جن میں رب تعالیٰ کی طرف نسبت ہو جیسے عبداللہ ہے عبدالرب ہے۔ کیونکہ حدیث یاک میں آتا ہے کہ سب ہے اچھے وہ نام ہیں جن کی نسبت اللہ تعالٰی کی طرف بوضي عبدالله ،عبدالرحمن،عبدالرحيم،عبدالجليل، عبدالكريم،عبدالوب، عبدالمؤمن، عبدالمهيمن،عبدالمنعم، عبدالمحسن، عبدالمقيت،عبدالمبين، عب دالمه متین، دوسر بخبریروه نام ہیں جن میں حضورصلی الله علیہ وسلم کا نام آئے جیسے محمد قاسم ، حسین احمد ، غلام محمد ، پھروہ ہیں جن میں دوسرے پیٹیبروں کے نام آئیں۔ جیسے محمد ابراہیم ،محمد ا ساعیل ،محمہ داؤد ،محمہ اسحاق ،محمہ زکریا۔ پھر وہ نام ہیں جوصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام ہں جیسے ، ابو بکر ،عمر ،عثان ،علی ، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ۔ان نا موں کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ینا اورا جازت بھی وی کہ بچے ہیں۔اگر کسی صحابی کی نام غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برل دیتے تھے دیہات سے ایک موٹا تا زوشخص آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آیا۔اوراس کے ساتھ

ا یک کتابھی تھا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس سے فر مایا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام ظالم ہےاورمیرے کتے کا نام راشد ہے۔اور راشد کامعنیٰ ہے ہرایت یا فتہ -آ پے صلی الله عليه وسلم نے فر ما يا كەتو بىندە ہو كے بھى ظالم ہے اور وہ كتا ہو كے راشد ہے۔فر ما يا ميں نے نام بدلنا ہے آج کے بعد تیرے کتے کانام ظالم ہے ادر تیرانام راشد ہے۔ایے علاقے میں جا كرلوگوں كو بتا دينا \_ منيب الطبع اورسليم الطبع تحف*س تفا كو ئى قبل و* قال نہيں كى كينے لگا -حضرت ٹھیک ہے ا دراگر آڑنا جا ہتا تو کہ سکتا تھا۔ کہ حضرت میر اکوئی اور نام رکھ دو کتے کا نام تو میرا نہ رکھو اور بعضے اُڑ بھی جاتے تھے جیسے رکیس التابعین حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کے دا دا حضرت حزن رضی الله تعالیٰ عنه \_حضرت سعیدمشہور تا بعی ہیں ۔ ان کے باپ میتب رضی الله تعالیٰ عنه صحابی ہیں ۔ا در دا داحزن رضی الله عنه بھی صحابی ہیں ۔ یہ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو آ**ب صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ تمہ**ارا نام کیا ہے؟ اور آب صلی اللہ علیہ وسلم عمو ہاُ نام دریافت فر ماتے تھے۔انہ**وں نے ب**تایا کہ میرا نام حزن ہے۔اورحزن کے معنیٰ ہیں کھر درا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیانا م اچھانہیں ہے۔ اگر تو جا ہے تو میں تیرا نا م سہیل رکھ دوں ۔ سہیل کے معنی ہیں زم ۔حضرت حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت اس میں شرعی طور بر کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر ما یا نہیں گناہ تو نہیں ائے۔ کہنے کے بینام میرے باپ دادا نے رکھاہے ۔ لہذا میں حزن ہی ٹھیک ہوں ۔ حضرت سعیدرحمداللہ ابن میتب فرماتے ہیں کہ قدرتی طور پر وہ داد ہےوا نیختی ہم میں بھی ہے کاش کہ ہمارا دا دا اس وقت مان لیتا اوران کا نام مہل ہوجا تا۔ اور ہم میں بھی نرمی ہوتی تو ناموں میں اثر ہوتا ہے۔ الہذامہمل اور اجنبی نام نہیں رکھنا جا ہے۔عورتیں کی مہمل قتم کے نام لے آتی ہیں۔ اور پوچھتی ہیں کہاس کا کیامعنی ہے؟ تو ساری گفتیں تو یا دنہیں ہوتیں۔جس زبان کا لفظ ہے اس لغت میں

ر کھے لو کتیا معنیٰ ہے؟ اور عورتو ہ کے ناموں میں وہ تام اچھے ہیں جو صحابیات کے ہیں اورآ بخط تصلی الله علیه وسلم کی صاحبز او بول کے نام ہیں اورایسے ناموں سے گریز کرنا جا ہے جن کے شرکیہ معنی بنتے ہوں۔ تا کہ لوگ غلط ہی کا شکار نہ ہوں تو کسی پیغمبر نے بیسبق نہیں دیا کہ تم میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو ہی تعلیم دیتے ہیں۔ وَ لٰکِنْ مُحُونُوْا رَبْنِیْنَ ،اورلیکن (وہ یہ کے گا كه) بهوجاؤتم رب والے \_ بِسِمَا مُحُنتُهُمْ تُنعَلِّمُونَ الْكِتَابَ ،اس واسطے كرتم تعليم ديتے ہو كتاب كى \_ وَبِهِ مَا كُنتُهُمْ مَندُرُ سُونَ ٥، اوراس واسطى كرتم يرُصة موكتاب كو \_ خطاب تو عیسا ئیوں کو ہے اور وہ کتاب پڑھتے بھی تھے۔اوراس کی تعلیم بھی دیتے تھے تگروہ ہات کہ جس ے ان يرز دير تى تھى اس كوجھوڑ ديتے تھے۔وَ لا يَا مُسرَكُمُ اَنْ تَشَخِلُ الْمَلْفِكَةَ وَ النَّبِينَ اَدُ بَسابً ،اورو ہتم کوحکم نہیں دیے گا اس بات کا کہتم بنالوفرشتوں کواوراللہ تعالیٰ کے پیغیبروں کو ب \_ یہود یوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو رب بنایا اور عیسا ئیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کورب بنایا اور صابیوں نے فرشتوں کوانٹد تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا۔ پھران کی یو جا شروع کر دی۔ اور آج کل بعض جاہل قتم کے لوگ تعویذات پر لکھتے ہیں یا جرائیل، یا میکائیل، یا اسراقبل، یاعز رائیل (علیهم السلام) وغیره - میه بالکل ناجائز ہے ۔ اس واسطے کہ کام تو سارے رب کرتا ہے فرشتوں کے تو بس میں ہی سچھنہیں ہے۔ان کو یکارنے کا کیا فائدہ وہ تو رب تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کولوگ جب آگ کے بھٹے میں ڈالنے گئے تو جرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے میرے لائق کوئی خدمت ہو۔ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے فر مایا۔"حسب الله" ۔ مجھے میرا الله کا فی ہے۔وہ دیکھ رہا ہے مجھے تیری ضرورت بين ہے۔ أيامُ و كُمْ بِالْكُفُو بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۞ كياوه تهبين عَم كرے كاكف كابعداس كے كہتم مسلمان ہو چكے ہو۔اللہ تعالی كا پنجبراسلام سكھانے كے لئے آتا ہے؟ يا كف

سکھانے کے لئے آتا ہے؟ کیا وہ تمہیں بی تعلیم دیتا ہے کہ تم عبدالسلام ،عبدموی علیہ السلام ،عبدہ اور علیہ السلام ،عبدہ اور عبدالرسول اور عبدالمصطفے بن جاؤ۔ بیتو کفر کی بات ہے۔ پیغبر بیہ تعلیم نہیں دیتے وہ تو تعلیم دیتے ہیں ابلند تعالیٰ کے بند بواور نام بھی وہ رکھوجن میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہویا اس میں نی کا نام آئے۔ یا صحابہ رضی اللہ عنہم کا اور عور تیں بھی صحابیات رضی اللہ عنہن کے ناموں والے نام رکھیں ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ ابھی تم بخاری شریف کی حدیث میں علیہ وہ اللہ تعنہ کی طرف نسبت کے ناموں والے نام رکھیں ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ ابھی تم بخاری شریف کی حدیث میں علیہ وہ اللہ تعنہ کے ناموں والے نام رکھیں ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ ابھی تم بخاری شریف کی صدیث میں علیہ وہ اللہ تعنہ کی تعلیہ وہ اللہ تعنہ کی تاموں والے نام رکھیں ناموں کا اشر ہوتا ہے۔ ابھی تم بخاری شریف کی صدیث میں جھے ہو۔ اللہ تعالی تو فیق عطاء فر مائے۔ (آمین) .....!

وَإِذْ أَخَلَاللهُ مِيُخَاقَ النَّبِينَ لَمَآ اتَّيُتُكُم مِّن كِتْبِ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مُّصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُرمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ . قَالَ ءَ اَقُرَرُتُ مُ وَاَ خَدْدُتُهُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمُ اِصُرِى ، قَالُوْ آ اَقُرَرُنَا ، قَالَ فَاشُهَدُوا وَانَا مَعَكُمُ مِّنَ الشُّهدِيْنَ ۞ فَمَنُ تَوَلِّي بَعُدَ ذَٰلِكَ افَاولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ اَفَغَيْرَ دِين اللهِ يَبُغُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ اِفِيُ السَّمْواتِ وَالْآرُض طَوْعًاوَّ كَرُهًا وَّ اِلَيْهِ يُرُجَعُونَ۞ قُلُ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنُولَ عَلَيْنَا وَمَا أُنُولَ عَلَيْنَا وَمَا أُنُولَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسُمْعِيلَ وَاسُـحْقَ وَيَعُقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسِلِي وَعِيُسلِي وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ رَكَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنُهُمْ ، وَنَحُن لَهُ امُسُلِمُونَ

وَإِذُ اَخَدُاللهُ، اورجس وقت ليا الله تعالى في مِنْفَ الْنَبِيّنَ ، وعده بَغِيرول سه لَسمَةَ اللهُ ا

اس كى مددكرو كيـ فسالَ ءَ أَفُورُتُهُم ،فرمايا يروردگارنے كياتم في اقرار كيا؟ ـ وَأَخَذُتُهُ ،اورلياتم ن - عَلَىٰ ذَٰلِكُمُ اِصُرِى ،اس يرميراوعده - قَالُوا آفُورُنَا ،كتِ سَكَمَ مَ اقراركيا - قَالَ فَاشْهَدُوا ،ربِ تَعَالَى فِي فِر مايالِس كُواه بن جاؤ\_ وَأَنَا مَعَكُمُ ،اور مِن تمهار بس اته بول - مِنَ المشهدين ٥، كوابول من سے فمن تولى ، پنجس فاعراض كيا۔ بعد ذلك ،اس ك بعد۔ فَأُولَنِكَ هُمُ الْفُلِيقُونَ O، پس وى لوگ نافر مان ہیں۔ اَفَغَیْرَ دِیْنِ اللهِ بَکیااللهُ تعالٰی کے رین کے سواکوئی اور دین ۔ یَبُعُونَ، بیتلاش کرتے ہیں۔ وَلَمَة أَسُلَمَ، اورای کے سامنے جنگی ہوئی ہے وہ محکوق۔ مَن فِی السَّموٰتِ وَالاَرُضِ ، جوآسانوں میں ہے اورزمین میں ہے۔ طَوْعَاوَ كُورُهَا ، خُوشَى كَمَاتِها ورجراً وَ إِلَيْهِ يُورُجَعُونَ ٥ ، اوراى كى طرف لونائ جائي كي قُلْ المَنَّا بِاللَّهِ ،آب كهدويجي بم ايمان لائ الله تعالى ير- وَمَنَّا أُنُولَ عَلَيْنَا ، اوراس جيزيرجوجم ير نازل كَاكُنْ - وَمَا أُنْسُولَ عَسَلَى إِبُواهِيْهُ، اوراس چيزير جونازل كَيْ كَي ابراجيم عليه السلام ير-وَ إِسْسَمْ عِيْلَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُونَ ،اوراساعيل عليه السلام بر،اوراتحق عليه السلام بر،اور يعقوب عليه السلام پر۔ وَالْاَسْبَاطِ ،اوران كي اولا دوراولا دير۔ وَمَاۤ اُوۡتِــي مُوۡسنٰي وَعِیْسنٰي،اوراس چزیر جودى من رَّبَهم، اورسب بيول كوجودى كن النَّبيُّونَ مِنْ رَّبَهم، اورسب بيول كوجودى كن ان كرب كى طرف سے۔ لَا نُفَرِق ، بِمَ بِين تفريق كرتے۔ بَيْنَ أَحَدِمِنُهُمُ ،ان مِن سے كى ايك كدرميان - وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞ اورجم اى رب تعالى كفر مال برداري -اسے پہلےتم یہ بات خاصی تفصیل کے تماتھ من چکے ہوکہ سم یہ ہیں نجران کے میسائیوں کا ا یک وفد جوساٹھ آ دمیوں پرمشمل تھا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آیا۔اوران کے آنے کا اصل مقصد تو اتنا ہی تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا و فا رعایا ہیں ہم پر جوٹیکس وغیرہ عائد

ہوتا ہے۔اس کی تفصیل ہمیں بتاد و لیکن چونکہ پڑھے لکھےلوگ تھے۔مختلف تسم کی علمی یا تمس مجمل ہوئی۔جن کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے۔آخر میں انہوں نے بیشوشہ چھوڑ اکہ ٹھیک ہے تم نمی ا و سے محرعر بوں کے لئے ۔ہم جو بنی امرائیلی ہیں یا دوسری قو میں ہیں۔ان کے لئے تمہاری نبوہ تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے۔اس سلیلے میں اللہ تعالیٰ نے بیآ بیتیں نازل فرمائمیں کہان کا میہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار تو اللہ تعالیٰ نے تمام پینبروں سے لیا کہ میرے اس پینمبر پرایمان لانا ضروری ہوگا۔ جوسب سے بعد میں آئے گا. اورتمام پیغیبرون نے اس کا اقرار کیا کہ ہم مانتے ہیں اوران پیغیبروں میں موکیٰ علیہ السلام بھی میں بھیٹی علیہ السلام بھی ہیں ۔اور داؤد علیہ السلام بھی ہیں۔تو اے میبود یو،اورعیسائیو!اور صابروا تمهارے بیغیرتو آب صلی الله علیه وسلم کی نبوت کا اقرار کریں۔ اور تم کس باغ کی مولی ہوکہ انکار کرواور کہو کہ آب صلی الله علیہ وسلم کی نبوۃ صرف عربوں کے لئے ہے۔ ہمارے لئے نہیں ہے۔ بیتمہارا دعوی بالکل ہے بنیا دے۔اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كى نبوة اتى عام تمى كه من نے تمام تيمبروں سے اس كا اقرارليا فرمايا \_ وَإِذْ أَخَذَا اللهُ مِبُفَ اقَ الْمُنْبِينَ ، اورجس ونت ليا الله تعالى نے وعدہ پینمبروں سے۔ بيوعدہ كب ليا حميا۔ اس بارے میں دوتغیری منقول ہیں۔ ایک تغییر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ازل ، عالم ار داح ، عالم بیثات میں ساری مخلوق کی ار واح کواکٹھا کیا اور ان کوادراک اور شعور عطا وفر مای<mark>ا</mark> اورسب كوكها" السُّتُ بسرَ يَكُمُ" ؟ ركيا بن تمهارارب بين مون؟" قَسالُوا بَلني" رسب نے جواب دیا اور کہا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ تو جس مقام پراپی الوہیت کا دعدہ لیا تھا وہیں پر تمام پنجبروں کوالگ کرے آپ صلی الله علیہ دسلم کی نبوۃ کا اقرار لیا کہ میں ایک ٹی جیجوں گا

اس پرسب کا ایمان لا تا ضروری ہے۔سب نے کہا جمیں منظور ہے۔اکثر یہی تغییر بیان کرتے میں اور دوسری تغییریہ ہے کہ دنیا میں جب پیمبرتشریف لائے سب سے الگ الگ وعدہ لیا گیا۔ مثلًا جب حضرت آوم عليه السلام ونيا مي تشريف لا عرق الله تعالى في ان سے وعدہ ليا كه ایک بی آئے گا اس بر ایمان لا تا ضروری ہے۔ اگر تمہارے دور میں آجائے تو اس کی مدد كرنا ضرورى ہے۔ حضرت آ دم عليه السلام نے كہا كه ميراا يمان ہے۔ اى طرح جب شيث عليہ السلام تشریف لائے توان ہے وعدہ لیا گیا اور جب نوح علیدالسلام تشریف لائے توانے وعدہ لیا گیا، پھر جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ان سے دعدہ لیا گیا۔ یعنی جو پینمبرجس وقت د نیا میں تشریف لائے ان سے اس وقت وعدہ لیا گیا۔اوروعدہ اس عنوان سے لیا گیا۔ لَسمَ ا اتَيُتُكُم مُ البيته وه چيز جو مِن تهمين دون گا۔ مِن كِتب وَّ حِـ كُـمَةٍ ، كو كَى كمّاب اور حكمت ، اور نبوۃ ۔ یعن میں تمہیں کتاب دوں گا وی آئے گی تھم دوں گا دانائی کی باتیں دوں گا بہتمہارا ب ہے اس کو مجھ لو کہتم کون ہو؟۔ فُمْ جَآءَ مُكُمْ رَسُولٌ ، پھرآ ئے گاتمہارے یاس رسول۔ مُصَلِق لِمَا مَعَكُمُ، تَعدين كرن والا بوكان جيزى جوتهارے ياس بـ - توحيدرسائت معاد، جوبھی اصولی یا تنیں ہیں وہ ان کی تقید لیں کرے گا پھروہ پیٹمبر جب تمہارے یا س آئے تو ليدعده كرور لَعُومِنُنَ به ، البدم وربطر ورتم ال يرايان لا وك و لَعَنْصُرُنَّهُ ، إورالبد ضرورتم اس كى مدوكرو مع \_ بيدوعده الله تعالى في اليار قلال ءَ أَفْسُورُ تُهُمُ ؟ ، فرما يا برور دكار ف کیاتم نے اقرار کیا؟۔اس دعدے کا کہ دوآخری پیغیر جب آئے گا اس پرایمان لاؤ کے اور أكرتمهار يدور من أحمياتواس كى مدريمي كروك وأخفئتُم على ذلِكُم إصرى اوزلياتم نے اس پرمیراوعدہ۔اور مان لیا۔ قبالو آبقور نا ایقیروں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم

اس عہد کو بورا کریں گے ۔آنے والے پنیبریرایمان بھی لائیں گے اوراگر ہمارے دور میں آیا تو ہم اس کی مدد بھی کریں گے۔ فَسالَ فَساشَهَدُو ا ،رب تعالیٰ نے فر مایا پس گواہ بن جاؤ کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو پنغبر بعد میں آنا ہےتم اس پر ایمان لاؤ گے اور اگرتمہارے ُ دور میں آگیا تو اس کی مدد بھی کرو گے۔ وَ اَنَا مَعَكُمُ مِّنَ الْشَّهِدِیْنَ ،اورحق کے گواہوں میں ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں ۔ کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ عہد کیا ہے۔ اب دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ نقعا لیٰ تمام پیغمبروں ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوۃ کا وعدہ لے اور اگر ان کے دور میں آ جائیں تو امداد کا بھی دعدہ اور تمام پیغیبر اس کا اقرار کریں۔اور ان پغیبروں کا نام لینے والے بیے کہیں کہ ان کی نبوۃ ہمارے لئے نہیں ہے۔ کیا ان کی پیر بات درست ہے؟ مگر دنیا میں کوئی خاموش نہیں رہتا ۔ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتا رہتا ہے ۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ "مَسالَا يُسدُرَك كُلُسهُ لَا يُتُرَكُ كُلُّهُ"۔جوچيز ساري حاصل نہ ہوساري حجوڑی نہ جائے ۔مطلب بیہ ہے کہ اگر بندے کو ساری نہ لیے تو بچھے نہ مجھے تو مکنی جا ہے بھروہ پنیبرعملی طور پرآپ صلی الله علیه وسلم کی مدد نه کر سکے تو الله تعالیٰ نے جعزت عیسیٰ علیه السلام کو اس مقصد کے لئے زندہ رکھا ہوا ہے ۔ وہ آسان سے نازل ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں مے اور ''لَنَنْصُرُ نَّهُ'' کا یورا یورا ثبوت دیں گے۔وہ اس طرح کہ جامع مبحد دمثق میں امام مہدی علیہ السلام مبح کی نماز کی تیاری کرا چکے ہوں گئے کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان سے لے کر آئیں گے اور جامعہ معجد دمشق کے منارہ پر لا کر بٹھائیں مے۔وہ منارہ سفیدرنگ کا آج بھی موجود ہے۔ جب میں دمشق کیا تھا تو میں نے اے اپنی آتکھوں ہے دیکھا ہے۔ دروازہ بندتھا اوراندرنہیں جاسکا۔اس وقت کھولنے کی اجازت نہیں

تھی۔ ادر انظار میں نے نہیں کیا۔ چونکہ وفت تھوڑا تھا۔ پھرسٹر یوں کے ذریعہ نیچے تشریف لائمیں گے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی آوازیں شروع ہوجا نیں گی۔اس وقت امام مہدی علیدالسلام مصلے پر کھڑے ہو جکے ہوں سے جب سیس سے کہ حضرت عیسی علیدالسلام نا زل ہو چکے ہیں ۔ تو مصلے سے پیچھے ہٹ جائیں مے اور حضرت عیسی علیدالسلام سے ملا قات کریں مے۔ اور حضرت عبیٹی علیہ السلام کو کہیں ہے کہ حضرت نما زیڑ ھاؤ۔حضرت عبیٹی علیہ السلام فرمائیں مے کہنیں۔اب میری حیثیت امتی کی ہے تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔تو پہلی نماز فجر کی جامع معجد دمثق سوق حمیدہ میں حضرت عینی علیہ انسلام امام مہدی علیہ السلام کے بیچھیے کھڑے ہوکر پڑھیں گے نماز کے بعداعلان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں ملمانوں کی خوشی کی کوئی حدنہیں ہوگی ۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کا حکم دیں گے سب سے يہلے حضرت عيلیٰ عليہ السلام اسرائیل کے علاقے میں ایک مقام ہے۔جس کانام ہ 'لُذ'' اس کے دروازے پر د جال کواپنے ہاتھ مبارک ہے آل کریں گے یعن سجا سے جھوٹے سے کونل کرے گا۔ پھریہود ونساری اور دوسرے کا فروں کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ جن علاقوں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اثر ورسوخ ہوگا ان علاقوں میں اسلام کے بغیر کوئی دین نہیں رہے گا۔ اسلام بی اسلام ہوگا۔ یمی یا کے نمازیں اور تمیں روزے ہول کے جوہم پڑھتے اور رکھتے ہیں۔ادر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن وحدیث کے مطابق فیصلے فر مائیں ہے۔ادراس طرح وہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مددونصرت فرمائیں سے۔ اور پخته عہد کرنے کے بعد۔ غسمُنُ مَوَلِّسی بَعُدُ ذلِکَ ، ہِی جس نے اعراض کیا اس کے بعد لیعن پیغبروں نے تو پ ملی الله علیه دسلم کی نبوة کا اورآپ صلی الله علیه دسلم کی نصرت کا اقرار کیا اور دوسرے

لوگ اعراض كريں كے۔ فَــاُولْـنِكَ هُمُ الْفنيسقُـوْنَ ،تو و بن لوگ نا فر مان بيں \_ كر پيغير تو ا قر اری ہوں ا در امتی کہیں کہ آ ہے <del>صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوۃ اور دین ہمارے لئے نہیں ہے</del>۔اور آ ہے صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر ایمان لا نا اور آ ہے صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے۔ ہارے لئے ہاراا پنا نم ہب ہے بیکی منطق ہے؟ بھائی! بے شک حضرت عبسى عليه السلام كاند بهب ايينے دور ميں حق تھا۔حضرت موکیٰ عليه السلام كاند بہب اينے دور ميں حق تفا۔ای طرح یا تی پینمبروں کا ۔مگر جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پہلے سب دین منسوخ ہو گئے ۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ آسان میں ستار ہے ہیں کسی کی روشنی کم ہے اور كى كى زياده ٢ ـ الله تعالى فرماتے ہيں۔ "وَبالنَّجْمِ هُمْ يَهُ تَلُونَ" - (ياره نمبر ١٨) اور لوئے تاروں ہے بھی راہتے معلوم کرتے ہیں۔ یعنی لوگ ستاروں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں عًر جب سورج طلوع ہوجائے تو پھرستاروں کی روشی کی کیا ضرورت ہے۔ دوسرے پینمبر ستارول کی مانند ہیں ۔اورآ مخضرت صلی الله علیه وسلم آفمآب نبوق ہیں ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آ دری کے بعدستاروں کی روشن تلاش کرنے والا دیوانہ اور مجنون ہے۔ایے یا گل خانے میں بند کرنا جاہیے۔ان پینمبروں کی شریعتیں اینے اپنے زیانے میں حق اور پیچ تھیں جب آتخضرت صلی الله علیه وسلم تشریف لے آئے تو سارے دین ختم اورمنسوخ ہو گئے اب کا میا بی ُصرف اسلام میں ہے۔فر مایا! اَفَ غَیْسَرَ دِیْنِ اللهِ یَبْنغُونَ ،کیالیں اللہ تعالیٰ کے دین کے سواکوئی اوردین بیتلاش کرتے ہیں۔ وَلَهُ أَسُلَمَ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ،اوراي كے سامنے جھی ہوئی ہے وہ مخلوق جوآ سانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔آ سانوں میں فرشتے ہیں یا جو بھی رب کی مخلوق ہے۔سب اس کے احکام مانے ہیں اور اس کے احکام کے سامنے جھکے ہوئے ہیں

اور جوزین میں ہیں وہ رب کے سامنے بھکے ہوئے ہیں۔طوعار کو تھا ،کو کی خوش کے ساتھ جھکا ہوا ہے اور کوئی مجبورا ۔ اللہ تعالی کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے ۔ جومسلمان ہیں وہ سارے ُ خوشی کے ساتھ رب کے معامنے مرجماک ہوئے ہیں اور جو جہاد میں تید ہو کر آتے ہیں پہلے تو وہ مجبور ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ إن كے دلوں میں اسلام كی محبت ڈال دیتا ہے اور وہ سيے دل ہے قبول کر لیتے ہیں تو وہ جراب خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ پھراللہ تعالیٰ کے احکام دوشم کے ہیں تشریعی اور تکوین ۔ تشریعی میہ ہیں کہ مثلاً تم رب پر ایمان لا ؤ۔ پیٹیمروں پر ایمان لا ؤ۔ کتا بوں پر ا بمان لا ؤ ـ فرشتوں پر ایمان لاؤ ـ تقدیر پر ایمان لا ؤ ـ نمازیں پڑھو،روز ـے رکھو، قیامت پر ا یمان لا ؤ۔ قبرحشر پر ایمان لا ؤ۔ میشر عی احکام ہیں۔ اور مومن ان کوخوشی کے ساتھ دل ہے تشکیم کرتے ہیں اور تکوینی احکام میہ ہیں۔مثلاً رب تعالی کسی کو بیار کرتا ہے۔ کسی کو مارتا ہے ، کسی کو اولا د دے کرچھین لیتا ہے ۔ کہی کو مال دے کرچھین لیتا ہے ۔ تو اس کے تکویی احکام جرآ مانتے ہیں۔ ہے کوئی جوا نکار کرے کہ میں نے بیار نہیں ہونا؟ میں نے مرنانہیں ہے۔ یا میں اپنی اولا دکومر نے نہیں دوں گا۔ یا مال ہاتھ ہے نہیں جانے دوں گا۔ تو تکوین احکام مومن کا فرسب مانتے ہیں مومن خوتی کے ساتھ رامنی برضا والی ہوتے ہیں ادر کا فررب کے بیا دکام مانے پر مجبور ہوتے ہیں۔و یالیّیہ یُوْ جَعُونَ جمہ ،اورای ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔لیتی جانا مب نے رب کے پاس ہے۔ اور جب انسان اپنے دہن میں پینکتہ بٹھائے گا کہ میں نے رب تعالی کے پاس جانا ہے۔ اور رب تعالی نے مجھ سے نیکی بدی کا سوال کرنا ہے تو پھر تیاری بھی رےگا۔ دیکھو!سکولوں ، کالجول، یو نیورسٹیول کے امتحان ہوتے ہیں۔ان کے لئے بیچ خود بھی تیار کرتے ہیں ۔ ماں باپ بھی تیاری کراتے ہیں۔استاد بھی مجور کرتے ہیں کہ تیار کرو 3

ے کوفکر لگی ہوئی ہے ۔ حالا نکہ بیامتحان آخرت کے امتحان کے مقالبلے میں اس طرح ہے جس طرح بچوں کا کھیل ہوتا ہے ۔ مگراس کی کتنی تیاری ہوتی ہے؟ افسوس کہ آخرت کے سیج اور حقیقی امتحان کی تیاری بہت کم ہے۔ہم میں سے کتنے اللہ کے بندے ہیں جونمازیں برصتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔رب تعالیٰ کی فرماں برداری کر کے اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں اور اینے نصاب کی بوری زکوۃ نکالتے ہیں اورعشرادا کرتے ہیں۔ میں بینہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہیں۔ بلکہ مجموعی حیثیت سے کہتا ہول کہ نسبت کیا ہے؟ سومیں سے کتنے آ دی رب تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے والے ہیں؟ توجب یہ بات ذہن میں بٹھائے گا کہ رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو پھراس کی تیاری بھی کرے گا آ گے فرمایا۔ اہلِ کتاب نے توجھے کئے ہوئے ہیں۔ کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم موی علیہ السلام کے سوائسی کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ صافی کہتے ہیں ہم حضرت دا ؤ دعلیہ السلام کے سوائسی کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے سواکسی کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ ہماری وسعتِ قلبی اور فراخ ولى بھى من لو! فرمايا \_ قُلُ المنسَّا باللهِ ،ائ بى كريم صلى الله عليه وسلما يك كهدو يح بم ايمان لائة الله تعالى بر- وَمَسَا ٱنسْوِلَ عَلَيْنَا ، اوراس چيز پرجوجم پينازل کي گئ- وَمَسَا ٱنُولَ عَلْى إِبُوَاهِيْمَ وَإِسْمَعِيْلَ وَإِسْحَقَ وَيَعُقُونِ ، ادراس چيز پرجونازل کي من ابراجيم عليه السلام براور اساعيل عليه السلام ير، اور الخل عليه السلام ير، اور ليقوب عليه السلام ير- و الأسباط ، اوران کی اولا د دراولا د کی طرف۔ جو نازل کی گئی ہے کیونکہ اسباط جمع ہے سبط کی اور سبط کے معنیٰ ہیں بینا در بوتا جومعنیٰ ہون گے اولا د دراولا دا در خاص طور پر وہاں چونکہ یہودی اور عیسا کی تھے جن کے ساتھ بات ہور ہی تھی۔اس واسطے خصوصیت کے ساتھ فر مایا۔ وَمُبَ ٱوُ بِسِنَ مُسوَّسُنِی

وَ عِيْسنْنِسِي، اور ہم اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو دی گئی موٹی علیہ السلام اورعیسیٰ علیہ السلام لو۔ وَ الْسَبِیسُونَ مِنُ رَّبَهِمُ ، اورسب نبیوں کوجودی گنی ان کے رب کی طرف ہے ہم سب م ا یمان رکھتے ہیں ۔او ظالمو! ہم تو سارے پیغمبروں کی قدر کرتے ہیں اوران کی طرف جورب کی طرف سے احکام نازل ہوئے ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ کلا نُفَرَقْ بَیْنَ أَحَدِ مِنْهُمُ ، ہم نہیں تفریق کرتے ان میں ہے کسی ایک کے درمیان ۔ اوپر چونکہ المسٹ ہے۔ اس واسطے تفریق ہے مرا دا بمان کی تفریق ہے کہ ہم ایمان کے سلسلے میں تفریق نہیں کرتے کہ "نُسوُمِٹُ بِبَعْضِ وَّ نَـٰكُفُورُ بِبَعُضِ" \_بعض يرايمان لا ئيں اوربعض پرايمان نه لا ئيں \_ بلكه بهاراسب ير ایمان ہے۔ کہ سارے اللہ تعالیٰ کے تیج ہیمبر تھے۔ اور اپنے اپنے زمانہ میں بہترین نمونہ تھے۔ باتی رہی بات در جوں کی تو وہ پنیمبروں کے اپنے اپنے در ہے ہیں ۔ جیبا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادے "تِلْکَ الْرُسُلُ فَصَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعُض " بيسب رسول بين بم في ان مين يعِض كوبعض يرفضيلت بخشى ب-اور يندروي/ ١٥ يارے مين آتا ب- 'وَلَفَدُ فَصَّلْنَا بَعُض الْمُنِّبِيِّينَ عَلْي مَعُض" -البيتِ تحقيق بم نے نعض بيغيبروں کوبعض يرنفنيات عطاءفر ما كي ہے۔تمام بیغبروں میں سب سے اعلیٰ اور بلند مرتبہ حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ہے۔ پھر حصرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ پھر حضرت موی علیہ السلام کا ہے۔ وَ عَملني هذه االقياس وسرت بيتمبرين \_ وَمَنْ حُنُ لَهُ مُسُلِمُونَ ١٠ اورجم اى رب تعالى ك فرمان بروار بي \_ جم تمہاری طرح نہیں ہیں ۔ کہاپی خواہشات پرچلیں ۔ان نجران کے لوگوں نے آخری پیغمبر کے متعلق بیشوشہ چھوڑ ا کہ نبی ہوں گے گر ہارے لئے نہیں ہیں بھائی! جب تمام پیغیبروں نے وعدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم برایمان لانے کااورنصرۃ کرنے کانوتم کون ہوتے ہونہ ما نے والے؟ پھرتمہاراان پیغمروں پرایمان کیا ہے کہ جس کوتمہار ہے پیغمبر مانتے ہیں اس کوتم نہ مانو۔اللّٰد تعالیٰ حق سمجھنے اور کہنے کی تو فیق عطا وفر مائیں .....آمین!۔

وَمَنُ يَّبُتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًافَلَنُ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِمِنَ الُخْسِرِيُنَ ۞ كَيْفَ يَهُدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُو ابَعُدَ إِيْمَانِهِمُ وَشَهِ دُوْآانَ الْرَّسُولَ حَقٌّ وَّجَآءَ هُمُ الْبَيِّناتُ ، وَاللهُ لَا يَهُدِى الُقَوْمَ الظُّلِمِينَ ۞ أُولَئِكَ جَيزَ آؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعُنَةَ اللهِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِيْنَ فِيهَا عَلَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنظُرُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن ، بَعُدِ ذَٰلِكَ وَاصْلَحُوا ١ فَا نَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوابَعُدَ إِيْمَانِهِمُ ثُمَّ ازُدَادُو اكُفُرًا لَّنُ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُم وَ أُولَائِكَ هُمُ الُصَّآلُونَ ۞ إِنَّ الَّـٰذِينَ كَفَرُواوَمَا تُوا وَهُمُ كُفَّارٌ فَلَنُ يُتَّفِّهَ مِنُ اَحَدِهِمْ مِّلُهُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَّ لَوِفْتَدَى بِهِ ، أُولَّثِكَ لَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمٌ وَّ مَا لَهُمْ مِّنْ نُصِرِيُنَ ۗ

وَمَنْ يَنْهُ مَنْ الرَّوَهُ فَعَلَى كَرِّسَ فَى اللَّهُ كَيَا لَهُ عَيْسُوَ الْاسْكَامِ وِيْسُاء اسلام كَعلاوه كولَى الور وين \_ فَلَنَ يُقْبُلَ مِنْهُ، پس برگزوه اس سے قبول نيس كياجائے گا۔ وَهُو فِي الْاَنِحُوةِ ، اوروه مخص آخرت ميں \_ مِنَ الْمَخْسِويْنَ O، نقصان الله انو والوں ميں سے موگا۔ كَيْفَ يَهُدِى

で回り

اللهُ ، كيه اللهُ تعالىٰ بدايت دے۔ فَسوْمُا كَفَرُوا ، اس قوم كوجنہوں نے كفراختيار كيا۔ بَعْدَ إِيْمَانِهِمُ ، ايمان لانے كے بعد وشهدُو آ، اور انہوں نے گوا بى دى۔ أَنَّ الْرَّسُولَ حَقَّ ، كه بے شک وہ رسول برحق ہے۔ وَ جَساءَ هم الْبَيْهَاتُ ءاور آسمنی ان کے یاس واضح دلیلیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْتَقْوُمُ النظَّيلِيمِينُ ٥ ، اورالله تعالَىٰ نبيس بدايت دينا ظالم قوم كو\_ أو تَنبِكَ جَزَ آوُهُمُ ،و دلوَّك بدلا ان كا\_ أنَّ عَلَيْهِمُ لَعُنَةَ اللهِ ، بِشِك ان يرالله بنعالي كي لعنت <sub>ب</sub> إِوَالْمَ لَيْكَةِ ، اور فرشتوں كي - وَالْمُنَّاسِ أَحْمَعِينَ ٥ ، اور تمام انسانوں كي خليدينَ إِنْهُا ، بميشدر بين كَاس لعنت مِن - لا يُساحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ، ند بلكا كياجات كاان سے عذاب \_ وَ لَا هُمَّمُ يُنْظَوُوُ نَ ٥ ،اورندان كومهلت دى جائے گى \_ إلَّا الَّذِيْنَ قَابُوُ ١ ،مُكروه لوگ جنہوں نے تو بہی ۔ مِن بَعَدِ ذلِک ،اس کے بعد۔ وَ أَصْلَحُوا ، اور اصلاح کرلی۔ فَإِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِينٌمٌ ٥ ، لِين بِحِثْمُ الله تعالَىٰ ، بَخْتُهُ والامهر بان بِ- إِنَّ اللَّهْ بِينَ كَفَرُوا ، بِ شك و ولوگ جنہوں نے اٹکارکیا۔ بنعند اینمانیہ ، ایمان لانے کے بعد۔ ثُمَّم ازُ ذَادُوُ اکْفُراً ، پھر ارد ھ گئے وہ گفر میں ۔ لَّنُ تُقْبَلَ مَوْبَمَتُهُم ُ، ہرگزنہیں تبول کی جائے گی ان کی تو ہے۔ وَ اُلَیٰکَ ہُمُ الْمَضَّ آلُوُنَ ۞،اوريبي لوگ گمراه ہيں۔ إِنَّ الَّـذِيْسَ كَفَوُوْا ، بِيشِك و ولوگ جنہوں نے كفر ا نقيار كيا ـ وَمَا تُوُا ،اورمرے اس حالت ميں \_ وَهُـمُ كُفَّارٌ ، كه وه كافر تھے ـ فَـكُنْ يُفْبَلَ ، پس ہر گزنہیں قبول کی جائے گی۔ مِنْ أَحَدِهِم أَوَان مِن سَصَمَى ایک سے۔ مِلْءُ الْأَرُض ذُهَبًا ، سوئے سے جرق ہوئی زمین۔ و کیوفتائی ہے ، اوراگر جدوہ اس کوبطور فدریہ کے دے دے۔ اُوُلَیٹک لَکھُمْ عَذَابٌ اَلِیُمْ ، بھی لوگ ہیں جن کے لئے دردناک عذاب ہے۔ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نَصِوبُنَ O ، اورتبیس ہوگا ان کا کو کی مدد گار۔

سلے سے بیہ بات تفصیل کے ساتھ جلی آ رہی ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے اوران کے ساتھ مل کر یبود نے پیشوشہ جھوڑا تھا کہ اول تو ہم آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے اور اگر نبی ہوں بھی دوسروں کے لئے ہوں گے ہمارے لئے نہیں ہیں کل کے درس میں تفصیل کے ساتھ من حکے ہو کہ حضرت محمدرسول الله صلى الله عليه وسلم كي نبوة اتني عام ہے كہ عام آپ صلى الله عليه وسلم خاصول کے بھی لیتی پیغیبروں کے بھی نبی اور رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوۃ کا تمام پیغیبروں نے ا قرار کیا اور آپ سلی الله علیه وُملم پرایمان لانے اور نصرۃ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔اوران پیٹمبروں میں مویٰ علیہ السلام ، دا وُ دعلیہ السلام ، میسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔تو ان کے پیٹمبرتو آپ ملی اللہ علیہ و سلم کی نبوہ کوشٹیم کریں اور بیا نکارکریں ۔ اور پیغمبروں کے ماننے کا دعویٰ بھی کریں تو اس دعوے کی کیا حیثیت ہے۔ پھرتوسیدھی سادھی بات ہے کہان اہلِ کناب نے اپنے پیٹمبروں کوہی نہیں مانا۔حضرت محمد رسول التُدصلَى التُدعليه وسلم كة تشريف لانے كے بعد پہلے كے تمام اديان منسوخ ہو گئے ہيں اب كاميا لي صرف اسلام من ب- ارشاد ب- وَمَنُ يَبْتَعْ غَيْرَ الْإِسْلَام دِينًا فَلَنُ يُقْبَلَ مِنْهُ ، اوروه تخص کہ جس نے تلاش کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور وین پس ہرگز وہ اس ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ بے شک اینے وقت میں مفرت دا ؤ دعلیہ السلام کا دین بھی سیج تھا۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے جو دین پیش کیا اپنے وقت میں وہ بھی صحیح تھا۔ای طرح حضرت نیسیٰ علیہ السلام نے جودین پیش کیا اینے زیانے میں وہ بھی حق تھا۔ گر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کومبعوث فر مایا تو بہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔اب کل کا نئات کے واسطے حضرت محمد رسول الندسلي الله عليه وسلم ني اور رسول بين اورسب كي نجات اي دين بين بي جو آ پ سکی الله علیہ وسلم نے چیش فر مایا ہے۔اس دین کو سیحے معنیٰ میں صحابہ کرام رضی اللہ عمنہم نے

مجها \_اورعمل کیا بھریہ دین اطراف عالم میں پھیلا \_اورعرب سمے بعدا فغانستان ، ہندوستان ، یا کستان ، بنگلہ دلیش میں جزیں مضبوط ہوئیں ۔ ان لوگوں نے دین کہ بھکا یہاں کا گیا گزرا مسلمان بھی ضروریات دین ہے واقف ہے۔فرائض کی مابندی تو الگ بات ہے۔ یہاں مستمات کی یا بندی کرنے والے بھی موجود ہیں ۔مطلب میہ ہے کہ دین میں بعض چیزیں تو فرض وا جب اورسنت مؤ کدہ ہیں کہ جن پڑمل کرنا ضروری ہے اور چھوڑ نے والا گناہ گار ہے۔اور ابعض فیزیں متحب ہیں۔ کہ جن کے کرنے ہے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر گرفت نہیں ہوتی۔ تو الحمد لله! ان علاقوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں ۔ جودین کےمستحبات سے بھی واقف ہیں سب کی بات تونہیں ہور ہی مگرموجو دہیں۔ دومرے ملکوں میں اتنا بھی نہیں ہے۔سوائے سعو دیپے کے کے سعودی باشندے عقائدا ورنظریات میں تو پختہ ہیں گرعمل نہیں ہے۔اور باقی ملکوں کے لوگ فرائض ہے بھی نا داقف ہیں وہ دین کی حقیقت کوئبیں سمجھتے ۔ میں ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہول اس سے انداز ہ کرلیں۔ دوپہر کے دفت ہم مدینہ طیبہ سے چلے اور ذوالحلیفہ پہنچے جس کوآج کل | |بُرِعلی کہا جا تا ہے۔ ذ والحلیفہ کے نام ہے لوگ آج کل واقف نہیں ہیں مغربی علاقے کے ایک آ دی نے بالکل نگا ہو کر عسل کرنا شروع کر دیا۔ وہاں کثیر تعدا دمیں مرد وعور تیں موجود تھیں۔ مسل کرنے کے بعد جب اس نے احرام کے کبڑے پہن لئے ادراس سے یو چھا گیا کہ تونے یہ کیا حرکت کی ہے تو کہنے لگا کہ میں نے حدیث برعمل کیا ہے۔ تر فدی شریف میں حدیث آتی ے۔" تَـجَرُدَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغُسُلِ قَبُلَ الْإِ حُوَامِ" -كمَ آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے احرام بائد منے سے پہلے شل کے لئے کپڑے اتارے تو کپڑے اتارنے کا ب معنی تونہیں تھا جواس نے مجمعا تھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے بیٹے ہو کرعشل کیا۔معالی الله

تعالیٰ عسل کے وقت لوگ کپڑئے اتارتے ہی ہیں۔ اور اتارنے جائز بھی جے۔ یہ مطلب تو نہیں ہے کہتم لوگوں کے سامنے نظے ہو جاؤ۔ اور کیا اس کا نائ ہے حدیث پر عمل کرنا؟ بدوا قعہ میں نے اپنی آتکھوں سے دیکھا ہے۔ اور ہی کا جواب کا نواع ہے نہ ہے۔ تو ایسے کم علم اور ۔ میں اور آج سے تقریباً جالیس سال پہلے کی بات ہے کہ یہود نے ایسے تو تول کی اس لاسمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمدہ کاغذیرا چھی طباعت کے ساتھ تحریف شدہ قرآن کریم ٹن کم ایا۔اور ان علاقوں میں بھیجا جہاں شاتو قر آن کر بم کے حافظ تھے اور نہ ہی دین ہے زیادہ دانف تھے۔ اس وفت رسائل اور اخبارات میں اکیس بائیس تحریفات شائع ہوئی تھی۔ان میں ایک بیتھی کہ آيت ـ وَمَن يَبْعَع الْإِسُلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ ، اور جو تخص اسلام كو تلاش كر ع كالطوردين کے تو اس سے ہر گز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جس نے اب دین اسلام کوقبول کیا تو اس سے ہر گز قبول نہیں کیا جائے گا۔اور آیت کا محج مطلب بیہ ہے'' اور جو مخص اسلام کے سواکس اور وین کو تلاش کرے گا پس اس ہے ہر گز قبول نہ کیا جائے گا''۔ اور تحریفات بھی ای طرح کی تھیں ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطاء فرمائے جمال عبدالناصر کو جواس دنت مصر کا صدر تھا اور قرآن کا حافظ تھا اورعمل میں ویباہی تھا جیسے مصری ہوتے ہیں کہ ان کے تاریوں نے بھی ڈ اڑھیاں صاف کی ہوتی ہیں۔بس آ دازیں ہی آ دازیں ہیں بہرحال پھربھی اس کو اسلامی غیرت آئی اور اس نے دین کے بڑے اچھے کام کئے۔ ان میں سے ایک کام یہ کیا کہ قاہرہ میں ا كى مستقل ريد يواشيش قائم كياجو چوبيل محفظ چانا ہے اور آج تك اس سے قرآن كريم نشر موتا چلا آر ہاہے۔ تا کہ سلمان اینے کانوں سے اس قرآن کریم کوسنس جو اللہ تعالیٰ کی طرف ے تازل ہوا ہے۔ اور دوسرا کام اس نے بیکیا کہ علماء اور قراء کے وفد بنا کران علاقوں میں

تجیجے جہاں یبودیوں نے تحریف شدہ قرآن تقتیم کے تھے۔ تا کہان کو جا کرآگاہ کریں کہاصل قرآن پیہ ہے جو ہمارے پاس ہےاور جو یہودیوں نے طبع کرا کرتقسیم کیا ہے اس میں غلطہاں ہیں اور تیسرا کام بیر کیا کہ قرآن یاک کے سیجے نسخے لاکھوں کی تعداد میں طبع کرا کرتقتیم کئے ادر ب بیکا مسعود میہ نے بھی کیا ہے کہ اچھے سائز میں عمدہ کا غذیر طبع کرا کر دنیا بھر میں قر آن کریم تقتیم کیا جار ہاہے۔ سادہ بھی اور مختلف زبانوں میں ترجمہ کرا کے بھی انگریزی زبان میں بروہی زبان میں اور بروہی زبان کے ترجمہ والا ایک نسخہ میری طرف بھی بھیجا جومیرے یا س موجود ہے۔ارد دیر جمدا درتفییر کے لئے انہوں نے علماء سے مشورہ کیا۔نو علماء کرا م نے ،ن کو | بتا یا کهاس وقت ارد وزیان می*ن بهترین تر* جمها ورمخضرتفسیر حضرت بینخ الهندمولا نانحمود ا<sup>نحس</sup>ن رخمه ُ اللّٰہ کی ہے۔حضرت شیخ الہندرحمہ اللّٰہ نے بیرّ جمہ اور سورۃ بقر ہ کی تنسیر اس ونت لکھی جب اُ ب مالنا کے مقام میں قید تھے۔اورسورۃ آل عمران ہے لے کرآ خرتک کی تفہیر حضرت کے شاگر د مولا ناشبیر احمد عثانی رحمہ اللہ نے کی ۔جنہوں نے یا کستان بننے کے بعد مغربی یا کستان میں حجنثه البرايا تھا۔ اورمشر تی پاکستان میں حجنثه امولانا ظفر احمد عثانی رحمه الله نے لبرایا تھا۔ اور مالٹا میں قید ہونے کا سبب بیتھا کہ انگریز اینے ٹا ؤٹ شریف حسین مکہ کے ذریعہ حضرت جیٹے الہند ہے ترکوں کے خلاف کفر کا فتو کی حاصل کرنا جا ہتا تھا۔ کہ فتو کی دو کہ ترکی کا فر ہیں۔حضمےت شیخ الہندر حمہ اللہ نے فر مایا کہ صطفیٰ کمال یا شایا چنداشخاص کے کفر کی وجہ سے میں سارے ترکی کو کا فرنہیں کہ سکتا۔ کیونکہ مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھیوں نے عرب دشمنی میں اسلام اور خلافت کی مخالفت شروع کر رکھی تھی اور خلافت کے خاتمہ کے لئے سازشوں کے علاوہ انہوں نے ایک باغیرت عثانی خلیفه سلطان عبدالحمید خان کومعزول کرا دیا پیما بعد میں مصطفیٰ کمال

ا تا ترک نے ترکی کا صدر بنے برخلانت کے خاتمہ اور اسلامی قوانین کی منسوخی کے ساتھ ساتھ قر آن شریف عربی میں پڑھنے اور اوٰ!ن عربی میں دینے پر بھی یا بندی لگادی تھی۔ جس ِطرح تر کوں نے کل قانون یاس کیا ہے کہ سولہ سال کی عمر تک کوئی دین حاصل نہیں کر سکتا ۔ حالا نکہ یمی عمر ہوتی ہے۔ دین حاصل کرنے کی تو جوسولہ سال تک دین حاصل نہیں کرنے گا اس کے بعد اس کو فرصت نہیں لیے گی ہے دین اور بے ایمان ہی مرے گا تگر اس کے باوجود ترکی میں سلمان بھی ہیں اور اربکان وغیرہ ڈیٹے ہوئے ہیں کہ ہم اس قانون کوشلیم نہیں کرتے ۔نو چند آ دمیوں کے کفر کی وجہ ہے سب کوتو کا فرنہیں کیا با سکتا۔ یہی بات حضرت شیخ انہندر حمداللہ نے فر ما یا کہ مصطفیٰ کمال جیسے چند افراد کی وجہ ہے سارے ترکوں کو میں کا فر*کس طرح ک*ہوں؟ تو حضرت کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے ترکوں کو کا فر کہنے ہے ا نکار کر دیا تھا۔ جس کی وجہ ہے ان کو لرفقار کر کے مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا اور حصرت شیخ الہندر حمداللہ ہے فتو کی لینے کی وجہ یہ تھی کے سارا ہندوستان ان کے علم تقویٰ اور سیاست براعتما دکرتا تھا۔ توا گرحفرت شیخ الہندرحمہ لله بیفتوی دے دیں تو ہمارے لئے راستہ صاف ہوجائے گا۔ تو حضرت شیخ الہندرحمہ اللہ کا یہ تر جمہا ورتفسیر جوانہوں نے مالٹا کی اسیری کے ایا م میں لکھا تھاسعودی حکومت نے کروڑ وں کی تعدا دمیں طبع کرایا ۔کیکن بعض فرقوں کو نا گوار ہوا کہ دیو بند مکتبہ فکر کے عالم کا تر جمہ کیوں طبع ہوا ور اس پر انہوں نے شور بریا کیا تو سعو دی حکومت نے دو بارہ علاء کو اکٹھا کیا۔ کہ بیلوگ کیا کہتے ہیں؟ تو علاء نے کہا کہ بیہ بالکل غلط کہتے ہیں ۔اورتعصب اورضدے کام لےرہے ہیں۔ حضرت شیخ الہندرحمہاللّٰہ کا تر جمہ دتنسیر ہالکل سیح اور درست ہے ۔توسعو دی حکومت نے ان کے احتجاج کو بالکل مستر دکردیا۔ (اب بیتر جمہ شائع نہیں ہور ہا۔ بلکہ اس کی جگہ محمہ جونا گڑھیؓ کا

ترجمہ شائع ہور ہاہے) ۔ تو بات میہ ہورہی تھی کہ یہود یوں نے ان کی لاعلمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تحریف شدہ قرآن کریم طبع کرائے ان میں تقتیم کردیا۔ اور نمونے کے طوریر میں نے ا كَيْ تُحْرِيف بيان كى -كما يت "وَمَنْ يُبْعَعْ غَيْرَ الْإِسْلام دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ " - س غير كالفظ نکال دیا ، اورمعنی بن گیا۔'' اور جوشخص اسلام کو تلاش کرے گا ، اپنائے گا دین کے طور پر پس اس ہے ہرگز نہ قبول کیا جائے گا''۔ حالانکہ آیتِ کریمہ کاضیح مطلب یہ ہے کہ جو تخص اسلام کے سواکسی اور دین کو تلاش کرے گا ہیں اس ہے ہرگز نہ قبول کیا جائے گا۔ وَ هُوَ فِنِی الْاَحِوَ فِ مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ، اوروه حَمْص آخرت مِن نقصان المُعانے والوں مِن ہے ہوگا۔ بداہل کتاب یعن یہود ونصاریٰ جواس وفت قر آن اور صاحب قر آن آن تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعمٰن ہے ہوئے ہیں۔ان کومعلوم ہے کہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغیر ہیں۔ کیونکہ قر آن كريم بين آتا ہے۔"اَلَّذِي يَجدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَ هُمْ فِي الْتَوْراةِ وَالْإِنْجِيْل" \_ (ياره ٩) بي رسول ای و و ہے کہ اس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے یاس تو را ۃ میں اور انجیل میں \_ بعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خوبیاں اوراوصاف اورآ ہے سلی الله علیه وسلم کا حلیه میارک ان کوتو را قامیں بھی لکھا ہوا ملتا تھا۔ اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ملتا تھا۔ اور پہلے یارے میں تم پڑھ کھے ہو۔"وَ كَانُوْا مِنْ قَبُلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا" -كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم ك تشریف لانے ہے پہلے یہودونصاری جب دشمنوں سے لڑتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہے دعائیں مانگنتے تھے۔ کہاہے بروردگار! نبی آخرالز مان کے وسیلے ہے ہمیں کافروں ير نتح عطاء فرما۔"فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهِ" بيس جب وه نبي برحق ان كے ياس آ گیا اورانہوں نے ان کو پیچان بھی لیا تو انکار کردیا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ تکیف یہدی اللہ

قَوْمًا كَفَرُ وُابَعُدَ إِيْمَانِهِمُ ،كيحاللهُ تعالىٰ بدايت دياس قوم كوجنهول نے كفرا ختياركيا ايمان لانے کے بعد و شہدو آ، اور انہوں نے گوائی دی۔ اُنَّ الْسرَّسُولَ حَقَّ ، کہ بے شک وہ رسول برحق ہیں۔ یعنی پہلے ایمان بھی لے آئیں۔ اور پہلی کہیں کہ وہ رسول برحق ہیں۔ وَجَآءَ الله الْبَیّنتُ ، اور آ گئیں ان کے پاس واضح دلییں ۔ کداس پیغیبر سے بھزات صا در ہوئے اور ان كوانبول نے آئكھول سے د كيوليا پھر بھى كفريرا ڑے رہے ۔ توبيظالم ہيں۔ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْمُقَوْمَ الظَّلِمِينَ ٥،اورالله تعالَىٰ بين مدايت ديتا ظالم قوم كو ـ رب تعالىٰ مدايت ان كوديتا ب ایمان ان کودیتا ہے جواس کے طالب ہوں زبردت کسی کوایمان نہیں ویتا۔ اُو لَیْکَ جَزَ آوُهُمُ ، وه لوگ بیں برلدان کا۔ اَنَّ عَسلَيْهِهِمُ لَسعُسنَةَ اللهِ ، بے شک ان برالله تعالیٰ کی لعنت ہے۔ وَ الْمَهَ لَيْكَةِ ، اورفرشتوں كى لعنت ہے۔ وَ الْنَهَ اس أَجُهُ مَعِيْنَ ٥ ، اورتمام انسانوں كى لعنت ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ جو پیغمبر کے آنے سے پہلے اس کے طفیل اور وسلے ہے دعا کیں کریں اور ان کے تشریف لانے کے بعد کہیں کہ بیروہی پینمبر ہے جس نے آنا تھا۔ اور ایمان لانے سے ا تكاركرين تووه ملعون بين \_ خليديْنَ فِينُهَا ، بميشهر بين كهاس لعنت بين \_ لا يُسخَفُّفُ عَنْهُمُ الْمُعَذَابُ ، نه بلكا كما جائے گاان ہے عذاب۔ وَ لا هُمْ يُنْهَظُوُونَ ٥ ،اور نصلے كے بعدان كو مہلت بھی نہیں دی جائے گی ۔ایبانہیں ہوگا جس طرح دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں ۔اورسزا مؤخر ہوجاتی ہے پھر کھے عرصہ بعد دی جاتی ہے۔ وہاں کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ جس ونت فیصلہ ہوگا فورأسر اہوگی۔ ہاں وہ لوگ سزائے فی جا کیں گے۔ إلّا الَّـذِيْنَ تَابُوا مِنُ بَعْدِ ذَلِكَ ، مروه لوگ جنہوں نے تو یہ کی اس کے بعد۔ و اصلحوا ،اورا بے عقا کداورا عمال کودرست کیا۔اللہ ورسول کی مرضی کےمطابق عقائد بنائے۔اور پہلے والے عقائداور اعمال چھوڑ دیئے۔ فیا ڈ

اللهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ، بِس بِشِك الله تعالَى ، بَشْخه والامهر بان ب- إنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ، بِ شَك و ولوگ جنہوں نے انکار کیا۔ ہمغیذ اِیْمَانِهم ،ایمان لانے کے بعد۔ کہ پہلے ایمان لائے کھ مَنكر ہو گئے۔ ثُبَمَّ ازْ دَادُوُ اکْفُواْ ، پھر ہن ھ گئے وہ كفر میں ۔ لیعنی مزید پختہ ہو گئے۔ لَّنُ تُنقُبَلَ تَوُ بَنَهُم '، ہرگزنہیں قبول کی جائے گی ان کی تو بہ۔اس تو بہ کی کیا حیثیت ہے؟ کہ کفر پر بھی اڑ ہے ر ہیں اور منہ ہے تو یہ ،تو یہ بھی کہتے رہیں۔تو بہتو بہتو نہیں ہے بلکہ بیاتو خالص مکاری ہے۔ وَ ٱلْمَنِكَ هُمُ الْمُضَّالُّونَ ٥ ، اوريهي لوك ممراه بين \_ إنَّ الَّهٰذِيْسَ كَفَرُواْ ، بِي شَك وه لوك جنہوں نے کفراختیار کیا۔ وَ مَا تُوا ،اورمرےاں حالت میں۔ وَ هُمْ کُفَّادٌ ، کہوہ کا فرتھے۔ إِفَلَنُ يُقْبَلَ ، پس برگزنہیں قبول کی جائے گی۔ مِنُ أَحَدِهِم '،ان میں سے کسی ایک سے۔ مِلُءُ اللَّارُضِ ذَهَبًا ،سونے ہے بھری ہوئی زمین۔اور چوبیسویں/۲۳ یارے میں آتا ہے۔"وَلَوُ أَنَّ إِلْمَلَٰذِيْنَ ظَلَمُوُا" \_اورا گرہو ہے شک ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ظلم کیا۔"مَا فِی اُلاَدُ ض جَمِيْعاً" \_جو بچھ ہے زمین میں سارے کا سارا۔"وَمِثْلَهُ مَعَهُ" ۔اوراس جیسامزید بھی اس کے ساتھ۔" کلافتکو ابه"۔ پھروہ فدیددے دیں اس کے ساتھ۔"مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوُمُ الْقِيلَمَةِ "\_ برے عذاب ہے قیامت کے دن \_ لینی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائمیں محے اے میرے بندے! بتا بیز بین سونے کی بھری ہوئی ہواں طرح کہ سطح زبین ہے لے کرآ سان تک اورمشرق سے لے کرمغرب تک اور شال ہے لے کرجنوب تک سونے سے بھرئی ہو۔اور اتی د نیا اور بھی تصور کر لے کہ وہ بھی سونے سے بھری ہوئی ہو۔ تو کیا تو بیفدید کے طور پر دے کر جان چیٹرانے کے لئے راضی ہے۔ کئے گایارب! میں راضی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں سونا ہوگائس کے یاس۔اور ہوبھی کہرب تعالی وہاں دے دے۔ تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَ لَوِ فُتَذَى بِهِ ،اوراگر چِهوه اس كوبطور فديه كور درد و او لَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ، يُهِ الوَّكَ بِين الوگ بين جن كے لئے دردناك عذاب ہے۔ وَّ مَا لَهُمْ مِنْ نَصِوِیْنَ ٥،اور بین ہوگا ان كاكوئی مددگار \_ بے يارومددگار ہوں گے۔اس واسطے آج تہيں وہاں كے واقعات وحالات بتار ہے بین تاكہ قیامت كے لئے تیارى كراو۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ مِهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءِ افَاِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيتُ ﴿ كُلِّ الطُّعَامِ كَانَ حِلَّالِّبَنِي السُرَآءِ يُلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِ يُلُ عَلَى نَفُسِهِ مِنُ قَبُلِ أَنُ تُنَزَّلَ التَّوُراةُ قُلُ فَأُ تُوا بِ التَّوُرِ ۚ فَاتُلُوُ هَاۤ إِنَّ كُنْتُمُ صَلَّاقِيُنَ ۞ فَمَن افْتَرِى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ , بَعُدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ قُلُ صَدَقَ اللهُ له فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبُرَاهِيمَ حَنِيُفًا . وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشُرِكِينَ اللهُ لهُ اللهُ إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرِكًا وَّ هُدًى لِّلُعْلَمِينَ وَفِيْهِ ايْكُ , بَيّنَكُ مَّقَامُ اِبُرَاهِيُمَ . وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنَا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللَّهِ سَبِيُّلا وَمَنْ كَفَرَ فَانَّ اللهُ غَنِيٌ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞

لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ ، برگزتم حاصل نہیں کر سکتے کا مل نیک ۔ حَتَی تُنفقُوا ، یہاں تک کرتم خرج کرو۔ مِمَّا تُحِبُّونَ ، اس چیز میں ہے جس کوتم بند کرتے ہو۔ وَمَا تُنفِقُوا مِنُ شَیْءِ ،اور جوچیز بھی تم خرج کرو کے ۔فاِنَّ اللہ بِهِ عَلِیْمُ 0 ، پس بِ شک اللہ تھائی اس کوجانتا ہے۔ مُحلُّ الطَّعَامِ ، برتم کی ٹوراک۔ مُحانَ حِلًا ،طال تھی۔ لِبَنِتی اِسُوا ءِ یُلَ ، بی اسرائیل کے لئے۔ اِلّا مَا

حَوَّمَ ، مُروه جوح ام قرار دی ۔ اِسُوآءِ يُسلَ عَلَى نَفُسِهِ، امرائل عليه السلام في اين نُفس ير - مِن قَسُل أَن تُنزَل التوراةُ ،اس سے يہلے كرتوراة تازل كى جاتى - قُسلُ فَا تُسوا بالتّوراةِ ، آپ كهه ديجيّے! بس لا وَتم توراة \_ فَاتْلُوْهَا ، بستم اس كو پڙهو \_ إِنْ كُنْتُمُ صلدِقِيْنَ 0 ، اگرتم سچ ہو۔ فَمَنْ اَفْتَراى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ، يس جس في كمر الله تعالى يرجموث من ، بعد ذَلِكَ ، اس كے بعد فاُولَيْكَ هُمُ الظُّلمُونَ ٥ ، يس وى لوك بيس ظالم قُلُ صَدَقَ اللهُ ، آپ صلی الله علیه وسلم کهه دیجتے! یچ فر مایا الله تعالیٰ نے ۔ فساتب مُوا، پس تم پیروی کرو۔ مِلَّهَ إِبْرُهِيمَ ، ابراجيم عليه السلام كي طمت كي - حَديقًا، جوايك طرف مون والي تق - وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ ٥، اورنبيس تقے وہ شرك كرنے والوں ميں سے - إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ ، بِ شُك پہلا گھر۔ وُضِعَ لِلنَّاسِ ، جومقرر كيا گيالوگوں كى عبادت كے لئے۔ لَلَّذِي بِبَكَّمَةَ ، البته وہ ہے جومکہ میں ہے۔ مُبنَرَ کُا ،برکت والا ہوَّ هُذَی لِلْعَلْمِیُنَ O ،اور ہدایت ہے جہان والول کے لئے فیے ایٹ بینٹ ،اس میں کی نشانیاں ہیں،صاف،صاف مقام اِبُراهِیُم ،ایک ان میں ہے مقام ابراہیم ہے۔وَ مَنْ دَخِلَهٔ کَانَ امِنَا ،اور جواس میں داخل ہوگا ، ہوگا امن والا۔ وَلِيلَٰهِ عَلَى النَّاسِ ،اورالله تعالى كواسط لوكوں پرلازم ب\_ حِجُّ الْمَيْتِ ، بيت اللَّه كاحج \_ مَن استَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلًا ، جوطانت ركمتا إلى كاطرف رائة كى - وَمَنْ كَفَرَ ، اورجس ن الكاركيا فيانًا الله عَن عن العلمين ٥، يس يتك الله تعالى بيرواه بجان اوالوں ہے۔

اس سے پہلے ذکرتھا کہ اگر کا فرسونے سے بھری ہوئی زمین بھی فدیے کے طور پر دیں تو قبول نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔اور ایمان والے تھوڑی چیز

بھی خرچ کریں تو قبول ہے ۔ مگراللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ چیز کیسی خرچ کرنی چاہیے ۔ فر مایا! آپٹُ تَسَالُوا الْبِرَّ ، بركزتم حاصل بين كرسكة كامل نيكى رحَتْبى تُنْفِقُوا مِسمَّا تُحِبُّوُنَ ، يهال تك كم تم خرچ کرواس چیز میں ہے جس کوتم پیند کرتے ہو۔اللہ تعالیٰ کے راہتے میں ردی اور برکار چیز خرج کرنے میں کوئی تواب نہیں ہے۔ تیسرے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔"وَلا ِ تَيْمَّمُولُ الْنَحْبِيْتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ وَلَسُتُمُ بِالْحِذِينِهِ" . اور ندارا ده کروا دنی چز کااس سے خرج کرو تم اورتم خود اس کو لینے کے لئے تیار نہیں ہو۔ یعنی جس چیز کوتم خود لینے کے لئے تیار نہیں ہو۔ اس کوتم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کیوں خرچ کرتے ہو؟ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑا قیمتی باغ تھا۔ جب آیت ٹی تو آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ دسلم کے پاس آئے اور عرض کیا حضرت الله تعالی فرماتے ہیں کہتم کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم وہ چیز نہ خرچ کر وجو تمہیں محبوب ہے۔حضرت میرے یا آور مال بھی ہے مگریہ باغ جس **کا نام بیرحاء ہے یہ مجھے** ب سے زیا د ہ عزیز ہے ۔ بیہ باغ میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا ہوں ۔ جہاں آ پ کا جی چاہے اس کوصرف کریں ۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے عرض فر مایا۔ "بَنِّح، بَنِّج" ۔ واہ واہ تو نے اچھا کیا ہے۔ پھر فر مایا تیری برا دری میں جوغریب لوگ ہیں ان میں تقتیم کر اس واسطے کہ اپنی برا دری میں جوغریب لوگ ہوں وہ صدقہ خیرات کے زیادہ متحق ہیں۔قرآن پاک میں آتا ہے۔"وَاتِ ذَا الْفُرُبِني حَقَّهُ"۔قرابت داروں کوان کاحق دے۔تو "ذَوی الْمَهَ فُسرُ بنسی" کا برواحق ہے۔ تگراس کے واسطے پچھ شرطیں ہیں محض قرابت دار ہونا کا فی نہیں ہے۔ پہلی شرط تو پیہ ہے کہ و ہمسلمان ہومشرک کا فر نہ ہو کیونکہ زکو ۃ ،فطرا نہ وغیرہ کا فرمشرک کو انہیں دیے جا کتے ۔ بعنی زکو ۃ فطرانہ وغیرہ کا فر ہشرک کو دینا جا ئزنہیں ہیں۔ دوسری شرط میہ

ہے کہ وہ دیندار ہو۔ بعنی نماز روز ہے کا یا بند ہو۔ بے دین کوز کو ۃ فطرانہ وغیرہ دینا درست نہیں ۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے۔" کا یَسا کُسلُ طَعَهامُكَ إِلَّا مَقِعَيٌّ " ـ تيمرا كها ناصرف يربيز گاركهائ \_ بو ين كها كرقوت والا بهوكررر تعالیٰ کی نافر مانی کرے گا تو بھی اس میں شریک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبق دیا ہے کہتم اس وقت تک کالل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ چیز ندخرج کرو جو تہمیں عزیز اور بیاری ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنُ شَيْءٍ ، اورجو چِزَبِي تُم خرج كروك في أَن اللهُ بِهِ عَلِيْمٌ 0 ، يس بِ شك الله تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعنی معاملہ تمہارا رب کے ساتھ ہے۔ اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں -- دوركوع سے يہلے يه بيان مواتھا كه -"إنَّ أولسى الْنَساس بسائسرَ اهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ وَهِلْذَاالْمُنَّبِيُّ وَالَّلَذِيْنَ امْنُوا" \_ (بِيثَكَ تمام لوگوں ميں سے اعمال اور عقائد كے اعتبار سے ابراہیم علیہالسلام کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی اور یہ پیغیبر حضرت محمد رسول التُدصلي التُدعليه وسلم عقا كداورا عمال مين حضرت أبراجيم عليه السلام كے قريب جيں ۔اور وہ جومومن ہیں)۔ یہودیوں نے جب بیاً یتِ کریمہ کی تو شوشہ چھوڑ ا کہتم کہتے ہو کہ اس پیغیم کو اور حمہیں ابراہیم علیہ السلام کا قرب حاصل ہے۔ اور تمہارے انمال وعقائد ابراہیم علیہ السلام والے ہیں ۔ بیتمہارا کہناغلط ہے۔اس واسطے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اونث کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔اور نہاونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔اورتم اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہواور ارنٹنی کا دودھ بھی ہے ہو۔اورا پنے آپ کوابرا ہیں بھی کہتے ہویہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ ابرا تیم علیہ السلام کی مخالفت بھی کرواور ابرا ہیں بھی بن جاؤ۔ تو یہود پول کے اس شوشے کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ کُلِّ الطَّعَام کَانَ حِلَّا لِبَنِیَ اِسُرَ آءِ یُلَ ، ہِرْتُم کی خوراک طال تھی بن اسرائیل

کے لئے۔ إلَّا مَا حَرَّمَ إِسُرَآءِ يُلُ عَلَى نَفْسِهِ، مَكروه جوحرام قرار دى اسرائيل عليه السلام نے اینے نفس پر \_ بعنی تمہارا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ ک**ا گوشت نہیں کھاتے تھے** اورا دنٹنی کا دود ہے ہیں پیتے تھے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔حضرت ابراہیم علیہالسلام تو بہت پہلے ے بزرگ ہیں۔ یہ تمام چیزیں بی اسرائیل کے لئے بھی حلال تھیں مگر حضرت بعقوب علیہ السلام نے جن کالقب اسرائیل تھاانہوں نے صرف اپنی ذات کے داسطےاونٹ کامحوشت اور ا ونثنی کا د و د هحرا م قرار دیا تھا۔تفییروں میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت بعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی جس کوکنگڑی کا در د کہتے ہیں عرق النساء کامعنیٰ ہے رینگو کا ور دیہا یک پٹھا ہوتا ہے جو کو لہے سے شروع ہو کر ران سے ہوتا ہوا انگو تھے تک جاتا ہے یہ بڑا ظالم در د ہوتا ہے۔حضرت بعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تکلیف سے شفاءعطاءفر ما کی نو میں اپنی خوراک میں ہے مرغوب چیز کوچھوڑ دوں گا اوران کواونٹ کا گوشت اور اونمنی کا دودھ ہڑا لذیذ لگتا تھا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطاء فرمائی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونمنی کا دودھ اسنے اوپر حرام کر کے اپنی منت پوری کی۔اور حضرت یعقو ب علیہالسلام نے منت کے تحت بیصرف اپنی ذات کے لئے کیا تھا۔ مگران کودیکھا ویکھی ان کی اولا دینے بھی اونٹ کا گوشت اورا ڈنٹن کے دود ھاکا ستعال کرنا حجموڑ دیا۔ حالانکیہ یہان کے لئے بالکل جائز تھا۔اوراس طرح کی منت ان کی شریعت میں جائز تھی۔اور ہماری شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ کہ کوئی شخص منت مانے کہ میرا فلاں کام ہوگیا تو میرے او پر فلاں چیز حرام ہے۔ ہاں کو کی جائز کام ہوتو اس کی منت مان لے توضیح ہے۔مثلاً ا پوں کیے کہ میرا فلاں کام ہوجائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا۔ یا اتنے روز سے رکھو**ں گا** یا

فقيرون مسكينوں كوا تنا كھا تا كھلا وَں گا ، يامىجد ميں قالين بچھا وَں گا يا درى ڈالوں گا۔ يا صف يا مصلی رکھ دوں گا۔ بیر بیچے ہے۔ پھر حضرت بعقو ب علیہ السلام کا اپنے اوپر اونٹ کا محوشت حرام كرنا اور دوده كاحرام كرنا حضرت موى عليه السلام كى بيدائش سے بارہ تيرا سوسال يملے كى یات ہے کیونکہ نسب نا مہاس طرح ہے ۔موی ابنِ عمران بن قاہث بن لاؤی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام ۔ اور توراۃ نازل ہوئی ہے موکی علیہ السلام پر اور توراۃ کے مانے والے یہودی کہلاتے ہیں۔تو ابراہیم علیہ انسلام کے پارے میں بیدوعویٰ کہ وہ اونرف کا محوشت نہیں کھاتے تھےاوراونٹن کا دود ھنہیں ہیتے تھے سرا سرغلط ہے۔اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی منٹ کی وجہ ہےا بنی ذات کے لئے بیرام کیں تھیں ۔ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنزَّلَ الْتَوُراةُ ،اس ے پہلے کہ توراۃ نازل کی جاتی۔ تو ان کا دور توسینکڑوں سال پہلے کا ہے۔ یہ تھم توراۃ میں كهال ٢٠ . قُلُ فَأُ تُوا بِالتَّوُرَةِ فَاتُلُوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صلدِقِيْنَ ١٠ أَبِ كَهِ وَيَحَ ! لِهِ الأَوْمَ توراۃ پستم اس کو پڑھوا گرتم سے ہو۔ دکھا وُ تو راۃ میں کہاں لکھا ہوا ہے کہا دنٹ حرام ہے۔ یا اونٹنی کا دود ھے ترام ہے؟ ۔قطعاً کوئی حکم نہیں ہے ۔ ریتم نے اپنی طرف سے بنایا ہواہے اور ذیمے خدا کے لگاتے ہو۔ فَمَن افْتَرِی عَلَی اللهِ الْكَذِبَ ، پس جس نے افتر اء باندھا الله تعالیٰ ير جھوٹ کا۔ مِنُ ، بَعُدِ ذٰلِکَ ، حَقِ واضح ہوجانے کے بعد۔ فَاُولَیْکَ هُمُ الظَّلِمُونَ 0 ، پس وہی لوگ ہیں ظالم ۔ کیونکہ حلال حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ نتعالیٰ کو ہے۔مخلوق میں ہے کسی کوحلال خرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بڑھ کرئمی کو مقام حاصل نہیں ہے۔لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خانجی مصلحت کے بیشِ نظر مترف اپنی ذات کے لئے شہد حرام کیا تھا ندامت کے لئے اور نداملِ خانہ کے لئے کیکن

چونکہ حلال حرام کرنا پینمبر کا منصب نہیں ہے۔ پینمبر کا کام ہے کسی چیز کی حلت اور حرمت کو بیان كرنا تورب تعالى نے قرآن ياك مين متقل سورة نازل فرمائى۔" ينا يُقِها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرَّمُ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبُتَغِي مَرُضَاتَ أَزُوَاجِكَ" \_ (ياره ٢٨) \_ اے بي صلى الله عليه وسلم آپ كوں حرام كرتے ہيں جو چيز اللہ تعالی نے آپ صلى اللہ عليہ وسلم كے لئے حلال كى ہے۔ آپ ا ين عورتوں كى رضاء مندى جا ہتے ہيں \_" وَ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" \_اور بلند تعالىٰ بخشنے والامهر بان ے۔ "فَدُفَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيُمَا نِكُمْ" يَحْقِن الله تعالى فِي فرض كيا بِتهارے كے تمهاری قسموں کا کھول دینا لیعنی قتم تو ژواور کفارہ ادا کرو۔ چنا نجیدا حادیث اورتفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعال کیا اور قتم کے کفارے میں غلام آزا دکیا۔اورقتم کا کفارہ ہے دی مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلا تا یا دی سکینوں کو کپڑے پہنانا ، یا غلام آزاد کرنا۔ جاہے مرد ہویا لونڈی۔ ان تینوں چیزوں میں ا ختیار ہے جس پربھی عمل کر و کفار ہ ا دا ہو جائے گا۔ کفار ہے کی تین صور تیں بیان کرنے کے بعد ا فرمایا۔ "فَلَهُمْ يَسْجِهُ" به بس جو تحض ان تينوں صورتوں ميں سے کوئی بھی شہريائے ليعنی نه تو وہ کھا نا کھلانے کی استطاعت رکھتا ہے اور نہ کپڑا پہنانے کی اور نہ غلام آزاد کرنے کی۔" فَصِیامُ أَمَلْيَةِ اليَّامِ" \_ (ياره 2) تو تين دن كےروز بےركھے \_اور حضرت عبدالله ابن عباس رضي الله عنه، حضرت الى ابن كعب، اورعبدالله ابن مسعود رضى الله عنهم كى روايت مين آتا ہے۔ "فيصيامُ أَمُلنَّةِ أَيَّام مُتَتَابِعَاتٍ" \_ يعنى بير من روز حملسل ركفي بين - ان كے درميان وقفه نه آئے اور میروزوں والا کفارہ ہرآ دی کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ اس مخص کے لئے ہے جودی آ دمیوں کو کھا تا نہیں کھلاسکتا ، یا دس مسکینوں کو کپڑے نہیں بہنا سکتا یا غلام آ زادنہیں کرسکتا ۔ اور بیجھی فقہاء کرا م

رحمہاللّٰد تعالیٰ فر ماتے ہیں کہا گر کسی شخص نے کفارے کے د دروزے رکھے ہیں ابھی تیسراروز ہ باتی ہے کہ اس کے پاس اتنامال آگیا۔مثلا کس نے ہدید کر دیایا کہیں سے انعام کے طور برمل مھئے یا درا ثت کے طور پرل مھئے کہ جس ہے دس مسکینوں کو کھا نا کھلاسکتا ہے یا کپڑا پہنا سکتا ہے۔ یا ایک غلام آ زاد کرسکتا ہے۔تو روز وں ہے کفارہ ادانہیں ہوگا۔ کیونکہ اب بیمسکینوں کو کھانا کھلانے پر قادر ہو گیا ہے۔ بلکہ پہلی تین صورتوں میں ہے کوئی ایک بوری کرنی پڑے گی اور جو دوروز ہے رکھے ہیں وہ تفلی بن جا ئیں گے۔ اور تفلی روزوں کا نواب ملے گا۔ ہاں اگر تیسرا روزہ بھی رکھ لیا ہے پھر پیسے مل گئے تو اب کفار ہ ادا ہو گیا ہے ۔فُسلُ صَسدَقَ اللهُ '،آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ! سچ فر مایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تورا ۃ میں اونٹ کے گوشت کی حرمت اور اونٹنی کے دودھ کی حرمت کا کوئی تھمنہیں ہے۔اور ملت ابرا ہیمی کے اصول بھی واضح کر دیئے ہیں اور حضرت محمدرسول الله صلى الله عليه وسلم ان كي دعوت دينے والے ہيں ۔ فَماتَبْعُوا مِلَّةَ إِبْهِ اهِيْمَ خینیٹ فیا ، پس تم پیر دی کروا براہیم علیہ السلام کی ملت کی جوا یک طرف ہونے والے تھے ،مؤحد تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِ كِيُنَ ٥ ،اورنہيں تھےوہ شرك كرنے والوں ميں ہے۔ يہلے ذكر تھا ابراہیم علیہ السلام کا آ گے کعبۃ اللہ کا ذکر ہے جس کوابراہیم علیہ السلام اور اساعیل علیہ السلام نے ل کر بنایا تھا۔ فر مایا!، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، بِيثِكَ بِہلاً كَمر جومقرر كيا گيالوگوں كى عبادت كے لئے۔ لَـلَـٰذِي بِبَكَّةَ ،البته وہ ہے جو مكہ میں ہے۔ مكہ كو مكہ بھی كہتے ہیں اور بكه بھی کہتے ہیں۔ کمہ کامعنیٰ ہے ناف میہ مکرمہ ساری دنیا کی ناف ہے۔ یہاں ہے رب تعالی نے زمین کومشرق مغرب اور شال جنوب کی طرف پھیلا یا اور اس وجہ ہے بھی نا ف ہے کہ جس مرح بچہ جب تک مال کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کوخوراک ناف والی رگ کے ذریعہ ملتی ہے

ای طرح سارے جہان کوروحانی خوراک مکہ ہے ملتی ہے۔اور بکہ کامعنیٰ ہے گردن تو ڑنے والا ۔ اورگر دن تو ڑنے کامعنی بھی کرتے ہیں ۔ کہ جو بھی مسلمان ہے جا ہے امیر ہے یا غریب ہے بادشاہ ہے بارعایا ہے نماز میں سب کی گرونیں اس کی طرف جھکتی ہیں۔ یعنی مبحود الیہ ہے اور جھکتی رب تعالیٰ کے لئے ہیں۔تورب تعالیٰ "مسیج**و دین**" ہے۔سجد ویکہ کی طرف کرنا ہے ا در کرنارب تعالیٰ کو ہے۔ اور گردن تو رنے کا پیمعنیٰ بھی ہے کہ جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کی تو ہین کا ارا وہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی گر دنیں تو ژکرر کھ دیں ابر ہہ ساٹھ ہزار کالشکر لے کرآیا تھا۔ کعبۃ اللّٰد کوگرانے کے لئے اللّٰہ تعالیٰ نے ابا بیل بھیجے ان چھوٹے چھوٹے پر ندوں نے تین تین کنگرمسور کے دانے کے برابراٹھائے ہوئے تھے۔ایک دائیں پنجے میں اور ایک بائیں پنجے میں۔ادرایک چونچ میں۔ جب وہ کنگراویر ہے بھینکتے تتھے تو آ دی کے سریرلگتااور آ دی کو چرتا ہوا ہاتھی کو چیر کر چلا جاتا تھا۔ اور دونوں تڑپ کر مرجاتے تھے۔ اور جو وہاں نج گئے وہ رائے میں تڑپ ترمپ کر مر مے واپس ایک بھی نہیں گیا۔ یہ القد تعالیٰ کی قدرت تھی ورنہ عادۃ مسور کے دانے کے برابر کنکرے آ دی نہیں مرتا۔سب سے پہلے آ دم علیدالسلام نے فرشتوں کی معاونت ہے بیت اللہ کی تغییر کی ۔ اس کے جالیس سال بعد آپ نے شام کا سفر کیا تو وہاں بیت المقدى تغمير كيااس طرح بيت الثداوربيت المقدس كي تغمير ميں جاليس سال كاوقغه ہے \_حضرت ابو ذرغفاری رضی الله عند نے حضور صلی الله علیه وسلم ہے دریافت کیا ۔حضور صلی الله علیه وسلم! رَ مِن برسب ہے پہلے عبادت کے لئے کون سامھر بنایا حمیا؟۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فریا یا مسجدِ حرام جس میں بیت الله شریف واقع ہے پھر حضرت ابو ذرغفاری رضی الله عنہ نے سوال کیا کہ دوسرے نمبر پر کون سی مسجد نقیر ہوئی ؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مسجد

قصیٰ جو بیت **المقدس میں ہے گھرعرض کی**ا ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آ پے صلی اللہ عليه وسلم نے فر مایا جاليس سال \_ بھردونوں كيے طوفان نوح عليه السلام كى وجه سے شہيد ہو مح تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جئے اساعیل علیہ السلام سے مل کر کم ذوالقعدہ بیت الله کی تغییر شروع کی اور بچاس دنول میں باپ مینے نے تغییر ممل کر لی کعبة الله کی بیائش چوالیں/ سم مربع نئ ہے لیعن جاروں طرف سے چوالیس، چوالیس فٹ ہے اور بچاس فٹ بلندى كے حضرت ابراہيم عليه السلام اور حضرت اساعيل عليه السلام كي تغيير كے حياليس سال بعد حضرت لیقوب علیه السلام نے مسجد اقصیٰ کی تغمیر کی ۔حضرت لیقوب علیہ السلام نے حجوثا سا کمرہ بنایا تھا پھرحصرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اس میں توسیع کی اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بری شای شاخھ باٹھ کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو تغییر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عند کے دور میں بیت المقدی متح ہوااور ہمارے یاس رہا۔ بح<u>ام میں بہود</u>نے ہم سے چھین لیااورانجی تک بہود کے قبضے میں ہے۔ اور بے غیرت مسلمان سوئے ہوئے میں اور امریکہ سے قرضے معاف کراتے پھرتے ہیں اور گناہ میں شام مصراور دوسرے سب شامل ہیں تو دنیا میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لئے تغیر کیا گیاوہ بیت اللہ شریف ہے۔ مُبارِ کُ ، برکت والا ہے۔ وَ هُلَّا عَا لِلعلَميْنَ جَهُ ، اور بدايت ب جهان والول كے لئے۔ فيد اينت بيّنت ، اس من اور بھي كي ن نانال بن صاف، ماف منفام إلرافيهم الكان بن عمقام اراجم ب مقام براہیم اس پھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہوکرا براہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تھا۔ اس بھر میں حفرت ایر اہم علیہ السلام کے یاؤں کے نشان ہیں ۔ پہلے میہ پھر نیچے صف میں جڑا

ہوا تھا۔ اور کعبۃ اللہ کے قریب تھا بھر جب لوگ زیادہ ہو گئے تو سعودی حکومت نے ایک شخصے کے مینارنما ڈیے میں بند کر کے تعبۃ اللہ ہے تھوڑ ہے سے فاصلے پر رکھ دیا تا کہ طواف کرنے والوں کو نکلیف نہ ہو۔طوا ف کے سات چکر پورے کرنے کے بعد و ہاں د ورکعات نفل پڑھنی موتى ہیں۔وَمَنُ دَخَلَهُ تَحَانَ امِنًا ،اور جواس معجد حرام میں داخل ہوگا ،امن والا ہوگیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِنَّةِ الْبَيْتِ ، اورالله تعالى كه واسط لوگول يرلازم به بيت الله كاحج - خبَّه بِهُ بِهِي آتابِ بِ-اوراس كامصدر "حَبَّ" بالفتح بهي آتاب-اور "حِبُّ" بالكسر بهي آتا ہے۔اوردونوں قرآن یاک میں موجود ہیں اور جج کس برفرض ہے؟ تو فر مایا!، مَن استَطَاعَ إلَيْهِ سَبینُلا، جوطا نت رکھتا ہے اس کی طرف راہتے کی \_مسّلہ،اییا شخص کہ جس کی گھر کی ضروریات یوری ہیں ۔اوراس برقرض بھی نہیں ہے۔اور ہے بھی تندرست کہ نابینا بھی نہیں ہے ۔لنگڑ الولا بھی نہیں ہے۔ راستہ بھی پرامن ہے۔ادراس کے پاس اتن رقم بھی ہے کہ آ جا سکتا ہے اور جتنے دن اس مقدس سفریرر ہنا ہےا تنے عرصہ کے لئے گھر کے اخرا جات بھی موجود ہیں تو ایسے مخض يرجج فرض ہے اگروہ جج نہيں كرتا تو حديث ياك مين آتا ہے۔" فَسَلْيَسَمُتُ اِنْشَاءَ يَهُوُ دِياً وُ نَصْرَ انِیّاً" ۔ پس وہ جا ہے یہودی ہو کے مرجائے یا عیسا کی ہو کے (ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہیں ہے)۔ باتی لوگ بڑے بہانے بناتے ہیں جن کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔مثلاً کہیں گے کہ لڑکے لڑکی شادی کرنی ہے۔جن کی ابھی تک نہ تومنگنی ہوئی ہے اور نہ بیمعلوم ہے کہ متلنی کب کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے۔البتہ اگر کوئی بیچے بچی کی شادی طے کر لیتا ہے اور رقم ضروریات برخرج ہوگئی ہے اور اب اس کے پاس اتن رقم نہیں ہے کہ جس سے حج کر سکے تو معافی ہے یا نقصان ہو گیا ہے۔اور رقم باتی نہیں رہی ۔تو بھی معافی ہے۔اور اگر حیثیت تو ہے محر کمزور ہے۔ یامرض الموت میں جتلا ہے کہ ج نہیں کرسکتا۔ تو وہ وصیت کرے کہ میرے ذمہ حج ہے وہ تم میری طرف ہے کر دینا اور اگر خود بھی نہیں کرتا اور وصیت بھی نہیں کرتا تو گہنگار ہے۔ وہ تم میری طرف ہے کر دینا اور اگر خود بھی نہیں کرتا اور دصیت بھی نہیں کرتا تو گہنگار ہے۔ وہ من گفتر فیان الله تَفنی عَنِ الْعُلَمِینَ ہُلا ، اور جس نے انکار کیا پس بے شک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ می کامحتاج نہیں ہے۔ اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں ہے۔ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہ کسی کامحتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بمجھ عطاء فرمائے ۔۔۔ (آمین ، یا الہ العالمین )!۔

أَقُلُ يَاهُلُ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِايْتِ اللهِ وَمِ وَاللهُ شَهِيُدُعَلَى مَا تَعُمَلُونَ ۞ قُلُ يَآهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنُ سَبِيلِ اللهِمَنُ المَنَ تَبُغُونَهَا عِوَجاًّوَّ اَنْتُمُ شُهَدَآءُ وَ مَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ الله يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيْقًامِّنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِيَرُدُّوْ كُمُ بَعُدَ اِيُمَانِكُمُ كُفِرِيُنَ۞ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَ اَنْتُمُ تُتُلَى عَلَيْكُمُ اينُ اللهِ وَ فِيكُمُ رَسُولُهُ ، وَمَن يَعْتَصِمُ بِاللهِ فَقَدُ هُدِي عَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُواللَّهُ حَقَّ تُقَتِّهِ وَ لاتَـمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمُ مُّسُلِمُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللهِ جَمِيُعًاوَّ لَا تَفَرَّقُوا رِوَاذُكُرُوا نِعُمَتِ اللهِ عَلَيْكُمُ اِذْكُنتُمُ اَعُدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَاصِّبَحْتُمُ بِنِعُمَتِهَ إِخُوانًا ، وَكُنتُمُ عَلَى شَفَا حُفَرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمُ مِّنْهَا .كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ ايتِهِ الَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ ۞

قُلُ يَنَاهُلَ الْكِتَابِ ، كهرو \_! ا \_ كتاب والو! \_ لِمَ مَنْكُفُرُونَ ، كيون تم ا ثكاركرت مو-ماينتِ اللهِ ، الله تعالى كي آيات كاروَ اللهُ شَهِينة عَلَى مَا تَعُمَلُونَ O ، اور الله تعالى كواه إل

كارروائى يرجوتم كرتے ہو۔ قُلُ يَاهُلَ الْكِتَابِ ،كهدد الے كتاب والو! لِم تَصُدُّونَ ، كيون تم روكة بهو؟ \_غن منبيل الله ، الله تعالى كراسة سه -مَن امَنَ ، ان كوجوا بمان لائے۔ تَبُغُونَهَا عِوَجاً ، تلاش كرتے ہوتم الله تعالى كرائے ميں كى \_وَّ أَنْتُمْ شُهَدَآءُ ، اور طال تكديم كواه مو- و منا الله بعنافل واور بيس بالله تعالى عافل عمسًا مَعْمَلُونَ O واس كارروائى سے جوتم كرتے ہو يت آيھ اللَّه نِينَ الْهَنُولَ ،اے ايمان والو! - إِنْ تُعطِينُهُون ،اكرتم ا طاعت كروكي - فَويُه قَامِّنَ الَّذِيْنَ ، ايك كروه كى ان لوگوں ميں ہے - اُوْتُه و الْكِتابَ ، جن كو کتاب دی گئی۔ بَوُ ڈُو کُمَ ، وہ تہبس لوٹا دیں گے۔ بَـعُدَ اِیْمَانِکُمُ کُفویُنَ O ، تہمارے ایمان كے بعد كفرى طرف و كينف مَسكُ فُسرُونَ ،اورتم كيے الكاركرتے ہو؟ و اَنْتُسمُ تُسُلَّى عَلَيْكُم مُ اور حالا نكه تم يرتلاوت كي جاتى بين - اينتُ اللهِ ، الله تعالى كي آيتين - وَ فِيْكُمُ رَسُولُهُ ،اورتمهارے درمیان الله تعالیٰ کے رسول بنفسِ تفیس موجود ہیں۔وَمَنْ یَسْعَتَصِمْ مِاللّٰهِ ،ادرجس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑااللہ تعالیٰ کے دین کو۔ فسق کہ تھدی السی صوراط مَسْتَقِيمَ 0 ، پِى تَحْتِينَ اس كو ہدايت دى كئى صراط متنقيم كى ۔ يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا ،اے وہ لوگوجو ا يمان لائے ہو۔اتھ واللہ ، ڈرواللہ تعالیٰ ہے۔ حَقّ تُقْتِه ، جیسے حق ہاں ہے ڈرنے کا۔ وَلَا مَنْ مُونُنَّ ء اور ہر كُرْنه مروتم \_ إلَّا وَأَنْتُهُم مُسْلِمُونَ ٥ ، تمراس حال مِن كرتم مَسلمان مو-وَاعْتَ صِهُو ابِحَبُلِ اللهِ ، اورمضوطي كماته بكروالله تعالى كى رى كو - جَمِيهُ عَا مارے وَ لَا يَفَوُّ فُوا ، اورنه تفرقه ژالو . وَاذْ كُرُوا ، اوريا دكرو . نِعْمَتِ اللهِ عَلَيْكُم ، الله تعالى كي تعتول كوجوتم يربوئي \_ إذْ كُنتُمُ أعُدْآءً، جب تے تم ايك دوسرے كے دشمن \_ فَالَّفَ بَيْنَ فَلُوبكُمُ ، پس اس نے الفت ومحیت و الی تمہارے دلول میں ۔ فَاصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ، پس تم ہو مے الله

تعالی کے فیل اور نعت ہے۔ اِنحوانًا ، بھائی ، بھائی۔ وَ کُنتُ مُ عَلَی شَفَا حُفَرَةِ ، اور تھے آم گڑھے کے کنارے۔ مِنَ النَّارِ ، آگ کے۔ فَانْفَذَکُمْ مِنْهَا ، پس الله تعالی نے تہمیں اس ہے بچایا۔ تک ذالِک یُبَیِّنُ اللهُ لَکُم ، ای طرح بیان کرتا ہے الله تعالی تمہارے گئے۔ ایشِهِ ، این آیتیں۔ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ ٥ ، تاکرتم ہدایت یا جاؤ۔

اس ہے پہلے ملت ابراہیمی کے مرکزی قبلہ کا ذکر تھا۔اور میکھی بیان ہو چکا ہے کہ حضرت محم رُسولِ اللّهُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّم اور ان كے ساتھی اصل ملتِ ابرا مبیمی پر قائم ہیں ۔ اب اللّٰہ تعالیٰ اہل کتاب کو تنبیہ فر ماتے ہیں کہ جب یہ بات ٹابت ہو چکی ہے کہ آخری پینمبراور اس کے اصحاب ہی ملب ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں اور تمہار ہے اویان خودسا خنہ ہیں تو تمہیں اس حقیقت کوسلیم کرلینا جا ہے۔ اورا نکارنہیں کرنا جا ہے۔ فرمایا افسل با هلَ الْکِتَاب ،اے نی كريم صلى الله عليه وسلم آب ان ہے كہدريں! اے كتاب دالو! له بنت تَسْخُفُورُونَ بسائِٹِ اللهِ ، کیوںتم انکار کرتے ہواللہ تعالٰی کی آیات کا۔وَاللہُ شَھیٰہ لِدَّعَـالٰی مَا تَعْمَلُونَ O ،اوراللہ تعالٰی گواہ ہے اس کا رروائی پر جوتم کرتے ہو۔ یعنی بجائے حق کونشلیم کے الٹا ایمان والوں میں ا فتر اق بیدا کرتے ہوجس کا ذکرا گے آرہاہے۔ کہ میبود بوں نے مسلمانوں کوآپس میں لڑانے کی کس طرح نا کام کوشش کی ۔اس واقعہ ہے پہلے بطورِتمہیدایک بات مجھنی ضروری ہے ۔ مہینہ طیبہ میں یہود یوں کے تمن خاندان آباد تھے۔ بنوقینقاع، بنونظیر، اور بنوقریظہ ۔ان کی آپس میں تھوڑی بہت چیقلش بھی ہوتی رہتی تھی ۔گریہودیت کے ناطے ہے ایک تھے۔ کانی رقبے یعنی ز مین کے مالک تھے۔اور انہوں نے بڑے بڑے قلع بنائے ہوئے تھے۔ پڑھے لکھے لوگ تھے ۔سکول کالج بھی ان کے تھے۔اور تجارت پر بھی انہی کا قبضہ تھا۔ یہود کے علاوہ مدینہ طیب

میں دوخا ندان مشرکوں کے تھے۔اوس اور خزرج باوجود ایک جگدر ہے کے اور آھے سامے گھ ہونے کے ایک دوسر نے کے سخت دشمن تھے۔اور بات بات پرلڑتے تھے۔ان میں ایک لڑائی تریسٹھ/۱۳۳ سال رہی۔ایک لڑائی تر انوے/۹۳ سال اور ایک لڑائی ایک سوہیں/۱۲۰ سال ر بی۔ اور اوس اور خزرج کے لوگ یہود یوں ہے اس قدر دیے ہوئے تھے کہ اپنے لڑ کے لڑکی کا رشتہ ان کی مرضی کے بغیرنہیں کر سکتے تھے۔ یہودی دور ہے آتا ہوا نظر آتا تو جھک کر اس کو سلوٹ کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فر ما کر مڈینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ اوی اورخزرج کےلوگ کثر ت کے ساتھ مسلمان ہونا شروع ہو گئے ۔ مر دبھی عورتیں بھی بیجے مجمی بوژ ھے بھی ۔ اورمسلمان مخلص ہماری طرح نام کےمسلمان نہیں ۔ بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہےا ورقر آن کریم کی حقانیت کی برکت سے سیجے معنیٰ میں مخلص مسلمان تھے. تھوڑے دنوں میں بڑاانقلاب بریا ہوگیا۔ کہ جولوگ ایک دوسرے کو گوارہ نہیں کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ کے ففل وکرم ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اکٹھے اٹھتے جٹھتے تھے۔ کھاتے سے تھے۔ ایک ہی جگہ نماز پڑھتے تھے۔ اور بھی ایک امام ہے اور دوسرا مقتدی ہے۔ یہود نے جب بیدد یکھا تو ان کو گوارا نہ ہوا کہ بیدلوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاہے تھے آج ایک دوسرے برجانیں قربان کرتے ہیں کل یہ ہماری مرضی کے بغیررشتہیں کر سکتے تھے۔اور آج ہمیں سلام کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔اور مسئلہ یہ ہے کہ کا فروں کوسلام لرنے میں پہل نہیں کرنی اورا گرا بتداء کروتو ان الفاظ کے ساتھ۔''اَلسَّلَامُ عَـلنی مَـن اتَّبِعَ مِس بھی یہی الفاظ کہنے ہیں ۔مطلب یہ ہے کہ ' السلام علیم ، وعلیم السلام' '۔ کے الفاظ کے ساتھ

ان کو خطاب نہیں کرنا۔ تو اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بیلوگ دن بدن ہم سے باغی ہورہے ہیں۔حالانکہ یہاں ہماراا قترارتھا۔اوران پر ہماراتھم چلنا تھا۔اورآج حالت بیہ ہے کے ہمیں یو جھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مجلس میں اوس اور خزرج کے وہ لوگ جومسلمان ہو چکے تھے خاصی تعداد میں بیٹھے تھے۔اورخوش کپیوں میں مشغول تھے۔کہ ثاس بن قیس یہودی نے جوتعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا ضبیث تھا۔ دیکھا تو جل گیا کہ بہلوگ تو ایک و وسرے کے سانے ہے بھا گئے تھے۔ اور آج اکٹھے بیٹھے خوش مجپول میں مشغول ہیں۔ 'بی نے جا کرایک دوسرے یہودی کو تیار کیا اس کو پچھا شعار بتائے۔اور کہا کہ تو تھی جا کے ان کی مجلس میں بیٹھ جااور کچھ دیرگھہر کریہا شعار پڑھ دینا۔ چنانچہ وہ یہودی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا اور ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔اوروہ اشعار پڑھ دیئے۔جن میں ان زیاد تیوں کا ذکر تھا جواوس اورخزرج کے بروں نے کفر کے زمانے میں ایک دوسرے پر کیں تھیں۔ آخر عصبیت اورتوی چیزیں بھی ہوتی ہیں ایک قبیلے والوں نے دوسروں سے کہا کہتمہارے بروں نے ہارے بروں پر بہت ظلم کیا تھا انہوں نے کہا ہاں کیا تھا۔ بات برهی اور آپس میں تھم تکھا ہو گئے۔ لافعیاں چلیں کے چلے اور جا دروں کے مٹھے بنا کر ایک دوسرے کو مارنے باتھے۔ اورآپس میں طے ہوا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر ہماری تمہاری لڑائی ہوگی دیکھ لیس مے تمہارے یدوں نے مارے بووں بر کس طرح زیادتی کی تھی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پہلے يبوديون كوزجروتو بيخ كي اوردُ انتا - بعرصلمانون كوتنبية رماني - قُلُ يَسَاهُلَ الْكِتَاب ، كهه و على على والوالم مَصْلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، كول تم روكة مو؟ الله تعالى كرائة ہے۔ من امن ، اس کو جوالیان لائے۔ کہ جولوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں تم

جاہتے ہو کہ وہ ایمان سے پھر جائیں اور آن میں افتر اق بیدا کرنے کے لئے منصوبے بناتے ہو۔اورا بی خواہش کی تھیل کے لئے۔ تَبُغُونَهَا عِوَجاً، تلاش کرتے ہوتم اللہ تعالیٰ کےراہے مِن لَجِي - حالا تكه الله تعالى كاراسته سيدها ہے۔ وَ أَنْتُهُ مُنْهَا دَاءُ ، اور حالا نكه تم كواه ہو۔ ليخي تم جانتے ہو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سیحے اور آخری پینمبر ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی پیشین گوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کئے گئے تھے۔ کہ ان اوصاف والا پیغیرتشریف لائے گا۔ قرآن یاک میں ب-"الَّيْذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي الْتَوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل" - جن كويات بي يلها موا اینے پاس توراۃ اور انجیل میں۔ چنانچہ جب آپس میں گفتگو کرتے تھے۔تو کہتے تھے کہ ایک پنجبرنے آتا ہے۔اگر ہمارے دور میں آگئے تو ہم ان برایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ دسلم کی بعثت سے پہلے کسی سے اڑتے تھے تو فتح کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلے ے دعائیں کرتے تھے۔ کہا ےاللہ اجل جلالہ ، نبی آخرالز مان کے وسلے ہے ہمیں فتح عطاء فرما ـ "وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا عِدِ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مَا عَرَفُوا كَفُرُوا به" \_ (ياره ١) \_ اور تقاس سے يملے فتح كے لئے توسل حاصل كرتے ان لوگوں كے خلاف جو کا فریس پس جس دفت آئی ان کے پاس وہ ذات جس کوانہوں نے بیجان لیا۔اس کا انكاركر مصيح يوان كايدا تكاركر نامحض ضدى بنايرتها و مَا اللهُ بِغَافِل عَدَّمًا تَعْمَلُونَ ٥ واور نہیں ہےا اللہ تعالیٰ عافل اس کارروائی ہے جوتم کرتے ہو۔ان دوآ ینوں میں یہود کو تعبیر تھی کہ يتمهارى حركتي بنديده نبيس بير -آ محمومنول كوتنبيه ب\_ينابُها الله فين المنوار، الاان والو! \_ إِنْ تُطِيْعُوا فَوِيْقَامِّنَ الَّذِيْنَ ،ا كُرْتُمُ اطاعتِ كرو كے ایک گروہ کی ان لوگوں میں ہے \_

أُوْتُو االْكَتَبَ ، ﴿ ﴾ كَا لِيَابِ وِي كُنْ بِيَوْ ذُوْ كُمْ بَعُدَ إِيْهَانِكُمْ كَفِيرِيْنَ ﴿ ، و وَتَهجير الوثا و مِن كُ تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لیعنی تم نے اگر ان کی بات مانی تو وہ تمہیں کا فر بنا ئیں گے اورا ہے مسلمانو او کینف تنگے فُوُونَ ،اورتم کیے انکارکرتے ہو؟ کفرکرتے ہو؟۔ وَ إَنْهُ مِهُ يُتُسلِّي عَلَيْكُمُ إينَ اللهِ ،اورعالا نكهتم يرتلاوت كي جاتي بين الله تعاليٰ كي آيتين \_ أيخضرت على الله عليه وسلم مسجد نبوي مين بهي صحابه كرام رعني التُدعنهم كوقر آن شريف يراه كر ینا تے تھے۔صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جونکہ عربی تھے اور ان کی ما دری زبان عربی تھی تو ہرّ بمہ یر ھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ہاں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے یو چیر لیتے تھے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ان کوتفصیل کے ساتھ سمجھا دیتے تھے۔اور یاد رکھنا قر آن کریم ایس معجزاورتصیح کتاب ہے۔ کہا گرکوئی شخص اس کوانصاف کے ساتھ پڑھے ا ورشجھے گا تو یقینا اس کے دل م اثر ہوگا۔لیکن آج ہمار ہے دل زنگ آلود ہیں اور تعصب کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں ہارے دل کا شیشہ صاف نہیں ہے۔جس وجہ ہے ہمیں قرآن کی بات سمجھ ٹیس آتی ۔ اور ہمیں قرآن سے کوئی محبت اور الفت نہیں ہے۔ جومحرومی کا باعث ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل عہا ف تنھے قرآن کریم کے ساتھ ان کومحبت بھی ۔ سیجھنے کا شوق تھا۔اس واسطے دوبرایت یا فتہ اور کا میاب ہو گئے ۔اور فر مایا۔ و بفیسٹکٹم رَسُولُهُ ،اورتمنہارے درمیان الله تعالیٰ کے رسول ہفسِ تفیس موجود ہیں ۔۔ یہ بینہ طیبہ میں کیونکہ سے واقعہ آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے بیرمطلب نہیں ہے کہ آ پے صلی اللّٰہ علیہ وسلم حاضر و تا ظریبیں ۔ بلکہ جس وخت ہے واقعہ ہوا تھااس وفت آپ صلی اللہ علیہ دسلم مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام سے درمیان موجود تھے۔اوراللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تم پریڑھی

جاتی ہیں اور اللہ تعالی کا پینمبر بنفسِ تغیس تمہارے درمیان موجود ہے۔جن کے وسلے ے اللہ تعالیٰ نے تنہیں ایمان کی توثیق عطا وفر مائی۔اورتم بھائی بھائی بن گئے۔ حالانکہ پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فون کے بیا۔۔ تھے۔ آئ شہیں کیا ہوگیا ہے کہ ایک یہودی کے ا کسانے برتم نے پرانی وشمنی تازہ کرلی ہے۔ان کی بات مت مانواللہ تعالیٰ کی رسی کومضبوطی کے ساتھ پکڑو۔وَ مَنْ یَعْنَصِمُ مِاللّٰہِ ،اورجس نے منبوطی کے ساتھ پکڑااللّٰہ تعالیٰ کے دین کو۔ فَقَلْہ هُدِي إلى صِوَاطِ مَسْتَقِيْمِ O ، يُسْتَقِينَ اس كوبِدايت وي كُنُ صراطِ ستقيم كي - ينَايُهَا الَّذِينَ الْمَنُوْا ،اے دہ لوگوجوا بما اَنَ لائے ہو۔اتہ قُبواللہُ حَقَّ تُقْبِّهِ ، وُرواللہ تعالیٰ سے جیے حق ہے اس ہے ڈرنے کا۔اس سے ڈرنے کا حق میہ ہے کہ اس کے امراور نبی پرسیحے معنیٰ میں عمل کروابیا نہیں کہ زبان ہے تو کیے کہ میں اللہ تعالٰ ہے ڈرتا ہوں اور عملی طور پر ساری بدمعاشیاں کرتا بھرے ۔ بینو ڈرنا نہ ہوا۔ تر مذی شریف میں روایت آتی ہے ۔ خاصا بجمع تھا۔ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بات سمجھانے کی خاطر سید القر اُحضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تقویٰ کے کہتے ہیں؟ لیعنی تقوے کا مفہوم سمجھا کتے ہو؟۔ حضرت الی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا ہاں سمجھا سکتا ہوں۔ (عربوں کے گریتے اس وفت بھی لیے ہوتے تھے ،اور آج بھی وہی دستور ہے ۔اور آنخضرت صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم ہے تین قتم کے کرتے ٹابت ہیں۔نمبرا، تخنوں سے تھوڑا سانیچے جس طرح عمو ما ہمارے گرتے ہوتے ہیں ۔نمبر دو،نصف پنڈلی تک ۔نمبر تین ، گھٹنے سے تھوڑ ا سااویر ، دو تین انج اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کرتا ٹابت نہیں ہے تو اگر کوئی مخص مُحنوں سے بنچے لے جائے تو میہ جا ترنہیں ہے۔ بلکہ میہ بڑے گنا ہوں میں سے ایک گنا ہ ہے۔ چنا نچہ بخاری اور مسلم

میں روایت آتی ہے کہ۔"مسبُلُ اُلازَادِ فِی الْنَادِ"۔ کہمردوں کا تخنوں سے نیچے کیڑ الٹکا ناسیدھا دوزخ میں جانا ہے۔ا مام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ جا ہے تکبر کی نیت کرے یا نہ کرے۔وہ فر ماتے ہیں کہ نخوں سے بنچے کپڑ الٹکا ناہے ہی تکبر۔ یہ تو درمیان کبیں شمنی بات آخمی تھی )۔تو حضرت ابی ابن کعب رسنی الله تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ تقویٰ کا معنی سمجھا سکتا ہوں ۔ فر مایا اگر آپ ایسے راستہ ہے گز ریں کہ جہاں خار دار جھاڑیاں ہوں تو کس طرح گزریں ہے؟۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر ما یا کہا ہے کپڑ وں کواچھی طرح سمیٹ کر اورا بوری احتیاط کے ساتھ گزروں گا۔ تا کہ کوئی کا نٹا میرے کپڑوں کے ساتھ نہ اڑ جائے ۔ فرمایا یمی تقویٰ ہے۔ (ابن کثیر)۔ای طرح آ دمی زندگی اس طرح گزارے کہ گنا ہوں کے کانٹے کے ساتھ نداڑے ۔فر مایا۔ وَ لَا مَسْمُونُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ O ،اور ہر گز نه مروتم گمراس حال میں کہتم مسلمان ہو۔ یعنی اسلامی احکامات می فکر میں لیگے رہو۔ اور کوشش کرواسلام پر رہنے کی ادر اسلام کے کام کرونمازیں پڑھو، روز ہے رکھو، نیکی کے کام کرو، برائی ہے بچو۔ کوشش کرو محے تو اللہ تعالیٰ ضرور نتیجہ مرتب فر مائیں سے ۔اوران نیکیوں کی برکت سے خاتمہ بالخیر ہوگا۔اوراللہ تعالٰی اسلام پرموت دےگا اور اگر گناہ کی طرف جاؤ گے تو خاتمہ بالشر کا خطرہ ہے ۔ اللہ تعالی ہرمسلمان کو خاتمہ بالشرہے بچائے ۔ اور تمام مسلمانوں کا خاتمه ایمان اوراسلام پر ہو۔ وَاعْتَ صِهُ وَاسِحَبُلِ اللهِ جَمِيْعًا ، اورمضوطي كے ساتھ كروالله تعالٰی کی رسی کوسارے ۔ برس سے مراد اسلام ، دین اور شریعت ہے۔ اس کومضبوطی کے ساتھ كِرُو \_ وَ لَا تَسفَوْ فُوا ،اورنه تفرقه دُ الو \_جن چيزوں کواللہ تعالیٰ نے حرام فر مايا ہےان کوحرام مجھو۔اور جن کو حلال فر مایا ہے ،ان کو حلال مجھو۔اور جن کا موں کے کرنے کا تھم دیا ہے وہ

کرواور جن چیزون ہے منع فر مایا ہے ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور اے اوس اور فزرج کے ُلُو گو! \_ وَاذْ كُرُو ٗ الِغُمَتَ اللهِ عَلَيْكُم مُ اوريا دكروالله تعالیٰ کی نعمتوں کو جوتم پر ہوئیں \_ اِذْ كُنتُمُ اَعُذَاءُ ، جب تھے تم ایک دوسرے کے دہمن ۔ لینی اوس والے خزرج کے اور خزرج والے اوس والول کے ۔ فَالَّفَ بَیْنَ قُلُوب کُمْ ، پس اس نے الفت ومحبت ڈ الی تمہارے دلول میں ۔ فَأَصُبَحْتُهُمْ بِنِعْمَتِهْ ِ ، پِسِهُمْ مُو مِحْ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَصْلَ اورنعت ١ - إِخُوَانًا ، بِهَا لَي ، بِهَا لَي \_ يعني ملے تم ایک دوسرے کے دشن تھے اور اب اسلام کی برکت سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بو۔ وَكُنتُهُ عَلَى شَفَا حُفَرَةٍ مِنَ النَّادِ ، اور تقيم آگ ك كرُ هے ك كارے ير فائدہ، شفا اگرشین کے کسرہ کے ساتھ ہوتو معنی ہے بیاری ہے تندرست ہونا۔ چنانچہ قرآن یاک میں شہد کے بارے میں آتا ہے۔"فیلیہ شلفاءٌ لّبلنّاس"۔اس میں لوگوں کے واسطے شِفا ہاورد دسری جگہآتا ہے۔"شِفَاءٌ لِمَا فِی الْصُدُورِ" ۔ بیقرآن یاک ان بیار بوں کے لئے شفاہے جو دلوں میں ہیں۔اورا گرشین کے فتح کے ساتھ ہوتو اس کامعنیٰ ہے کنارہ ۔تو یہاں معنیٰ ے گا اور تھے تم دوزخ کے گڑھے کے کتارے پر۔ فَانْفَذَكُمْ مِنْهَا ، پس الله تعالی نے تنہیں اس دوزخ سے بچالیا۔ کَـذَالِکَ نَینینُ اللهُ لَـکُم ،ای طرح بیان کرتا ہے الله تعالی تمہارے لئے۔ ایشہ ، اپن آ پیش ۔ کَعَلَّکُمْ نَهُتَدُونَ ٥ ، تا کُرَمْ ہِرایت یا جاؤ۔ اورظا ہری بالحنی دشمنی ےمحنوظ رہو۔

وَلُتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَلُعُونَ إِلَى الْخَيْرِوَيَا مُرُونَ بِاللَّمَعُرُوفِ وَيَنُهَونَ عَنِ الْمُنكرِ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُنْلِحُونَ ۞ وَلَاتَكُونُوا كَالَّـٰذِيْنَ تَـفَرَّقُوٰ اوَ اخْتَلَفُوٰ امِن , بَعُدِمَا جَسَآءَ هُمُ الَّبِيُّنَاتُ ، وَ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَيُومَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتُسُودُ وُجُوهُ إِنَّا مَّالَّذِينَ اسُودًا وَجُوهُمْ مِهُ اكَفُرْتُمْ بَعُدَ إِيْمَا نِكُمُ فَلُوُّ قُوْ الْعَلَابِ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ وَأَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتُ وُ جُوْهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ عَهُمُ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ تِلْكُ ايْتُ اللهِ انتُلُوهَاعَلَيُكَ بِالْحَقِّ وَمَااللهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعَلَمِينَ ١٠ وَلِلْهِ مَا فِي عَ اللَّهُ مُواتِ وَمَا فِي الْآرُض ، وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴾ فَا اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ فَ وَلُتَكُنُ مِنْكُم أَمَا وَرَحِيا ہِے كَهُ مُوتَم مِن مِن مِن لَهُ أَمَالًا ، أَكُوه مِن يَدُعُونَ إِلَى الْمُحيُرِ ، جورعوت و \_ الوكول كونيكى كى .. وَبَدَا مُسرُونَ فِي اللَّهَ عَرُ وُفِ مَاءَدَتَهُم كرين و ومعروف كا .. وَيَسْفَهُونَ عَن الْمُسْنُكُو ، اورمنع كرين وه برائى ہے۔ وَ أُولَنْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ ، اور وہى لوگ قلاح یا نے دانے ہیں۔وَ لانٹ کُونُوْا کَالَّذِیْنَ ،اور نہ ہوتم ان لوگوں کی طرح۔ تَفَرَّ فَکُوا ،جنہوں نے تَفرقَه دُّ اللَّهِ وَالْحُتَلَمُولَ ، اورانهول فِي احْتَلَاف كيا مِنُ ، بَعُدِمَا جَآءَ هُمُ الْبَيَنَاتُ ، بعدال کے کہان کے پاس آ مگئے واضح دلائل۔ و اُو لَمْ بِحَبَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 🔾 ، اور وہ لوگ ہیں

ان کے لئے عذاب ہے بڑا۔ بَـوْمَ تَبْیَـطُ وُجُـوْهُ ،جس دن کہ فید ہوں گے کچھ چہرے۔ وَّ تَسُوَدُّ وُجُوهٌ ، أورساه مول كَي بَحْ جِرِ \_ \_ فَامَّالَّذِيْنَ ، لِي بهر حال وه لوك \_ اسُو دَّتْ وُجُوهُم مُرْن كے چرے ساہ وں كان سے كہاجائے گا۔ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِينَمَا فِكُم مُكِمامً نَے افرا ختیار کیاا بمان کے بعد۔فَ ذُو قُو الْعَدَابَ ، بیل چھوتم عذاب کو۔ ہے۔ اسکسا مُحنتُهُ المَكُفُرُونُ وَ ١٠٥ واسْطَى كُرِّمُ كَفِر كُرِيةٍ تَصْدُوا أَمَّااللَّهَ لِينَ ، اور بهر حال وه اوگ را بيسطنتُ وُجُوهُمُ ، كرسفيد مون ركع بهر ال المدفيق وحُمَةِ الله ، أن ووالله تعالى في رحمت على جول کے ۔ هُم فِيَها حالِدُون O، اورووا ل رحت كے مقام ال اندشدر إلى كے - تِلْكَ ایٹ اللہ، بیاللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ نَتُلُوْهَا عَلَیٰکَ بِالْحَقّ ، آم تلاوت کرتے ہیں آپ پر عَنْ كَ سَاتِه وَمَا اللهُ ، اور تبين بِ الله تعالى - يُوينه ، اراده كرتا - ظُلَم اللَّه عَلَم يَنَ ٢ عَلَم كا جہان والوں کے لئے ۔وَلِلَهِ مَا فِيُ الْسَمُونِ ،اورالله تعالیٰ کے لئے ہی ہے جو کچھآ سانوں إِسْ بِ-وَمَا فِي الْأَرُضِ ، اور جُوبَكِه بِ زَمِن مِن مِن - وَ إِلَى اللهِ تُرُجّعُ الْأُمُورُ ٥ ، اور الله تعالی کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔

کل کے درس میں قدر ہے تنفیل کے ساتھ آپ نے بدبات کی کدید پند طیبہ میں تین خاندان یہود کے تھے اور دومشرکین کے ادس اور خزرج جواسلام سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔گر اسلام قبول کرنے کے بعد بھائی بھائی بن گئے ۔اکٹھے بیٹھتے اٹھتے تھے۔اور ایک دوسرے کا احر ام کرتے تھے۔اور بداسلام کی بنیا دی تعلیم میں اسٹھے کھاتے ہیے تھے اور ایک دوسرے کا احر ام کرتے تھے۔اور بداسلام کی بنیا دی تعلیم میں سے ہے کہ اپنے سے بوے کی عزت کرواور جوہم عمر ہواس سے بھی اخلاق سے اور بیار سے پیش آؤے اور ایسا انداز اختیار ندکرو کہ جس سے اس کی دل قشمی ہو۔ اور چھوٹوں پرشفقت کروتو

اوس اورخز رج کا شیر وشکر ہو جاتا یہود کو گوار ہ نہ ہوا۔اور ثناس ابن قیس یہودی نے سازش کر کے ان کو آپس میں لڑا دیا اور اوس اور خزرج کے لوگوں نے ایک ووسرے کو کھے مارے لاٹھیاں چلیں جوتے چلے ،خوب ایک دوسرے کو مارا ادرآئندہ لڑنے کے لئے وقت بھی مقرر ہوامجلس میں اوس اور خزرج کے علاوہ کچھاورلوگ بھی تھے جو دوسرے قبیلوں سے تعلق رہکھتے تتھے۔ وہ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے کیکن حیران تتھے کہ ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فر مائی ۔ کہتمہیں خاموش نہیں رہنا جا ہے تھا۔ بلکہ مداخلت کر کے ان کی آپس میں صلح صفائی كرواديية آتےاس كےمتعلق اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فر مایا ہے۔وَ لَنَہ كُنُ مِّنْكُم أُمَّةُ ،اور عِياْ ہے کہ ہوتم میں سے ایک گروہ۔ یَسدُ عُونَ إِلَى الْنَحَیْسِ ، جودعوت دے لوگوں کو نیکی کی۔ وَيَهَاهُمُو وُنَ مِالْمَعُورُ وُفِ ،اورَحَكُم كري وه معروف كا \_وَيَهُ هُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ،اورمُنع كري وه برائی ہے۔تمام نقہاءکرام رحمہم اللہ تعالیٰ حنفی ،شافعی ، مالکی جنبلی ،جن کی قدر کی جاتی ہے کا اس مسئلے پرا تفاق ہے کہ دعوت الی اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے۔ جس طرح جناز ہ فرض کفایہ ہے کہا گر بچھمسلمان ادا کر دیں تو باقی تمام ہے بنا قط ہوجا تا ہے۔اورا گرکوئی بھی نہیں پڑھے گا تو وہاں کے رہنے والے سب تھے سب گناہ گار ہوں گے۔ای طرح دعوت الی اللہ بھی فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے۔ فرض عین کا مطلب ہے کہ ہر ہر آ دمی برالا زم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ سلمانوں کی ایک جماعت فریضہ کوا دا کرتی رہے تو وہ سب کی طرف ہے فرض ا دا ہو گیا اس فریضہ کوا دا نہ کرنے کی وجہ ہے کو ئی بھی گنا ہ گار نہ ہوگا کیونکہ فرض کفا یہ ہے اور اگم سمی جگہ کوئی بھی اس فرض کوا دانہیں کرے گا تو سب کے سب گناہ گار ہوں ہے۔ البتہ اپنی ا ملاح کے لئے نکلنا الگ بات ہے کہ کوئی آ دمی اس تظریہ کے تحت جائے کہ اپنی اصلاح ہو

جائے گی کیونکہ جماعت میں جانے والوں کا سارا دفت نیکی کے لئے صرف ہوتا ہے۔اور دین کی یا تیں اچھی طرح سمجھ آتی ہیں اور یہ بات ہے بھی حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں وہ بیر کہ اس آیت کریمہ کے تحت تمام مفسرین نے یہاں تک کہ جلالین شریف میں بھی موجود ہے جوتمام تغییروں میں مختفر تغییر ہے کہ پڑھنا پڑھا نا درس دینا اسلام کی خاطر کتابیں لکھنا بھی تبلیغ ہے اور ان کاموں کے لئے چندہ دینا بھی تبلیغ ہے۔ تبلیغ صرف اس میں بندنہیں ہے کہ بستر اٹھا کرسہ روز ہ لگا نا اور دس روز ہ لگا نا اور چلہ لگا نا۔ بے شک یہ بھی تبلیغ کا حصہ ہے۔ چنا ٹیجہ چھٹیوں میں ہمارے مدارس کے اسا تذہ اور طلبا ءبھی سہروز ہ اور دس روز ہ لگانے کے لئے جاتے ہیں اور جن کوزیا دہ تو نیق ملتی ہے وہ اس سے زیادہ وقت بھی انگاتے ہیں۔ گر جب تعلیم وتعلم کا سلسلہ جاری ہوتو پھراس کا تواب بستر اٹھا کر پھرنے سے یا دہ ہے۔ بعض نا دان قتم کے لوگ یہ جمجھتے ہیں کہ جو تبلیغ کے لئے نہیں نکلتے وہ دین کا کام تہیں کر رہے۔ یہ ذہن غلط ہے۔ چنانچہ ایک بابا جی تھے۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے بروے سادہ آ دمی تھے۔ وہ میری کلاس میں بیٹھ کرسبق سنتے تھے۔تھرۃ العلوم میں اس دنت طلباء کی خاصی تعدا دہوتی تھی۔صرف میری کلاس میں جارسوطلباء تھے۔ایک دن وہ باباجی مجھے کہنے کگے کہ ماشاء اللہ بوا کام ہور ہاہے ۔لیکن دین کا کامنہیں ہور ہا۔ میں نے کہا بابا جی دین کا کام کیے ہو؟ تو کہنے لگے کہ آپ بھی جلہ تو دیانہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ان کوکون پڑھائے گا؟ کہنے لگے ان کو اللہ تعالیٰ پڑھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح بندوں کونہیں پڑھا تا۔ اس نے بندے مقرر فرمائے ہیں کہ وہ پڑھا کیں۔ تو تبلیغ فرض کفا ہیے ، فرض میں نہیں ہے۔ ایک گروہ كاداكرنے سے سبك كردنوں سے فريعدار جاتا ہے۔ وَاُولَـنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥٠

اور وہی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔وَ لا تَسْخُلُونُوُا کَالِّذِیْنَ مَسْفَرٌ قُوْا ،اور نہ ہوتم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا ۔ وَاخْتَلَفُوْامِنُ بَعُدِمَاجَآءَ هُمُ الْبَيِّنَاتُ ،اورانہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہان کے پاس آ گئے واضح دلائل۔آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ یہود کے اکہتر/ا بے فرتے ہوئے اور نصاریٰ کے بہتر/۴ بے فرتے ہوئے ادر میری امت تہتر/٣ بے فرقوں میں تقتیم ہوگی۔(لینی بیان ہے پیچھے نہیں رہے گی)۔سب کے سب دوز رخ میں جائیں گئے مگر صرف ایک دوز رخ سے بینے والا ہوگا۔لوگوں نے ایس صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھاوہ کون سافرقہ ہوگا؟ تو فر مایا آپ صلی انڈ علیہ وَ کم نے وہ فرقہ ہے جواز) رائے پر ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہے۔ اور ای ناجی فرقہ کا نام ہے ' اہل سنت والجماعت''۔سنت ہے مرا دحضورا نورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی منت ہے۔ اور جماعت ہے مرا د صحابہ کرام رضی الٹن<sup>عنہم</sup> ۔تو اہلِ سنت والجماعت کامعنیٰ ہے گا آتخضرت منی انٹد ملبہ وسلم کی سنت کوا پنانے والا۔ا درصحا بہ کرام رضی التّعنہم کے طریقے کو لا زم پکڑ نے ولا۔اور و ہخص جو ا یسے ایسے کا م کرے جوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اورصحابہ کرام رضی النَّعْنَهِم نے نہیں کئے تو وہ گمراہ ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے تفرقہ ڈالا۔ اور اختلاف کیا۔ حالا نکہ ان کے پاس واضح ولائل آھکے تھے۔ ایسا انہوں نے خوا ہشات نفسانی کی وجہ سے کیا ے۔ جہالت کی وجہ سے میں کیا۔ وَاُولَٰ مِنْکَ لَهُمْ عَلْمَاتٌ عَلِمْ مُا وَروهُ لُوگُ ہِنِ اِن کے لئے عذاب ہے بڑا۔اور بدعذاب ہوگا کپ؟۔ یَّوُمْ تَبْیَضُ وُجُورٌ ،جس دن کہ مفید ہول گے بچھ چیزے ۔وَّ نَسْسودُ وُ جُسوُہُ ،اورسیاہ ہول گے بچھ چیزے ۔حضرت عبداللہ ابنِ عباس رضى الله عنها۔ يَسوُمَ تَبْيَبِضُ وُجُوهُ ، كاتر جمه كرتے ہيں اللِّ منت دالجماعت ، اور \_وُ تَسُودُ

وُ جُوهُ ، كاترَ جمه كرتے ہيں ۔اہلِ بدعت "السفسر قساء" ۔لينی قيامت والے دن اہلِ سنت والجماعت کے چبرے سفید ہول گے اور اہلِ بدعت اور دین میں افتر اق ڈالنے والول کے چبرے ساہ ہوں گے اور یا در کھنا کہ تمام صحابہ کرام رضی الندعنہم میں بحیثیت مفسر قرآن عبداللہ ا بن عباس رضی اللّه عنهما کا د وسرانمبر ہے۔ پیملائمبر ہے حصرت عبداللّٰد ابنِ مسعود رضی اللّٰد عنه کا \_حضرت کا قد حچوٹا اورجسم ہلکا بھلکا تھا۔ دیکھنے والاسمجھتا تھا بچہ پھرر ہا ہے۔ مگراللہ تعالیٰ نے ان کو د والیی خوبیاں عطاءفر مائی تھیں ؟ ۔ د ہ اور کمی کو حاصل نہیں تھیں ۔نبرا یک ۔ تما ۴ محابہ کرا م رضى الله عنهم مين يهليا درجه كےمفسرقر آن اورنمبر دو\_ اَفُقَهُ الْاُهدُ، عَصّے لِعِني سارى امت ميں ب سے بڑے نقیہ تھے۔ ان کے بعد حضرت عبدانلہ ابنِ عباس رشی انلہ عنبما قرآن یاک کی تفسیر کے بڑے ماہر تھے۔ حالا نکہا**ن کی عمر مبارک کوئی زیادہ ن**ے تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب د نیا ہے رخصت ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریباً چودہ پندرہ سال تھی ۔لیکن پیعظمت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی د عاء ہے حاصل ہوئی۔ وہ اس طرح کہایک دفعہ آبخضرت صلی الله عليه وسلم تضاء حاجت كے لئے تشریف لے گئے جب داپس تشریف لائے تو دیکھا كہ ایک الوٹا یانی کا بھرا ہوا بڑی موز وں اور مناسب جگہ پر رکھا ہوا ہے جو کہ بایر دہ تھی۔آنحضرت صلی الله عليه وسلم نے فر مايا۔ "مَنْ وَّضَعَهُ هنهُنَا"؟ \_ بيلوٹا يانی كايبال كس نے ركھا ہے؟ . حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهمانے کہا کہ حضرت بیلوٹا یانی کا بھرا ہوا میں نے رکھا ہے۔میرے ول میں خیال آیا کہ آی صلی اللہ علیہ وسلم تضاءِ عاجت ہے تشریف لائمیں گے ۔تو طہارت کرنی ہے۔اس دنت ان کی عمر آٹھ سال تھی۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں رنت پیدا ہوئی کہ دیکھویہ بچہ ہے۔اوراس کے دل میں خیال آیا کہ پہلے لوٹا تلاش کیا بھریانی تلاش

کیا پھراس کو بھر کرا ہیے مقام پر رکھا کہ جو با پر دہ اور مناسب ہے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء فرمائی۔ "اَللّٰهُمَّ عَلِمُهُ الْتَأُويُلَ وَفَقِهُهُ فِي الَّذِيْنِ" -اے پروردگاراس كوتر آن یاک کی تفسیر کا ماہر بنا۔ اور اس کو دین کی فقاہت عطاء فر ما۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے د و رِ خلافت میں مجلس شوریٰ کے اجلاس میں ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ حالانکہ اس وقت ان کی عمر تقریباً سترہ اٹھارہ سال تھی۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت سیجلسِ شوریٰ ہے یہاں اہم امور طے پانتے ہیں جن کاعوام کےسامنے فوری طور پر ظا ہر کرنا مناسب نہیں ہوتا ، یہ بچہ ہے۔اس سے کوئی راز افشاء ہوسکتا ہے۔اورآ پ رضی اللہ عنہ نے اس کو بیہاں بٹھایا ہے۔ پھر ہمارے بھی بیچے ہیں اس کو دیکھا دیکھی وہ بھی آ بیٹھیں گے ۔ تو تجلسِ شور کی پر بچوں کا قبضہ ہوجائے گا ۔ حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اس کو محض بحہ نہ مجھو یہ بڑاسمجھ دار ہے۔اورحضرت عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ عنبما کی قابلیت کواس طرح عیاں فر مایا ۔حضرت عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بجھے اپنی مجلس میں اس وقت بھی بلالیتے جب وہاں بڈر کی جنگ میں شریک ہونے والے بزرگ بیٹھے ہوتے ان میں ہے ایک بزرگ نے کہا اس نو جوان کو ہماری مجلس میں کیوں بلاتے ہو۔ اس جیسے ہمارے بیچے بھی ہیں۔اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا وہ تو ان لوگوں میں ہے ہے جن کوآپ جانتے ہیں۔ پھرایک دن ان حضرات اکا برکو بلایا اور بجھے بھی بلایا۔فر مایا!میرا خیال ہے کہ مجھے اس دن آپ نے اس کئے بلایا تھا تا کہ انہیں دکھا تکیں (آپ رضی الله عنهما کا علم وكمالُ ) پھرحصرت عمر رضي الله عنه نے دريا فت فريا يا كهتم سورة "إِذَا جَساءَ نَبْصُورُ الله" ـ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ (لیمنی اس میں گر کی کیابات ہے؟ ) تو ان میں ہے کسی نے کہا کہ

ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمر کریں اور اس ہے بخشش ما تگیں۔ جب کہ ہماری مد د کی جائے اور ہمیں فتح دی جائے۔اوران میں ہے بعض نے کہا کہ ہم نہیں جائے۔اوران میں ے بعض نے بچھ بھی نہ کہا۔ تو حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کدا ہے ابنِ عباس! (رضی الله عنما) تواس بارے میں میں کھے کہتاہے؟ میں نے جواب دیانہیں ۔ بھر یو چھا کہتم کیا جواب و و مے تو میں نے کہا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے وقت قریب ہونے کا اشارہ کیا گیا ہے۔اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوا طلاع دی ہے کہ جب فنخ مکہ ہوجائے تو آپ صلی الله علیہ وسلم کی و فات کا وقت قریب ہونے کی علامت ہے۔ تو اس ونت آپ کثرت ہے ُ الله تعالیٰ کی شبیج کریں اور اس کی مغفرت طلب سیجئے ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ میرے علم میں بھی بہی بات تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ عنہما کا تمام صحابہ کرام رضی الله عنهم میں بحیثیت مفسر قرآن دوسرانمبر ہے۔ پہلانمبر ہے حضرت عبداللہ ابنِ مسعود رضی الله عنها كافامًا لَذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُم ، پس بهرحال وه لوگ جن كے چرے ساه مول ك ان ے کہاجائے گا۔ آ کے فَرْتُم بَعْدَ إِنْمَا نِكُم ، كياتم نے كفرا حتياركيا ايمان كے بعد - يعنى وعویٰ تو تمہارا ایمان کا تھا۔ کہ ہم مومن ہیں پھرتم نے کفرا ختیا رکیا۔ بعنی اعمال سارے کا فروں والے ہیں زبانی وعویٰ کرنے کا کیا فائدہ۔ بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں صدیث آتی ہے۔ آتخضرت صلی الله علیہ وسلم حوض کوثر پرتشریف فر ماہوں سے ۔ اورلوگ آپ صلی الله علیہ وسلم کے حوض كور يريانى يينے كے لئے آئيں مے - بجھ لوگوں كوفر شتے و ملكے ماركر كہيں كے كہ بيجھے مطلے جاؤ۔ شور سن کرآ ہے صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فر مائیں کے اور فرشتوں ہے کہیں گے کہ بہتو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں ان کوتم بیچھے کیوں ہٹاتے ہو؟ اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے آ واز آئے

كَ "إِنَّكَ لَا تَسَدُّرِي مَآ أَحُدَنُوا بَعُدَكَ" - بتحقيق آپ صلى الله عليه وسلم نبيس جانتے كه جو جو بدعات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیدا کی ہیں۔" فَاقُولُ سُحُقاً،سُحُقاً"۔ یں میں کہوں گا ان کومیری نظروں ہے ہٹا دوتو فرشتے ان کوحوضِ کوثر کے قریب نہیں آنے ویں گے حوض کوڑ سے وہ لوگ یانی پیش گے۔ جوموحد ہول گے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہوں گے اب رہایہ مسلہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کوئس طرح پیجانیں گے کہ بیمبرے امتی ہیں تو حدیث یاک میں آتاہے کہ وضوء والے اعضاء سفید ہول کے جو مخلص ہوں گےان کی سفیدی زیادہ ہوگی اور جو کھوٹے ہوں گے آخر وضوتو انہوں نے بھی کیا ہوگا ۔لہٰذا تھوڑی بہت چیک ان کے اعضاء پربھی ہوگی اس چیک کو دیکھ کر آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم فر ما ئیں گے کہ میرے امتی معلوم ہوتے ہیں تو جو ظاہری طور پرمسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہے اور کچھا عمال بھی ادا کرتے رہے مگر صحیح معنیٰ میں مسلمان نہ ہوئے ان کو کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفراختیار کیا ؟ فَدُو فُوا الْعَذَابَ بِـمَا کُنتُـمُ تَکُفُرُوُنَ ۞ ، پس چکھوتم عذاب کواس واسطے کہتم کفر کرتے تھے۔شریعت کے قانون کاا نکار کرتے تھے۔ وَاَمِّسِاالَّہٰذِیْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمُ ، اوربهر حال وه لوگ كەسفىد ، ون كے چېرے ان كے - فَفِي رَحْمَةِ اللهِ ، یس وہ اللہ تعالٰی کی رتمت میں ہو*ں گے۔ ہُم* فینھا خیالڈؤ یَ O ،اوروہ ا*س رحمت کے* مقام مِن ہمیشہ رہیں گے۔ تِلُک ایٹ اللهِ ، به الله تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ نَشُلُوُ هَاعَلَیٰکَ بِالْحَقِّ ، م علاوت کرتے ہیں آپ برحق کے ساتھ۔قر آن حق ہاور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بی برحق ہیں اور جواللہ تعالیٰ کی فرشتہ لا کے سنا تا ہے وہ بھی جِن ہے تو پیرسب حق ہی حق ہے ۔ اور یا در کھووَ مَااللهُ کُورِکُدُ ظُلَمَ مَا لِلَهُ عَلَمِینَ ٥، اور نہیں ہے اللہ تعالی ارا دہ کرتاظکم کا جہان

والوں کے لئے ۔اللہ تعالیٰ بڑا مہر بان اور نہایت رحم کرنے دالا ہے ۔اس کی صفت ہے رحمٰن ا در رحیم وہ بلا وجہ کی کومز انہیں دیتا ججت مکمل ہونے کے بعد مزا دیتا ہے۔اور اس کی مزاسے كُولَىٰ يَجْهَبِينِ سَكِمًا \_ بِهِا كُنْهِينِ سَكَمًا \_ وَلِيلُهِ مَا فِي الْسَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ،اورالله تعالىٰ کے لئے ہی ہے جو پھھ آ سانوں میں ہےاور جو پھھ ہے زمینوں میں ۔ آ سانوں کا خالق ما لک اور منصرف بھی وہی ہے۔اورزمینوں میں بھی اس کے سواکسی کا دخل نہیں ہے جورب تعالیٰ کرتا ہے وہی ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیرا یک <sub>ب</sub>یا بھی زمین پرنہیں گرتا۔ اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی ذرہ اپنی جگہ ہے ادھرا دھرنہیں ہوسکتا۔ادر بیہ خدائی اختیارات اس نے نہ تو فرشتوں کو دیئے ہیں نہ پیغیبروں کو نہ پیروں ،فقیروں کواللہ تعالیٰ نے ان کو جومر ہے اور مقام عطا وفر مائے ہیں وہ حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بعضوں کو نبوۃ ورسالت عطاء فر ما گی۔ ا بررگ عطاء فر مائی \_ بعضوں کو صحابہ (رضی الله عنهم ) بنایا پیشوا بنایا \_محدث بنائے فقیہ بنائے \_ د لا یت دی ۔لیکن خدا کی اختیارات کسی کوئیں دیئے ۔سار ہے تو کجاایک ماشہ بھی کسی کوعطا ءنہیں کیا۔وَ اِلّٰہِی اللّٰہِ تُسوُجَعُ الْاُمُورُ ۞ ،اوراللّٰہ تعالٰی کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں سب کام . سب نے اس کی عدالت میں چیش ہونا ہے ۔ سب کام سامنے آ جا کیں گے بیتو حید کا بنیا دی سبق ہے اس کو باور کھنا۔

كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّتٍ أُجُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوُنَ عَن الْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ، وَلَوْ امْنَ اَهُلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرً الَّهُم ءُمِنُهُ مُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثِرُهُمَ الْفُسِقُونَ ۞ لَنُ السَّضُرُّو كُمُ اِلَّا اَذَى وَاِنْ يُتَعَاتِلُو كُمْ يُوَلُّو كُمُ الْاَدُبَارَ سَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٠ ضُربَتُ عَلَيُهِمُ الذِّلَّةُ آيُنَ مَا ثُقِفُو ٓ إِلَّا بِحَبُلِ مِّنَ اللهِ وَحَبُلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُ وُ بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسُكَنَةُ وَذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِايْتِ اللهِ وَيَقُتُلُونَ الْا لَيْهِيَآءَ بِغَيْرِ حَقّ وَلَكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ اللهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللّ كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّتِ ، موتم تمام امتول مين سے بهتر ۔ أُخُر جَتُ لِلنَّاس ، جن كونكا لا كيالوگول كے كے ۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ جَمَم كرتے ہونيكى كاروَ تَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُر ،اورمَعْ كرتے ہو برائی ہے۔ وَتُوْمِنُوُ نَ بِاللّهِ ، اور اللّٰدَتَعَالَىٰ بِرايمان لائے ہو۔وَ لَوُ امَنَ اَهُلُ الْكِتَاب ، اوراگر ا بمان لا نمیں اہلی کتاب ۔ لَـکـانَ خَيُوالَّهُم مُالبتہ ایمانِ لا ناان کے حق میں بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْسُمُوْمِنُونَ ،ان مِين ہے کچھمومن ہیں۔وَ اَکُشَرُهُ مُهُ الْفاسِقُونَ ۞ ،اورا کثران کے نافر مان میں ۔ لَسنُ یَسضُ۔ رُّو تُحْمَمُ إِلَّا اَذَی ، وہتہیں ہر گز ضررنہیں پہنچاسکیں کے مگر پچھاذیت ۔ وَإِنْ يُفَاتِلُوْ كُم '،أورا گرتمهار بساتھ لڑیں ہے۔ يُولُوْ كُمُ الْآ دُبَارَ ،تو تمهاری طرف پیٹے پھیردیں

ئے۔ ثُمَّ لا يُنُصَوُونَ 0 ، پھران كى مدنہيں كى جائے گى ۔ ضُوبِتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ ، مسلط كردى عَنْى ہےان پر ذلت \_اَیُنَ مَا ثُقِفُوْ آ ، جہاں کہیں وہ یائے جا کیں گے ۔ اِلّا ہنحبُل مِنَ اللّهِ ،مگر الله تعالیٰ کی ری کو پکڑنے سے و حبل مِن النّاس ، اورلوگوں کی ری کو پکڑنے سے و باآء و ابغَضَب مِّنَ اللهِ ، اورلو في وه الله تعالى كاغضب كر وضربت عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ، اور ان يرميلط كي من ہے سكنت، ذلت ۔ ذلك ب أنَّه م أياس واسطے كه بے شك وه - كنانُوا يَكُفُرُونَ بِايْتِ اللهِ ، اللهُ تَعَالَى فِي آيْوَل كَا الكَارِكِ تَصْدِوَ يَقُتُلُونَ الْا بنبيآءَ ، اور آل كرت رے الله تعالی کے بیوں کو۔ بسفیر حق ، ناحق ۔ ذلکت بسمسا عصر ، بیاس دجہ سے کہ انہوں نے نافر مانی کی۔ وَ کَانُوا یَغُتَدُوُ نَ۞،اور تصے وہ تجاوز کرنے والے۔. اس سے مہلی آیات کا شانِ نزول آپ س ملے ہیں کہ شاس این قیس میہودی کی شرارت کے نتیج میں مسلمانوں کے دوگروہ اوس اور فزرج آپس میں لڑیڑے اور خاصی بدھزگی پیدا ہوئی جس پر الله تعالی نے پہلے یہودیوں کو تعبیه فر ائی کہتم ایسی شرارتیں کر کے مسلمانوں کو کیون روکتے ہو پھرمسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالی کی آیتیں تم پر بڑھی جار ہی ہیں۔ اللہ تعالی کا رسول صلی الله علیه وسلم تم میں موجود ہے۔ پھرتم کیوں اڑتے ہو؟۔ اور لڑائی کے وقت کچھا لیے سلمان تھے جود وسرے خاندانوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ وہ خاموش رہے کہ نہ تو لڑا کی جمی شریک ہوئے اور نہ ہی ان کو مجمایا اور روکا ۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تعبیہ فرنائی کہ تمہارا کا م تھا كدان كوارًا لَى سهروكة - مديث شريف من آتا بك "أنسط أخساك ظسالمما أو مَنظُلُومًا" \_ا ہے بھائی کی مدد کر جا ہے وہ طالم ہویا مظلوم ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابة كرام رضى الله عنهم في سوال كيا حضرت مظلوم كى مدد كامعنى توسمجه أتا بـ فالم كى مدد كا 222

كيا مطلب ہے؟ \_ آ ب صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا كه ظالم كوظلم ہے روك دويه اس كى مدو ہے . وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر ظالم کی پرظلم کرتا ہے اس کوفل کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں قصاص آئے گااور آخرت میں سزابھی ہوگی۔اگرتم نے روک لیا تو اس کی مدد ہوگی کہ نہ تو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔اور ندآ خرت کی سزامیں مبتلاء ہوگا۔اور یا در کھنا مظلوم کی مدد ندکر نا گناہ کبیرہ ہے۔الترغیب والتر ہیب حدیث کی کتاب ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے بیاس ہے گز رر ہے تھے کہ ایک قبر کے پاس کافی دریتک کھڑے رہے۔ دریانت کیا گیا حضرت کیابات ہے؟ فرمایا، اس قبر والے کواس وجہ سے عذا ب ہور ہاہے کہ ایک مظلوم پرظلم ہور ہاتھا اور بیہ یاس سے گزر گیا۔اس کی مدونہیں کی ۔ تو اللہ نتعالیٰ نے ان کو تنبیہ فر مائی ۔ کہتمہارا کام تھا ان کولڑ ائی سے رو کنا۔ آھے فر ما ما ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر اس امت كے فریضہ میں شامل ہے۔ گئشہ تحییر اُمّتِ ا ہوتم تمام امتوں میں ہے بہترامت۔ اُنحبے جَتْ لِلنَّاسِ ،جن کونکالا گیالوگوں کے لئے۔ لیعنی حمہیں اینے کاموں کے لئے نہیں پیدا کیا بلکہ دوسرے لوگوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ ، حَكم كرتِ بونيك كاروَ تَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ ، اورمُع كرتے بوبرائی ہے۔ مجموعی حیثیت ہے اس امت کا پیفر بھنہ ہے۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ ایک پیغیبر دنیا میں تشریف لاتا جب وه دنیاے جلاجاتا توامت میں بگاڑ پیدا ہوجاتا۔ دوسرا پیٹمبرتشریف لاتا اور اصلاح كرنا اى طرح سلسله چلنار بالحضرت محد رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرى ليفسر میں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیفیسر پیدا ہی جہیں ہوسکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس وین كے تحفظ كى ذمه دارى امت ك كند هے ير ۋالى ب\_ الحمدلله! اس امت نے بيفريضه اداكيا

اور خدا ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر پورے اترے اور دین کومحفوظ رکھا۔ آج و بن کے سمجھانے والے بھی موجود بین۔ اور بیجھنے والے بھی موجود ہیں۔ ادراس برعمل کرنے والے بھی وجود ہیں۔ اورسیا دین کتابوں میں بھی موجود ہے۔ عمل میں بھی موجود ہے۔ ہمارے علاقے میں انگریز نے دین کوختم کرنے کے لئے پوری قوت صرف کی مگر دین کوختم نہ کرسکا۔ تو چونکہ نبوۃ حتم ہے اور نبوۃ کا کام امت کے کندھے یر ہے۔ توبیکام امت نے ہی کرنا ہے اور کر بھی رہی ہے۔ یہاں ایک مئلہ مجھ لیں۔ وہ یہ کہ ایک ہے دعوت الی اللہ اورایک ہے امر بالمعروف، نہی عن المنكر \_ تو دعوت الى الله كے بارے ميں پہلے سبق ميں آپ پڑھ چکے ہيں كہ وہ ہرآ دى كا كام بس ب ـ بكدفر مايا - "وَلُتَكُنُ مِنْ كُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ إلى الْحَيْرِ" - اور جا بي كرتم من ا یک جماعت ہوجودعوت دے بھلائی کی۔تویہ سب کا کا منہیں ہے۔ بلکہ ایک گروہ کا کام ہے۔ علاء اور سمجھ دارلوگوں کا کام ہے۔ جُهلاء کا کام نہیں ہے۔ اور فرض کفایہ ہے۔ اور امر بالمعروف اور نبی عن المنكر ہرامتی كا كام ہے۔اگر كسى كو بھلائی كی ايك بات بھی معلوم ہے تو وہ اس کوآ کے پہنچائے۔اور دین کی اشاعت اور تبلیغ کی وجہ سے کمائی کے در ہے قائم ہوئے ہیں۔ چنانچہ نقبہا ءکرام رحمبم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کمائی کے جویشے ہیں ان میں مسلمان کی کمائی کا یہلا درجہ مال غنیمت ہے۔اورغنیمت ملتی ہے جہاد کے نتیج میں۔اور جہاد ہوتا ہےاللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے۔ اور میہ بہت بلندعمل ہے اصل رقم نہیں بلکہ وہ ذریعیہ دیکھنا ہے جس ہے وہ حاصل ہوئی ہے۔اگرنفسِ رقم کودیکھا جائے تو وہ کا فروں کا مال ہے۔اس میں سود کی رقم بھی ہوگی شراب اور خزیر کی تجارت کی رقم بھی ہوگی۔ اور بہت کچھ کیا ہوگا۔ کیا نکہ ان کے ہاں حلال وحرام کی تمیز تونہیں ہے۔صرف دولت کا اکٹھا کرنامقصود ہے۔لہذا جس طرح بھی

آئے لیکن جب ملکیت بدل گئی کہ ان کی ملکیت ہے مسلمانوں کی ملکیت میں آخمی تو بالکل یا ک صاف ہوگئی۔ تو مال غنیمت سب ہے اعلیٰ کمائی ہے۔ کیونکہ ذریعہ جہا د ہے۔ دوسرے نمبریر مال تجارت ہے۔ تا جرکی کمائی اس وجہ ہے اعلیٰ ہے کہ تجارت بھی دین کی تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ تجارت میں لوگوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے کوئی اس کے پاس آر ہاہے۔ اور کسی کے پاس میہ چار ہاہے۔ تو دین کے مسائل ان کو سمجھائے گا۔ دعوت دے گا۔ دوکا ندار ہے تو اس کے باس گا کہ آئیں گے۔گا ہوں کوسئلے تمجھائے گا تبلیغ کا کام چلتارے گا۔ تو تنجارت چونکہ تبلیغ دین کا ذریعہ ہے۔اوراس ذریعہ ہے جو کمائی حاصل ہوگی وہ اعلیٰ ہے۔ مگر آج ہم نے تجارت کو تھگنے کا ذریعہ مجھ لیا ہے ۔ سمی کے یاس کچھ نہ رہے ۔ سب میرے پاس آ جائے ۔ تیسرے درجے ا میں زراعت کا مال ہے۔ کا شت کاری تیسرے درجے میں اس واصطے ہے کہ کا شت کار کے آ گے بیل ہوتے ہیں اور بیان کے بیچے ہوتا ہے۔ نداس نے کسی ہے ملنا ہے اور نداس کو کسی نے مان ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کوئی روٹی پہنچادےگا۔ اور کوئی یانی تو اس پیچارے کو تبلیغ کا موقع کم ملتا ہے۔اس واسطےاس کا تیسرا درجہ ہے۔البتۃ اس کوثو اب ملتار ہتا ہے۔ کہ اس کی کائی انسان بھی کھاتے ہیں۔حیوان بھی کھاتے ہیں۔ برندے اور کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں ۔ راضی ہو کھاتے ہیں ،نہ ہو پھر بھی کھاتے ہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنكر اس امت کے ہر فرو کا فریضہ ہے۔وَ تُوْمِنُونَ مِاللهِ ،اورالله تعالی پرایمان لاتے ہو۔اس کے احکام إِيمَالاتِ بِورِ وَلَوْ أَمْنَ أَهُلُ الْكِتَابِ، اورا كرايمان لا تين ابل كتاب لكان خيرًا لَهُمْ ا البية ايمان لا ناان كرحق ميں بہتر ہو۔ يہودى بھى اور ميسا كى بھى تھے كە "أَنَّ الْسِرَّمْسُولَ [عَقْ" \_ بِ شک بیسچارسول ہے ۔ ممرضداورہٹ دھرمی پراڑے رہے ۔ اکثریت ان کی ایمان

نبيس لائى ليكن خدا ك طرف سے ايمان كا درواز ه كھلا ہے۔ مِنْهُمُ الْمُمُوْمِنُوْنَ وَأَكْنَهُمُ مُ لُـفْسِقُونَ ٥ ، ان میں ہے کچھمومن ہیں اور اکثر ان کے نا فرمان ہیں ۔ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن سلام ،حضرت اسید ،حضرت تعلبہ ،حضرت بنیا مین رضی الله عنهم الجمعين مسلمان موئے . اور حضرت حنظله غسيل السملنگه ، جن كوفر شنول في مسل دیا۔ جنگ احد کے موقع پر آنخضرت صلی انٹدعلیہ وسلم نے اعلان فر مایا کہ جومسلمان جس حالت میں ہے فور اُا حد کے مقام پر مینیج۔حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کی ابھی نئ نئ شا دی ہو کی تھی۔ ہمبستر ہوئے تتھے۔انہوں نے خیال کیا کہ اگر عنسل کیا تو دیر ہوجائے گی۔اور آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے فرمان کی مخالفت ہوگی۔ای طرح چلے گئے اور جنگ میں شریک ہو گئے۔لڑائی ز وروں برتھی ۔شہید ہو مجئے ۔لوگوں نے آتکھوں سے دیکھا کہ فرشتوں نے ان کوئنسل دیا۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے تحقیق کرائی ان کی بیوی ہے دریافت کیا بیوی نے بتایا کدرات میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے ہمبستری ہوئی آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ جس حالت میں ہو بَهْيِو يَوْوهُ وَمُسَلِ كُمَّ بغير عِلْمُ مُحَدّ يَوْحَفرت حظله رضى اللّه عنه غسيل السمالنك كالقب ے مشہور ہوئے۔ یہ بھی پہلے بہودی تھے۔ان کا باپ ابوعا مررابب اسلام کا بدترین دخمن تھا۔ اور ہر وفت اسلام اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھے لئے بھرتا تھا۔ بدر سے لے کم تبوک تک تمام لزائیوں میں اس شیطان کا ہاتھ تھا۔ اس طرح کچھ لوگ عیسائیوں میں ہے بھی ملمان ہوئے ۔حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ ،حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ عزب کے مشہور من ماتم طائی کے بینے حضرت عدی رضی الله عند بیسب پہلے عیسائی تھے۔الله تعالی نے ان کو اسلام کی تو فق عطاء فریائی ۔ لیکن یہود دنساریٰ کی اکثریت کفریراڑی رہی ۔ اللہ تعالیٰ

ر ماتے ہیں ۔ لَـنُ یَّـضُو وُ مُحُمُّ اِلَّا اَذِٰی ، وہ تمہیں ہر گز ضررنہیں پہنچاسکیں گے مگر بچھ تکلیف ۔ وہ ملمانوں کے وجود کوختم کر دیں ۔اوراسلام کومٹادیں حاشا دکلا۔ابیا ہر گزنہیں کرسکیں گے بس قولی اور فعلی طور پر چھیڑ خوانی کریں گے ۔ ہاں اگرتم خودا بمان عمل کو چھوڑ ہیٹھوتو اللہ تعالیٰ کا كُونَى وعده بْهِين ہے۔ "إِنُ يَنحُدُلُكُمُ فَمَنُ ذَاالَّذِئ يَنُصُرُكُمُ مِنُ ، بَعُدِئ" يَهمارى بدا عمالیوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دیے تو بھر کوئی مدد گارنہیں ہوگا۔ <u>۱۹۲۶</u>ء میں یہود بوں نے کچھ علاقہ مصر ہے کچھ اردن ہے اور کچھ شام ہے چھینا جولان کی پہاڑیاں وغیرہ ۔ اور وہ ابھی تک ان کے پاس ہے۔ ادر وہاں انہوں نے اپنی بستیاں آباد کر لی ہیں۔ ان کے وزیرِ اعظم یا ہونے کہا ہے کہ ہم یہاں ہے نہیں جائیں گے۔ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ اور مسلمان حکمران بے غیرت ہیں ۔ ان کوکو کی احساس نہیں ہے ۔ اس ز مانے میں میں نے حج کا سفر کیا واپسی پر مجھے براہِ راست یا کتان کا جہاز نہ ملا۔ شام کے راستے واپس آنا پڑا۔ ہمیں دودن دمشق رہنا پڑا وہاں ایک بڑی وسیع مسجد تھی۔ اور بڑے بڑے بینار تھے۔ ادر بہت خوبصوریۃ تھی۔جس طرح شاہی مسجد ہے۔سلیمان خان قانونی ترکی بادشاہ گزرا ہے۔اس نے بنوائی تھی۔اوراس کے ساتھ کمرے بنے ہوئے تھے۔ یانی کا بڑاا نتظام تھا۔مؤ ذن نے لا ؤ ڈ سپیکر پراذ ان دی۔ جماعت کے دفت ایک امام اور دوآ دمی مقا می تھے۔اور میرے علاوہ تین عاراور یا کتانی تھے۔ نماز پڑھنے کے بعدہم نے امام سے دریا فت کیا کئر کیا وجہ ہے؟ اتی بڑی مجد ہے اور نمازی نہیں ہیں۔اس نے کہا" مُنطوق عَنِ الْبَلایَة" ۔ بیم تحد شہرے الگ ہے۔ آبادی ذرا دور ہے۔ میں نے کہا کہ مجد کے ساتھ جو کمرے ہیں ان میں لوگ رہتے ہیں یانہیں کہنے لگااس میں فوجی رہتے ہیں ۔ میں نے کہا کہ وہ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔

میں نے کہاانہوں نے اذان تی ہے؟ مجد کے کمروں میں رہتے ہیں اور نمازنہیں بڑھی؟ تواس نے بہت بڑی گالی دے کرکہا کہ اگریہ نمازی ہوتے تو ہمیں یہودیوں سے ذلیل کرائے ؟۔تو ہمیں برعملی کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے وتمن کے ہاتھوں ڈلیل اور رسوا کیا۔اور اگر ہم پختہ مومن موں۔اوراحکا مات خداوندی کے یابند ہون تو ذلت سے نیج سکتے ہیں۔وَ إِنْ يُسْفَساتِلُو تُحْمُه المُوكُمُ الْأَذْبَادَ ، اورا كرتمهار ب ماتھالى كوتمهارى طرف پيھى پھيردي كے۔ ثُمَّ لا المنصَوُونَ ۞، بھران کی مدنہیں کی جائے گی۔ بیاللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے۔ گراس صورت میں کہ جب تمہارا ایمان اور عمل ورست ہو۔ دیکھو اسرائیل کی آبادی ای ۱۰/ لاکھ کے قریب ہے۔اور سارے تربیت یا فتہ فو جی قتم کےلوگ ہیں ۔ان خبیثوں کوا مریکہ، برطانیہ،روں اور فرانس نے وہاں اکٹھا کیا ہے۔ اور اس کے آس پاس جومسلمان ملک ہیں ان کی آبادی تیرہ کروڑ/ ۱۳۰۰۰۰۰۰ ہے۔اور بیای/۸۰لا کھ سے ڈرتے ہیں۔کہ ہمارا چیاا مریکہ ناراض نہ ہو جائے کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہمیں ڈالرنہیں دے گا۔ ہمارے قرضے معاف نہیں کرے گا۔اگر روڈٹ جائیں تو ان کا کوئی کچھنیں کرسکتا۔ جیسے لیبیاڈ ٹا ہوا ہے۔صدام ڈٹا ہوا ہے۔ انتیس حکومتیں مل کر بھی اس کا کچھے نہیں بگا ڈسکیں۔ ہاری مہر بان حکومت بھی ان میں شامل تھی صدام زندہ پھرر ہا ہے۔اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بجھ عطا ءفر مائے اور غیرتِ ایمانی عطاءفر مائے ۔ ضُربَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ،مسلط كردي كن بان يرذلت \_ أَيْنَ مَا ثُقِفُوْ آ ، جہال كہيں وہ يائے جائیں گے۔سکنت کا مطلب ہے کہ خودانسان اپنے آپ کو کہترا در گھٹیا سمجھے۔سب بچھ ہونے کے با د جو داییے آپ کومسکین سمجھے تو بیابل کتاب خصوصاً یہو دی جہاں بھی ہوں ان کا یہی حال موكا ۔ إلَّا بِمَحَبُ لِي مِنَ اللهِ وَحَبُلِ مِنَ النَّاسِ ، مُرالله تعالى كى رى كو پكر نے سے اور لوگوں كى سورة آل عبران

ری کو پکڑنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ری کو پکڑنے کا مطلب ہے کہ مسلمان ہوجا تیں یا مسلمان حکومت کے ٹیکس گز ار ہو کر رہیں۔ اور لوگوں کی رسی پکڑنے کا مطلب ہے ان کی پناہ میں ر ہیں ۔جس طرح اسرائیل اقوام متحدہ خصوصاً امریکہ اور برطا نید کی پناہ میں ہے ۔ان ہے الگ ہو کرنہیں رہ سکتے ۔ صدام حسین نے دو جار بم تھنکے تھے توان کے ہوش وحواس ہی گم ہو گئے تھے اور اینے علاقے جھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ گر پھر امریکہ نے ان کا دفاع کیا اوریہ واپس آئے۔وَہَآءُ وُ بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ ،اورلوئے وہ الله تعالیٰ کاغضب کے کر۔وَضُربَتُ عَلَيْهِهُ الْمَسْكَنَةُ ، اوران يرمسلط كَانَي بِ مسكنت، ذلت \_ ذلك بانَّهُمُ كَانُوْا يَكُفُرُونَ بايْتِ اللهِ، بياس واسطے كەبے شك وہ الله تعالى كى آيتوں كا انكاركرتے تھے۔وَيَـقُتُملُونَ الْأَبنْبِيَـآءَ غَیْسر حَقّ ،اورقل کرتے رہےاللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق ۔تیسرے پارے میں اس آیت ريمه كتحت (وَيَـقُتُلُونَ النَّبِيِّينَ بَغَيُر حَق وَيَقُتُلُونَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسُطِ مِنَ النَّاسِ ٥ تیسرا یارہ رکوع نمبراا) آپ بن جکے ہیں کہایک علاقہ تھااس میں مختلف قو میں آباد تھیں ۔جس طرح پاکستان میں مختلف تو میں آباد ہیں اور اس وقت پر تو م کی طرف الگ الگ پیغمبر بھیجا جا تا تھا۔ بیصرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تو موں کی طرف پیغیبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔تو اس علاقے کے مجرم انتھے ہو گئے اور انہوں نے یا ہم مشورہ کیا کہ ہم ان کی تبلیغ ہے تنگ آ گئے ہیں بیرہا ری نہدن کو جان چھوڑتے ہیں نہ رات کو ہر دفت وعظ ہی وعظ ہے۔ لہذا ان کا صفایا کرو۔حضرت ابوعبیدہ ابن جزاح رضی اللہ ہے ر وایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ د دپہر تک انہوں نے تنآلیس/۴۳ پیفبر شہید کئے ۔اورایک سوستر/ • ۷احواری اورمحانی جوان کی مدد کے لئے آئے تھے ان کو ناحق تمل کیا ۔قتل حق کی تین صور تیں ہیں ۔ اور وہ متنوں صور تیں پیٹیبروں میں نہیں یائی جا تیں ۔ پہلی ورت رہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کوئی مرتد ہوجائے ۔ تو اس کو تین دن کی مہلت دی جائے گی۔ تا کہ وہ اپنے شکوک وشبہات دورکر لے اور تو یہ کر لے۔ ور نہ آل کر دیا جاہئے گا۔ اور پیغیبر علیہ السلام کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے اور دوسری صورت کہ شادی شدہ آ دمی زنا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغیبر معصوم اور بڑے بلند اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ دیکھو! زلیخانے حضرت پوسف علیہ السلام کو بڑا ورغلایا، بجسلایا اور بہت کچھ کیا۔ مگر بوسف عليه السلام نے اس كى شرارتوں كى سارى كڑياں تو ژويں اور فرمايا۔"معاذَ الله إنَّة رَبَّي أَحْسَنَ مَثُوَايٌ" \_ بناه بخدا بے ثک وہ میرامالک ہے اس نے میرا ٹھکا نااح پھا بنایا ہے ۔ ''إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ الْظَلِمُونَ" - بِي شَكَظَمُ كُرنِ والله فلاح نبيس ياتے - اور تيسري صورت ب كدكسي كو قصدا ناحن قبل كرنا \_حضرت موى عليه السلام سے خطأ ايك آ دى قبل ہوا تھا وہ برا بدمغز تھا موىٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بنی اسرائیلیوں ہے تو ایندھن اٹھوا تا ہے۔ ان کومز دوری بھی دیا كر، كہنے لگا بيدا بندھن تيرے تنور كے واسطے تو ہے وہاں ہے روٹی كھا تا ہے۔ بڑى واہى تباہی باتیں کیں۔مولیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکا ٹکا دیا تا کہ اس کو ذراسمجھ آ جائے۔ فَقَصْنِی عَلَیْهِ" ۔ پس وہ مرگیا۔ حالانکہ عادۃٔ کے ہے کوئی آ دی مرتانہیں ہے۔ اور نہ ہی مکا آلہُ تُل ہے۔ اگر مکے سے کوئی مرتا تو محمل کلے بھی کا مرچکا ہوتا۔ جس نے ملے کھا کھا گ د ولت المنھی کی ہے۔ یااس جیسے جو د وسرے کے باز ہیں تو وہ اگر چہ نطأ قتل ہوا تھا تگر اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہے معافی ما گئی۔اور رب تعالیٰ نے معاف کردیا۔تو یہود ونصاریٰ پراس واسطے الله تعالی کا غضب مواا ورمسکنت مسلط کی گی که وه نبیون کو ناحق قبل کرتے ہے۔ ذالک بسمسا

عَـصَو وَّ كَـانُـوُا يَعُتَـدُوُنَ 0 ، يهاس دجه ہے كهانہوں نے نافر مانی كى اور تھے وہ تجاوز كرنے والے ۔ اللّٰد تعالیٰ نے جوحدیں مقرر فر مائی تھیں ان ہے وہ تجاوز كر گئے ۔

لَيُسُوا سَوَآءً ، مِّنُ أَهُلِ الْكِتْبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتُلُونَ ايلتِ اللهِ انَآءَ الَّيْل وَهُمْ يَسُجُدُونَ ۞ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنُهَونَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ ا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَمَا يَفُعَلُوُا مِنُ خَيْرٍ فَلَنُ يُكُفَرُونُهُ ؞ وَاللهُ عَلِيُمٌ , بِالْمُتَّقِينَ ﴿ إِذَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُ تُغَنِى عَنْهُمُ اَمُوَالُهُمُ وَلَا اَوُلادُهُمُ مِّنَ اللهِ شَيْئًا .وَأُولَئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ، هُمُ فِيُهَا خُلِدُونَ ﴿ مَثَلُ مَا يُنَفِقُونَ فِي هَاذِهِ الْحَياوةِ الدُّنيَا كَمَشَلِ رِيْحِ فِيهًا صِرٌّ أَصَابَتُ حَرُثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمُ فَاهُلَكَتُهُ . وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنُ أَنْفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ @ يُسُوْا سَوَآءً ، وه ابلِ كتاب سب برا برنبين بين - مِنْ أَهُ لِي الْمُحِيِّبِ أَمَّةٌ ، ابلِ كمَّاب مثر ے ایک گروہ ہے۔ فَا لِمَدَّ، جوسید مے راستہ پر قائم ہے۔ یَّتُلُونَ آینتِ اللهِ ، جو تلاوت کرتا ہے لله تعالی کی آیات کی ۔انیآءَ الَّیٰلِ ،رات کے اوقات میں۔وَ کھٹم یَسُجُدُوُنِ 🔾 ،اوروہ تحدید رتے ہیں۔ یُسو مِنُونَ باللہ ، ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔وَ الْیَوُم الْاَحِر ، اور آخرت کے ون بروية أَمُوونَ بِالْمَعُرُوفِ، اور حَم كرت بين يَكى كار ويَسْهُونَ عَن الْمُنْكَر ، أور مع رتے ہیں برائی ہے۔وَیُسَادِ عُوُنَ فِی الْمَحْیُوتِ ،اوروہ جلدی کرتے ہیںا تھے کا موں کے

كرنے ميں۔ وَاُولَئِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ٥، اور وَ اللَّكُ نَكُول مِن سے بيں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ ،اور جوبھی کریں گےوہ اچھا کام ۔ فَلَنْ یُکْفَرُونُہ ، کِس ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی عائے گی۔ وَاللهُ عَلِيْهُمْ ، بِالْمُتَقِيْنَ ٥ ،اوراللهُ تعالیٰ خوب جانتا ہے پر ہیز گاروں کو۔ إِنَّ الَّيٰذِيْنَ كَفَرُوا ، بِيشَك وهُ لُوك جنهول نَے كفرا ختياركيا۔ لَنُ تُسغُنِى عَنْهُمُ أَمُوَ الْهُمُ مُركز نہیں کفایت کریں گے ان کوان کے مال و لآ اُو لا دُھنم ، اور ندان کی اولا د۔ مِنَ اللهِ شَيْنًا ، الله تعالى كى بكرے بجر بھی \_ و أو لَيْكَ أَصْحَابُ النَّادِ ، اور و ولوگ دوزخ والے ہیں ۔ هُمُ فِيُهَا خَلِدُونَ ١٦٠ ، وه د وزخ مِن بميشه ربين كـ مِشَلُ مَا يُسنُفِقُونَ ، مثال اس چيز كي جووه خرچ كرتے بيں في هذه المحيوة الدُنياءاس ونياك زندگى ميں - كَمَثَل دِيْح ،اس مواكى مثال ہے۔فِیْھَا صِرِّ،جس میں محت محت محت محت اصابیت حوث قوم، وہ پیجی ایس قوم کی كَمِينَ كُولِظَلَمُوا اَنْفُسَهُمُ ، حِنهُول نے اپن جانوں بِظَلَم كيا۔ فَاهْلَكَتُهُ ، پس اس ہوانے اس كُو إلاك كرديا - وَمَسا ظَلَمَهُمُ اللهُ مَاورتبين ظلم كياان يرالله تعالى في - وَلَسْجِنُ أَنْفُسَهُمُ إِنْظُلِمُونَ ٥ ، اورليكن وه اپني جانون يرخودظلم كرتے تھے۔ سلے سے یہود کا ذکر چلاآ رہاہے۔اب بھی انہیں ہی کا ذکر ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ لیسوا اسَوَآءً مِنَ أَهُلِ الْكِتْبِ أُمَّةً ، ووالمِلِ كتاب سب برا يرنبين بين الملِ كتاب مين سے ايك كروه ے \_ قَا أَيْمَةُ ، جوسيد هے راسته يرقائم ہے \_ يَنْبِلُونَ اينتِ اللهِ ، جوتلاوت كرتا ہے الله تعالى كي آیات کی ۔انآءَ الَّیٰل ،رات کے اوقات میں۔جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہودی تھے ایک مسافر نے ان کے پاس بارہ سواو قیہ سونا امانت رکھی بغیر کسی تحریراور گواہا

کے جوتقریا میں لاکھ روپیے بنتا ہے۔ مجھ مت کے بعد آیا اور امانت طلب کی انہوں نے وہ

ا مانت فور أا ملى كراس كے حواله كردى۔ جس كا ذكر تيسرے پارہ كے آخر ميں گزر چكا ہے۔ اور ان کے مقابلہ میں فخاص ابن عازورہ اس کے پاس ایک مسافر نے ایک وینا ررکھا جب وہ واليل لينے كے لئے آيا تواس نے كى پيتر ، بدلے۔"اُمَّةٌ فَا نِمَةٌ" - سے مراد حضرت عبدالله بن سلام حضرت اسد ،حضرت اسید ،حضرت بنیامین ،حضرت نقلبه رضی الله عنهم جیسے لوگ مرا د ہیں۔ای طرح نصاریٰ میں ہے حضرت سلمان فاری ،حضرت تمیم داری ،حضرت عدی ابن عاتم رضى الله عنهم جيسے لوگ مراد ہيں۔ "يَّسُلُونَ اينتِ اللهٰ" - كى ايك تفسير بيرَ ت ميں كه قر آن پاک کے نازل ہونے ہے پہلے جب تورا ۃ ،انجیل ، زبورمنسوخ نہیں ہو کی تھیں تو ہےان کتابوں کی تلاوت کرتے تھے۔اوران پڑمل کرتے تھے تن پر قائم تھے۔اوراً تخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ اورمفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا ایک گروہ یہ تفسیر کرتا ہے کہ آیت اللہ ہے مراد قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ کہوہ مسلمان ہوئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔انسآء الَّيْلِ ، الْمَاءَ ، جمع ہے إِنِّي كى ـ رسم الخطاس كا إِنِّي كى طرح ہے ـ مَّريها ل نون پر دوز بريں ہيں معنی ہے ونت تو \_اٰنَاءَ الَّیٰلِ ،کامعنیٰ بنے گارات کے اوقات جو تلا دت کرتے ہیں اللہ تعالٰی کی آ يتول كورات كاوقات مل - وَهُمْ بَسْجُـدُونَ ١٠ اوروه عِده كرت بي - يعن تجرك مَازِيرِ صَةِ بِين مِينُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ ، ايمان لات بين الله تعالى براور آخرت ك دن پر وَيَا أَمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ ، اور حَمَ كرتے ہیں نیکی كا اور مع كرتے میں برائی سے ۔وَیُسَادِ عُونَ فِی الْحَیْراتِ ،اوروہ جلدی کرتے ہیں اجھے کا مول کے کرنے میں ۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تھجور وں سے تھجوریں اتارر ہے ہتھے جَبْ آتخضرت صلى الله عليه وسلم كي آيد كي اطلاع جو أي آواز آئي كه آتخضرت صلى الله عليه وسلم

مدینه طبیبه میں داخل ہو محیح ہیں تو وہ اس حالت میں کہ محجور میں ہاتھ میں ہیں ۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حا ضر ہو گئے ۔ کیونکہ پہلی کتابوں میں بی آخرالز مان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں ۔ یہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہنچے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم بيان فرمارے تقےا بے لوگو! \_ "إفُشُو الْسَّلامَ" - سلام كوخوب يھيلا ؤ \_ " وَلَيَنُو ا بِالْكَلامِ" \_ ا ورآپس میں گفتگو کروتو نرمی کے ساتھ کرو۔"وَ اَطُبعِـمُوْا الْطُغَامَ"۔ اِورغریوں مسکینوں کو کھا ناأ كَلُوْا وَ۔"فَ صَلَّوُا مِالَّيْلِ وَالْنَاسُ نِيَامْ" \_ پِسْتُم راتوں كوجا گ كرنماز يرْهو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں ۔حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم كابيان سنا اور چېره اقدس ديكها تو فيمله كيا ـ "إنَّ هلـذَاالُوَجُهِ لَيُسَ مِوَجُهِ كُذَّابِ" \_ بے شک بیہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ چونکہ ول کا شیشہ بالکل صاف تھا بیان فورا ذہن میں اتر گیا۔ادراس مجلس میں کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گئے۔ دوسرے یہودیوں کوبھی معلوم ہو گیا کہ عبدالله ابن سلام رضى الله عنه بينج عجئے \_ ہم بھى جائيں ديكھيں جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو علم ہوا کہ دوسرے بہودی بھی آ رہے ہیں تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی الله عنہ سے فر مایا کہ یہودی آ رہے ہیں ان کو میں تمہارے حوالے سے ایمان کی دعوت د وں کہ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گیا ہے ،تم بھی مسلمان ہو جا ؤ ۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت میں پردے کے پیچھیے بیٹھ جاتا ہوں پہلے ان ہے میرے بارے میں دریافت فر مائیں کہ میراان کے ہاں کیا مقام ہےاگر وہمسلمان ہوجائے تو تم بھی سلمان ہوجاؤ کے ۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے ۔ کہ بیہ یرد ہے کی اوٹ میں بیٹھ گئے جب دوسرے میہودی آئے ان سے گفتگو ہوئی دورانِ گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔

ے عبداللہ ابسن مسسلام ؟" رعبراللہ ابن سلام تم میں کیرا آ دی ہے؟ کہنے لْكُ" حَيُرُنَا وَابُنُ خَيُرِنَا سَيَدُنَا وَابُنُ سَيَدِنَاءاَفُضَلُنَا وَابُنُ اَفُضَلِنَا ءَاعُلَمُنَا وَابُنُ غُـلَــمِنَـا" \_ بیرچاروں لفظ بخاری شریف کی مختلف روایتوں میں موجود ہیں کہ ہم میں سے م ے بہتر ہےاورسب سے بہتر کا بیٹا ہے۔اور ہاراسردار ہےاور ہارے سردار کا بیٹا ہے۔اور ہم میں سے افضل ،اورافضل کا بیٹا ہے۔اور ہم میں بڑا عالم اور بڑے عالم کا بیٹا ہے۔آپ صلی الله عليه دسلم نے فر ما يا كەعبدالله ابن سلام رضى الله عنەمسلمان ہوجائے تو پھرتمہارى كيا پوزيشن موكى؟ يبودى كن يلك\_"أغاذَهُ الله مِنَ الإسكام" -الله تعالى اس كواسلام سے بيائے - يا با تیں ہور ہی تھیں کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ میروے سے نکل کرسا ہے آ گئے۔ اور س كما مَنْ لَكُ رِيْ حَادِ" أَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرَيُكَ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ" \_ جب كلمه سنا تووی يهودي كهنے لگے \_"نشرٌ نَا وَابُنُ شَرِّنَا" \_ ہم ميں سے برا شرار بی ہے۔ اور بڑے شرارتی کا بیٹا ہے۔ تو یہود یوں میں اچھے لوگ بھی تھے نیکیوں میں بقت لے جانبے والے۔ نیکی میں ایک دوسرے ہے آھے بڑھنے کی کوشش کرنا اچھا جذبہ ہے۔رب تعالیٰ جس کوتو فیق عطاءفر ہائے۔ یہ حسد تہیں ہے۔اس کو غبطہا وررشک کہتے ہیں کہ فلاں ختنی نکیاں کرتا ہے میں اس ہے زیادہ کروں البتہ نیکی کا دار دیدار نیت پر ہے۔ ابو داؤد شریف من وابت ہے کہ ایک موقعہ پر جہادی مہم کے لئے رقم کی غرورت تھی آتخضرت صلی الله عليه وسلم نے فر ما با ہميں رتم كى ضرورت ہے۔ جوجتنى زيادہ سے زيادہ دے سكتا ہے دے ان دنوں حضرت عمریضی الله عنه کی مالی یوزیش مضبوط تھی۔ فرمانے کیے کہ اس موقع پر میں ابو بجر رضی اللّٰدعنہ سے نمبر لے جا دُ **ں گا** کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللّٰہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ

ایک دوسرے کے حالات سے واقف تھے۔ ان کومعلوم تھا کہ میری مالی پوزیشن ابو بکر ہے مضبوط ہے۔ وہ تھوڑ ا مال لا ئیں گےا در میں زیا دہ مال لا وُں گا۔ خاصا مجمع تھا۔حضرت ابو بمر رضی اللّٰہ عنہ نے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سامنے رقم رکھی ۔ مثال کے طور پر وہ یا نچ ہزار تھی ۔حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رقم لا کر رکھی ۔مثال کے طوریر وہ میں ہزارتھی ۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ عمر کیالا ئے ہو؟ اور گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ،و؟۔ کہنے لگے حضرت آ دھا مال لے کر آیا ہوں اور آ دھا مال گھر والوں کے لئے کچھوڑ کر آیا ہوں ۔فر مایا ٹھیک ہے۔گھر والوں کا بھی حق ہے۔ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ے یو تیما کہتم کیالائے ہو؟اورگھر والوں کے لئے کیا جیموڑ کرآئے ہو؟ کہنے لگے حضرت گھر میں جو پچھ تھا سارا صاف کر کے لایا ہوں ۔گھر والوں کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی محبت حیصوڑ کر آیا ہوں ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بابے سے نمبر لے جانا مشکل ہے۔ کیونکہ نیکی کا مدارنیت پر ہے۔ ہم تم بھی تو نیکیاں کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی الله عنهم نے بھی سکیاں کیں ۔گریفین جانو ان کی ایک نیکی کو ہماری ہزاروں نیکیاں نہیں پہنچ سكنيں \_كيونكيہ جتنا اخلاص ،للَّهيت اورا تباع سنت كا جذبہ ان ميں تھا معاف ركھنا وہ ہم ميں نہيں ہے۔تو جو نیکی میں ایک دوسرے ہے آتھے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔فر مایا۔ وَ اُو لَنِیکَ مِنَ الصَّلِحِينَ ٥، اور و بى لوك نيكول ميں سے ہيں ۔ وَ مَا يَفُعَلُوا مِنُ خَيْر ، اور جو بھى كريں كے وہ اچھا کام ۔فیلٹ ٹیٹےفوُو ہُ ، پس ہرگز ان کی نا قدری نہیں کی جائے گی ۔اللہ تعالیٰ شا کروعلیم ہیں ان کی نیکی کو قبول فر ما کر بہتر اجر عطاء فر ما کیں گے۔ بلکہ حدیث یاک کے مطابق ایسے اُلوگوں کو دو ہرا اجر ملے گا پہلے موٹی علیہ السلام یاعیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ایک اجر

اں ایمان کا ملے گااور دوسرا اجرحضورا کرم صلی الله علیہ وسلم پرایمان لانے کا۔اورویسے بھی اس کے ہاں عطاء کا پیمالم ہے کہ اگر کو کی شخص ایمان کی حالت میں مجھور کا ایک دانہ صدقہ کرتا ہے۔ تو وہ اس کو بوھا بوھا کر پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ قیامت والے دن جب اس کو بدلہ ملے گا تو وہ بندہ کیے گا میں نے تو ایک دانہ تھجور کا صدقہ کیا تھا اللہ تعالیٰ فر مائیں گے کہ میں نے اس کو حسنِ نیت کی وجہ ہے اتنا بڑھا دیا ہے اور عام طور پر اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ ایک نیکی کا اجر دس گنا لما ہے۔ اور اگر نیکی فی سبیل اللہ کی مدمیں ہوتو ایک نیکی کا اجرسات سوگنا لما ہے۔ "وَ الله يُضَاعِفُ لِمَنُ يَشَآءُ" - اور الله تعالى جس ك مال كوجا بتا ب- زياده كرتا ب- وَاللهُ عَلِيمٌ ، الْمُتَّقِيْنَ () ، اور الله تعالى خوب جانتا بربيز گارول كو-آ كالله تعالى في كافرول كَ باطل قیاس کار دفر مایا ہے وہ کہتے تھے کہاول تو قیامت کوئی شک ہے ہی نہیں اور اگر بالفرض ہوئی بھی تو ہمیں و ہاں بھی بہت کچھ کے گا۔ وہ دنیا پر آخرت کو قیاس کرتے تھے۔ تو چونکہ دنیا میں رب تعالی نے ہمیں کافی مال اور اولا دعطا وفر مائی ہے بیاس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم پرراضی ہے لہذا اگر قیامت ہوئی تو وہاں بھی ہمیں بہت کچھ ملے گاوہ مال ودولت کی کثرت کو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل بچھتے تھے۔ بیان کا باطل اور غلط قیاس تھا کیونکہ دنیا کا سلسلہ اور ہے ا در آخرت کا سلسلہ اور ہے ۔ دنیا میں تو فرعون اور قارون جیسے تحض کو بہت کچھ ملا ہے اور سرو ر کا ئنات کی بیرحالت تھی کہ دو دو مہینے چولیے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اور ساری زندگی میں گھ کے اندرایک دفعہ چراغ کا جلنا ٹابت ہے۔سحری کے دفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اند حیرے میں ہی نماز پڑھتے تھے۔چھوٹا ساآپ کا کمرہ تھا جس میں صرف جار قبروں کی جگہ ہے۔ ظاہری طور پر کوئی حفاظت نہیں تھی کوئی پہریدار نہیں تھا۔ صرف رب تعالیٰ کی حفاظت تھی۔ تو ان کا یہ

قیاس کرنا کہ جس کو دنیا مل گئی اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اور جس کونہیں ملی اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ یہ قیاس غلط ہے۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں۔ اِنَّ الَّـذِیْـنَ کَفُورُوا ، بےشک وہ لوگ جنهوں نے کفراختیار کیا۔ لَنُ تُعُنِيَ عَنُهُمُ أَمُوالُهُم وَلَا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْنًا ، ہر گزشيں کفایت کریں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولا د اللہ بتعالیٰ کی کپڑ ہے کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ، اور وه لوك دوزح وإلے بين رهُمْ فِيُهَا خَلِدُونَ ٥ ، وه دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ مبھی بھی دوزخ سے نکانا نصیب نہیں ہوگا۔ دوزخ سے صرف اہلِ ایمان اوراہل تو حبد ہی نکلیں گے جوعملٰی کمزور یوں کی وجہ ہے دوز خ میں جائیں گےاور دوزخ کااوپر والاطبقدانہیں توگوں کے لئے ہے ایک وقت آئے گا کہ پیرطبقہ سارے کا سارخالی ہوجائے گا۔ کیونکہ جومسلمان سب سے بڑا گنہگار ہوگا و ہ بھی نکل آئے گا۔جہنم کے باقی جو چیرطبقات ہوں گے ان میں بدستور ہمیشہ جہنمی رہیں گے ۔ اور ان کو اتنی سخت مزا ہوگی کہ جہنم کے انجار چ فْرَشْتُول \_ كَهِيل كَدُر "أَدُمُحُوا رَبِّكُمُ يُنْحَفِّفُ عَنَّا يَوُمًا مِّنَ الْعَذَابِ " (ياره ۲۷)۔اینے پروردگارے گزارش کروکہایک دن کے لئے ہم سے عذاب ہلکا کردے کہ ہم سکھ ْ كَامَانْسِ لِيَكِيسٍ - "قَالُواْ أَوَلَهُ تَكُ نَيْأُ بِيُكُهُ رُسُلُكُمُ بِالْبَيَنْتِ" - (انجارج فرشة جواب دیں گے ) کہیں گے کیا تہارے یاس پنمبرنشانیاں لے کرنہیں آئے تھے۔اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں پہنچے وہ کہیں گے سب کچھ پہنچا۔گر "غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا" (یارہ ۱۸)۔ہم پر ہاری بدبختی غالب آ گئی تھی یہ کہیں گے پھراب بھگتو ہم پچھنیں کر سکتے۔اگلی آیت کریمہ میں کا فروں کے ایک مشہور اعتراض کا جواب دیا گیانہ ان کا اعتراض ہیہ ہے کہ اگرتم نیکی کروتو تمہیں اس کا ثواب دس گنا سات سوگنا ہے ۔اور ہم اگر نیکی کرین تو ہمار ہے لئے کوئی ثواب نہ

ہو رکیسی تقسیم ہوئی \_اور یا در کھنا کا فراس وتت بھی بڑے بڑے صدیقے اور خیرات کرتے تھے ا درا ب بھی کرتے ہیں بلکہ اگرمجموعی طور پر دیکھا جائے تو کا فرحکومتیں رفا و عامہ کے کام برنسبت مسلمان حکومتوں کے زیادہ کرتی ہیں۔اوروہ لوگ جو کا م کرتے ہیں بیوری دیانت داری کے ساتھ کرتے ہیں ۔اورہم مسلمان ہونے کے باوجود پر لے درجے کے بددیا نت ہیں ۔الاً ماشاء اللہ ہزار میں ہے کوئی ایک دیانت دارنگل آئے تو بڑی بات ہے۔ دھو کہ فراڈ اور بددیا تی کا نام ہم نے ہنراور جالا کی رکھ لیا ہے۔اور بڑے سے لے کرچھوٹے تک سب اس میں مبتلاء ہیں سر کوں کے ٹھیکیدار دں کو ہی دیکھاوریت سڑک برلگ جاتی ہےا دریا تی مٹیریل ان کی کوٹھیوں ہر لگ جاتا۔ سڑک چھے ماہ میں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے اور کا فروں کی بنی ہوئی سڑکیں سالہا سال تک چلتی ہیں ۔ کا فریکینگ کرتے ہیں اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے اندر بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کی حالت ہیں ہے کہ اوپر کچھ لکھا ہوا ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے بری قوموں کی ساری علامتیں اور نشانیاں اور ان کے کام ہم نے اپنا لئے ہیں اور ہمارے اچھے کام سارے انہوں نے لیے لئے ہیں۔ تو کافراس دقت بھی صدقہ خیرات کرتے تھے۔ اوراب بھی کرتے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے حالت کفر میں سوغلام آزاد کئے بتھے۔اور سواونٹ غریبوں میں تقتیم کئے تتھے۔ کہتم ان کے ذریعے اپنا کا م چلاؤ۔ای طرح اورلوگوں نے بھی بڑے بڑے صدقے کئے تھے۔تووہ کہتے تھے کہتم نیکی کروتو بدلا ملے اور ہم نیکی کریں تو بدلا نہ ملے ہیکی تقتیم ہے بیرتھا کا فروں کا اعتراض اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب مثال کے ذریعے دیا ہے۔اس کواجھی طرح سمجھنا وہ اس طرح کہ جولوگ دسمبر جنوری کے مہینہ میں سبزیاں کا شت کرتے ہیں ان سبزیوں کو سرد ہواؤں سے بچانے کے لئے

ا و پر چھپر لگاتے ہیں تا کہ سبزیاں مرنہ جائیں ۔ تو جس طرح سبزیوں کوسر د ہواؤں ہے محفوظ ر کھنے کے لئے چھپر کی ضرورت ہے ای طرح نیکیوں کو محفوظ رکھنے کے لئے ایمان اخلاص اور ا تباع سنت کی ضرورت ہے۔ یہ نیکیوں کے لئے چھپر ہے۔ کا فرنیکیاں تو کرتے ہیں گمران کو محفوظ رکھنے کے لئے چھپرنہیں بناتے۔اس واسطےان کی نیکیاں ضائع ہوجاتی ہیں۔بعض علاقوں میں گرم ہوا دُں کی وجہ ہے بھی سنریاں سڑ جاتی ہیں۔ وہ بھی حفاظت کے لئے چھپر بناتے ہیں۔اس "حِسس" ۔ کے معنیٰ گری کے کریں گے کیونکہ صرکے دومعنے مستعمل ہیں سردی کے بھی اور گرمی کے بھی ۔ البتہ ہمارے علاقوں میں عموماً سردی میں چھپر نیاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مَشَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هنذهِ الْحَيوةِ الدُّنيّا ، مثال اس چيز كى جود وخرچ كرتے بین اس دنیا کی زندگی میں۔ تکمفل دیئے فیفا صرف اس مواک مثال ہے جس میں سخت معندک ہو۔ اَصَابَتُ حَرُثَ قَوْم، وه بَيْنِي الي قوم كي هيتى كو ـ ظَلَمُوْ آ اَنْفُسِهُمُ ،جنهول نے اين جانوں برظلم کیا۔ کہ تحفظ کے لئے اس کے او پر چھپر نہیں بنایا۔ فَاَهْلَکَتُهُ ، کِس اس تیز اور مرد ہوا نے اس کھیتی کو تباہ اور ہر با د کر دیا۔ای طرح اگر ایمان اخلاص اورا تباع سنت کا جمبرنہیں بناؤ كَ تَوْ كَفُرا ورشرك كَي آندهي معتمهار عاعمال بربا دموجائين كي وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ ،اور نہیں ظلم کیاان پرالٹدنغالیٰ نے ۔ وَلٰکِٹُ اَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ٥ ،اورنیکن وہ اپنی جانوں برخود ظلم کرتے تتھے۔ کہانہوں نے اپنی نیکیوں کومحفو ظ کرنے کے لئے ایمان اخلاص اورا تباع سنت کا چھپرنہیں بنایا۔ اس وجہ ہے کا فروں اورمشرکوں کی نیکیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں اور آ خرت میں ان کوکوئی بدلانہیں ملے گا۔ اور ایمان والوں کی نیکیاں ایمان اخلاص اور اتباع سنت کی وجہ ہے محفوظ ہو جاتی ہیں لہٰذاان کو بدلا ملے گا۔

يْنَايُّهَا الَّـٰذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمُ خَبَالاً وَدُّومًا عَنِيُّهُ } قَدُ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنُ أَفُواهِهُم عد وَمَا تُخفِي صُدُورُهُمُ ٱكْبَرُ فَقَدُ بَيَّنَّالَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنتُمُ تَعْقِلُونَ @ هَانَتُمُ أُولَاءِ تُعِبُّونَهُمُ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ وَتُومِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّه ، وَإِذَا لَـقُو كُمُ قَالُو آامَنَّا ، وسِهِ وَإِذَا خَـلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْإَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ، قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ ، إِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ ، بِذَاتِ الصُّدُور ۞ إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ , وَإِنْ تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفُرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَـصُبرُواوَتَتَّقُوا لَايَضُرُّكُمْ كَيُدُهُمُ شَيْئًا . إِنَّ اللهُ بِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطٌ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ اللهُ الله

يَّنَا يُهُا الَّذِينَ المَنُوا ، اللَّو كَرَة ايمان لائ ہو۔ لا تَتَعِدُوا بِطَانَةً ، نه بناؤتم راز دان - مِن دُونِكُم ، اللهِ سواد وسرول كو - لا يَالُونَكُمُ خَبَالاً ، وه نهيں كى كرتے تهار ب واسط فسادى - وَدُومًا عَنِيتُم ، وه پندكرتے بين اس كوكه تم مشقت ميں پر جاؤ - قَلْهُ بَدَتِ الْبَغُضَاءُ ، تحقيق طا بر ہو كيا بغض \_ مِن اَفُواهِهِم ، ان كِمونهوں سے ـ وَمَا تُسخُفِي صُدُورُهُمُ ، اور جو تحقی طا بر ہو كيا بغض \_ مِن اَفُواهِهِم ، ان كِمونهوں سے ـ وَمَا تُسخُفِي صُدُورُهُمُ ، اور جو تحقی رکھتے بین ان كے سينے ـ اكبر ، وه بهت برى چيز ہے ۔ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ اللهٰ اِن بَحقيق بم نے بيان كى بين تهار ہو اسطے آيتيں ـ إن كُنتُمُ تَدَعُقِلُونَ ٥ ، اگر تم بحق بو \_ هَانَتُمُ اُولَاءِ ، عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

خبر دارتم بہ ہو۔ تُب حِبُولَهُم ُ ان کے ساتھ محبت کرتے ، و۔ وَ لا پُسِجِبُولَکُم ' اوروہ تمہارے ساتھ محب نہیں کرتے ۔وَ تُسوُّمِهُ وُنَ بِالْکِتْبِ کُلِّهِ ،اورتم ایمان رکھتے ہوسب کتابول پر۔وَإِذا لَـفُو تُحُمُ ، اورجس وقت وه ملتے ہیں تنہیں۔ فالُو آامَنَّا ، کہتے ہیں ہم بھی ایمال لائے۔وَإِذَا لِحَلَوُا ،اورجس ونت وہ الگ ہوتے ہیں۔غيضُوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ ، كائتے ہیں ؛ ہتم پرانگلیوں كے سرے \_مِنَ الْغَيُظِ ، غِصِ كَي وجہ ہے \_فُـلُ مُوْتُوْا بِعَيْظِكُم ُ ، كہدد يَجَيِّ ! مرجا وَتَمَ اسِيِّ غِص مِن إِنَّ اللَّهُ عَمِلِيمٌ ، بِشَك اللهُ تَعَالَى جَاسًا بِ ، بِذَاتِ الصُّدُورِ ٥ ، ولول كرازول كور إِنْ تَهُ مُسَسِّكُمْ حَسَنَةُ ،اگريجيِّتَ بِهُمِين راحت يَسُوْهُمُ تَهِين برى لَكَيْ بِروَانُ تُصبُكُمُ سَيَنَةٌ ، اورا كربيجي تيمهن تكيف - مُفُرَخُوا بها ، تواس برو خول موتے ہيں . وَإِنَّ تَصُبِرُوا ، اوراكُرُمْ صِركرو وَمُنفَوُّا ، اورالله تَعَالَىٰ عَدْرِ يَ رَبِي \_ لَا يُصِرُ كَمْ كَبُدُهُم بَسَيْسُنَا مِهِينِ نفصان بهنجائے گی تمهیں! ن کی تدبیر کھی تھی۔ انَّ اللهَ بسمیا تعملُوں کے شک اللہ بعالیٰ مانیّا ہے، جو کھودہ مل کرتے ہیں ممجیطٌ 0 احاطہ کرنے والا ہے۔ اس ہے بہلی آبات میں اس چیز کا بہان تھا کہ عقیدے کی خرابی کی وجہ ہے اعمال بریاد ہوجائے ہں آج کی آیات 🛴 لند تعالیٰ نے ایمان زالوں کو حکم و پاہے کہ بدعقید ولوگوں کے ساتھ تمہارا روستار شمیں ، «نا جاہیے۔ کیونکہ ، ی میں ترئی ہوتی ہے اور مومن ویسے ہی ٹرم ہوتے ہیں۔ اللّٰہ تعالی کا، رشاد ہے۔ محمد آءُ بیٹھم "رحم ول ہیں: أس میں العنی ایک دوس سے ساتھ بری شفقت کرتے ہیں۔ او حدیث یاک میں آتا ہے کہمومن کی تناں بیرے کہلوگ اس کے ، قریب ہوں اس سے نفرت نہ کریں ۔مطلب سے ہے کہمومی اخلاق کے لحاظ سے ، بول حال کے لی ط سے برتاؤ کے اعتبار ہے ایسا ہو کہ لوگ اس کے قریب آئیں۔ برے معاملہ والا ار

یدا خلاق نہ ہو کہلوگ اس ہے دور بھا گیں ۔ ظاہر بات ہے کہ جوزبان اورمعاملہ کا بُرا ہوگا۔ اس کے قریب کون آئے گا؟ اور پیھی حدیث میں آتا ہے کہ ''اَلُـمُوْمِنُ غِرٌّ بَکُرِیْمٌ''۔مومن بھولا بھالا اور سادہ ہوتا ہے۔ "وَالْفَاجِرُ خَتِّ لَئِيْمٌ" ۔اور منافق وهو که بإزا در کمبینہ ہوتا ہے۔ وه گفتگواور برتا وُ میں اینا کمینه <sub>ب</sub>ئن نہیں حصورُ نا ۔ تُو مومن چونکه نرم دل اور ساده ہوتا ہے تو بعض مومن این سادگی کی بنا پر کچھ باتیں یہودیوں اور منافقوں کو بنا دیتے تھے۔جس ہے تو می نقصان ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالی نے مومنوں کو تنبیہ فرمائی۔ یا یُف الَّذِیْنَ الْمَنُو ا ،اے لوگو جوا یمان لائے ہو۔ لا تَتَّخِهُ وُا بِطَانَةً مِنْ دُوْنِكُمُ ، نه بناؤتم راز دان ایٹے سواد دسروں کورسی کا فر کے ساتھ ایسا دوستانہ کہراز کی ہاتیں اے بتائی جائیں منوع ہے۔ کیونکہ دشمن ،دشمن ہے اگر اس کوتمہاری راز کی باتیں معلوم ہو گئیں تو تمہیں بحیثیت مسلمان کے نقصان ہوگا۔ لبذا کسی کا فرکو ا بی خاص باتوں کا راز دان نہ بناؤ۔ ہاں ان کے ساتھ طاہر داری رکھو۔ کہا جھے طریقہ ہے بیش آؤ۔ ویسے بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوئی اور دشمنی کے بارے میں ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ چنانجہ ترندی شریف میں روایت آتی ہے۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔"اَحْبِبُ حبیبَکَ هُومًا مَّا '' یکس کےساتھ دوئی کروتواعمَدال کےساتھ۔ایخ گمل ىل نەجا ئەكەمبارى رازكى ياتتىں بتاد دېلكەائتىدال كى جەمىي رەك تىنىسىي اۇ ئىسىكسۇ ي بعِيْهِ خَتَ يَوُمُا مَّا" بهوسكتا ہے كى وقت تيراد تمن ہوجائے به تو تمہارى سارى بوتھياں كھول دے، اور تمہیں ذک پہنچائے۔مشہور معولہ ہے۔ ''تھر کا بحیدی لیکا زھائے''۔ اور فریایا۔ "وَ الْبِعِصُ بَغِيُضَكَ هَوُ مَا مَّا" \_ اورجن كراته تيري عداوت حدد بهي اعتدال كرماته ہو۔ بعضلی اَنْ یَسْکُونَ حَبیبُکَ هَوٰنًا مَّا"۔ ہوسکتا ہے وہ تیرادٹمن کمی وقت تیرا ووست بن

جائے۔ تو اس وقت رشمنی کے دور میں جو سخت با تیں کی ہوں گی ان پر تجھے پشیمانی ہوگی آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جو فر مایا ہے عین فطرت کے مطابق ہے۔ کہ دویتی بھی اعتدال کے ساتھ اور دشنی بھی اعتدال کے ساتھ ۔لیکن کا فروں کے ساتھ دوئی اوران کوراز دان بناٹا ممنوع ہے۔ کیونکہ کا یَالُونکُمُ خَبَالاً، وہمبیں کی کرتے تمہارے واسطے فسادی۔ وہ ہروفت ع فساد کے دریئے ہیں۔ان کوراز کی بات بتا کرخواہ مخواہ اینے آپ کومشقت میں ڈالتے ہو۔ وَ دُّوْمَا عَنِتُمْ ، و ہ پیندکرتے ہیںاں کو کہتم مشقت میں پڑ جاؤ۔مصیبت میں مبتلاء ہوجاؤ۔لینی وہ اس کو پیند کرتے ہیں کہ سی طرح تمہارے اوپر مصیبت آئے۔ قَلْدُ بَلَدَتِ الْبَغُطَ آءُمِنُ اَفُوَاهِهِمُ بَحْقَيْقَ طَا بْرِبُوكِيا بِ بَعْض ان كِمونهوں ہے۔وَمَا تُنحُفِي صُدُو رُهُمُ اَكْبَرُ ،اور جو مخفی رکھتے ہیں ان کے سینے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ بعنی تنہارے خلاف جونفرت اور کینہ ہے۔ وہ تو بہت زیادہ ہے تو کا فر، کا فر ہے۔اس کی دوتی ہے بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا جا ہے ۔. کمہ بھارت نے تمہیں کھیل کے لئے بلالیا۔ اورتم کھیل میں جیت گئے۔ تو بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیئے ۔ٹھیک ہے کھیل میں تم کا میاب ہو گئے ہو۔ جیت لیا تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے تمہارے کروڑ وں رویے کے بنکر نتاہ کر دیئے اور مجاہد شہید کر دیئے ۔اس پرتمہیں رونا جا ہے ۔کس چیز کے لڈ و با نٹنے ہو؟ کھیل جیت کرتم نے ہندوستان فتح بحرلیا ہے؟ دشمن ، دشمن ہے اس کو دشمن ہی سمجھو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہے کہ ایک وقت آئے گا تمہاری ہندوستان کے ساتھ سخت لڑا کی ہوگی ۔ کہ طرفین ہے کو کی قسمت والا ہی بچے گا۔ میں توسمجھتا ہوں کہ وہ وقت تو قریب ہی آسمیا ہے۔معلوم ہیں کب جنگ چیر جائے؟۔ فَدُ بَیْسًالَکُمُ الْایتِ جَعْقِق ہم نے بیان کی ہیں تمہارے واسطے آیتیں۔ اِنْ مُحنتُ مُ تَحْقِلُوْنَ ٥ ،اگرتم عقل اور سمجھ رکھتے ہو ہوتو

ان آیتوں پرعمل کر و \_ اور کا فریر کسی وقت بھی اعمّا دینہ کر و \_ کا فریز ا مکاراور حالباز ہوتا ہے \_ جگبِ بدر کےموقع پرایک کا فرجاسوی کے لئے آیا۔ بڑی میٹھی اور زم زبان رکھتا تھا۔مسلمانوں کے ساتھ بڑی نرم نرم یا تنب کیس ۔ کہنے لگا میں کلمہ پڑ ھتا ہوں ۔ دیکھواس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے؟۔ اور قرآن یاک کی کچھ سورتیں بھی اس کو یا دخھیں۔ وہ بھی اس نے سائیں۔ اور مسلمانوں کواعتا دمیں لینے کی پوری کوشش کی ۔بعض صحابۂ کرام رضی الله عنہم نے سمجھا کہ بیانو ہمارا پختہمسلمان بھائی ہے۔ کہاس نے بعض وہ مسائل بیان کئے ہیں کہ جن کا ہمیں بھی علم نہیں ہے۔اور بڑے مسائل بیان کررہاہے۔اور جو صحابہ کرام رضی الله عنهم بڑے زیرک اور ذہین تھے ان کو شک پڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر سمجھ عطاء نہیں فر مائی ہر دور میں ذہین بھی ہوتے ہیں اورغی بھی ۔ تو انہوں نے بکڑاا ورچھتر ول کی ۔ تو مان گیا کہ میں جاسوس ہوں صحابہ ً تمرام رضی الله عنهم نے بڑی کوشش کی کہ معلوم ہو جائے کہ کا فروں کی کتنی تعدا د ہے؟ مگر وہ بڑا پختہ آ دمی تھا۔ جب پٹائی ہوتی تو کہتا، بتا تا ہوں۔اور جب جھوڑ دیتے تو کہتا معلوم نہیں ہے. آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ تختی نہ کرو۔ اس کومیر ہے یاس لا ذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا پا گیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی ہے دریا فت فر مایا کہ تیرا نام کیا ہے اور تو کس قبیلے ہے تعلق رکھنا۔ تیرا باپ کیا کا م کرتا ہے؟ یہ دریا دنت کرنے کے بعد آپ صلی الله عليه وسلم نے فر ما يا كہ مكہ ہے تم كتنے آ دمی آئے ہو؟ ۔ تو كہنے لگا كہ مجھے معلوم نہيں ہے ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ،احیھا بہ بتا ؤ کہ کھانے کے لئے تم روزانہ کتنے اونٹ ذنج کرتے ہو؟ كہنے لگا دس اونث \_ آ ب صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه ايك ہزار آ دى ہے \_ انشاء الله تعالى کیونکہ ایک اونٹ سو آ دمیوں کو کفایت کرتا ہے۔ اور واقعی آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہ صحیح

246

تھا۔ تو اس انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے حالات معلوم فر مائے۔ جتنے بھی ماطل الوگ ہیں وہ اینے مشن میں سخت ہیں۔ الحمد ملند! جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تو فیق عطا ،فر مائی ہے۔ادروہ بختہ مسلمان ہیں۔ان بے چاروں کے جسم سے گوشت نو جا جاتا ہے۔ان کی رگیس کائی جاتی ہیں۔لیکن ایمان نہیں چھوڑتے۔ایے مشن سے نہیں ہٹتے۔اس وقت کشمیر میں جو قیدی ہیں۔ان کے حالات معلوم کرو کہان پر کتناظلم ہور ہاہے۔اور کیا کیا سختیاں کی جار ہی ہیں۔ اور عورتوں پر کتناظلم ہور ہاہے۔ اور ہماری بے غیرت حکومت مظلوموں کی نصرت کی بحائے کا فروں سے ملح کی اپلیں کرتی ہے۔اور ہا ہے حکمران کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنی ۔ ہمارے ساتھ صلح کرو۔ حالانکہ کا فروں کوسلح کی دعوت دینا نا جا ئز ہے ۔ الله تعالى كاارشاد ہے " "فَلاتَهِ نُهُوا وَتُلاعُوا إِلْهِي الْسَلْمِ" (ياره ٢٦) \_ پستم بمت نه ا ہار و،اور ( دشمنوں کو )صلح کی طرف نہ بلاؤ۔ ہاں اگر وہ خودصلح کی پیشکس کریں تو سوچیرا، رغور وَفَكُرُكُ و \_ الرَّفَا يَدِه بِهِ تَوْكُرُلُو چِنَا نَجِدَالتَّدَتَعَالَىٰ قَرِماتِ بِين \_ "وَإِنْ جَسَبُحُوا لِلسِّيلُم فَاجُسَحُ لَهَا" (ياره اله الداكرياوگ صلح كي طرف مائل مون نوتم بحي صلح كي طرف مائل موجاؤ\_ "وَ تَسُوَ تَكُلُ عَلَى اللَّهِ" \_ اور الله تعالى يربحروسه ركفور قانون توبيه عي تَرْخُم ﴿ وَجَاكُر يَهِ يَ وَكُ کرلو جنگ نہ کر دےمسلمانوں میں اتنی کمزوری۔اصل باب پیرے کہمسلمان سوں تو تب ہے نا! \_ اور جب مسلمان تصابك موقع پر آنخضر على الندعليه اللم نے فرما بار" أُكُنُهُ وَاللَّهُ مَنْ السُّلُقطُ بِالْلِاسُلَامِ" . مجھے روم شاری کر کے بتاؤ کہ سلمان کئٹے ہیں؟۔ مردم شاری والے افسر نے آکر بڑایا کہ "نسخس منا بیش سٹ جائم الی شبع جائد"۔ ہم جھالار ما مارے کے درمیان ہیں۔ یعنی جھے و سے زائد میں اور سات سو پورے نہیں ہوتے ۔صحابہ کرام ہنی الث<sup>عمی</sup>م نے

سوال کیا حضرت مردم شاری کرائی ہے؟ خیر ہے ،کوئی ہم پرحملہ آ در ہویا جا ہتا ہے؟ \_حضرت (صلی الله علیه وسلم) اگریه بات ہے تو آپ صلی الله علیه وسلم پریشان نه ہوں اگر آپ صلی الله علیہ وسلم ہمیں تھم دیں تو ہم پوری دنیا کے ساتھ نگرانے کے لئے نیار ہیں۔انداز ہ لگاؤ ہمت کا کہ ہمیں کفرنہیں مٹاسکتا۔اور اس وقت یا کستان کی چودہ کروڑ کی آبادی ہے اور کا فروں ہے ڈرتے ہیں۔اورصلح کی پیشکش کرتے ہیں اور کہنے ہیں کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی۔ کیا اس طرح وہ تنہیں جیموڑ دیں گے؟ اور تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے؟۔ان کی افرادی قو ۃ اور اسلحہ کے مقابلہ میں ہماری کیاحقیقت ہے؟ کہ و دنو ہے کروڑ ہیں اور ہم چود ہ کروڑ ہیں۔گویا ہم سے ان کی **نوج جیماگنا زیادہ ہے۔اور یہی نسبت ہے** سلجہ کی نظاہری اسباب کو دیکھونتر بچاو ک کو کی صورت نہیں ہے۔اگر بیاو کی صورت ہے ترا بمان اورعمل ہے۔ایماں بڑ**ی تو ۃ اورع**مل بری ھا فت ہے۔ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکت<sub>ہ</sub> کاش کہ یہ مات تمہیں تجھ آجائے۔ اور کا فروں ہے روی ختم کر کے ایمان عمل کو پختہ کرو کہ کا فروں سے دوی جا تزمیس ہے۔ رب تعالی فرمائے میں۔ هَانَتُمُ أُولاءِ ، جَردارا \_ مومواتم بيرو - تبحبونهم ، ان كراته محبت كرتے ہو . ولا حِجِبُونَكُمُ ،اوروه مِّهاد \_ ما ته محبت نبيل كرتے ۔ وَتُواْمِنُونَ سالْكِتُب كُلِّهِ ،اورتم إيمان رکھتے ہوسب کتابوں پر ۔ یعی تورا ہ ، زادر ، انجیل اور جتنے بھی صحفے رہے تعالی کی طرف ہے نازل ہوئے ہیں تم سب برا ممال لاتے ہو۔ اور وہ آخری حتی اور قطعی کتاب کولیس مانے۔ ای طرح تم سارے پیغیبروں کو مانتے ہوا در وہ حضرت محمدرسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم کوئییں مانتے ۔ غیرت برابر ہونی جاہیے۔ وہ اُنے بخیل ہوں کہتمہارے بیغیبر پر ایمان لانے کے لئے تیار نہ ہوں۔اورتم اے بخی کدان ہے محبت کرو۔اوران کا حال میہ ہے کہ وَإِذَا لَـفُـوْ کُـمُ ،اورجس

وقت وہ ملتے ہیں تنہیں۔ قَالُوْ آامَنّا ، کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ۔وَ إِذَا خَلَوُا ،اورجس وقت وہ الگ ہوتے ہیں۔ لیعنی تنہائی میں جاتے ہیں۔ غیضُوٰ اعَلَیٰکُمُ الْاَفَامِلَ ، کا ثبتے ہیں وہ تم پر انگيوں كرے مِنَ الْغَيْظِ، غِصِ كَى وَجْهِ سے لِقُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ أَبِ (صَلَّى الله عليه وسلم) كهدد يجح إمرجا وتم اسية غص مين -إنَّ الله عَلِيْم ; بلدَّاتِ المُصُدُور O، بشك الله تعالی جانتا ہے دلوں کے راز وں کو۔ یہودی منافقوں کا بیرحال ہے کہ اِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ ۔ نَسُوْهُمهُ ،اگر بِہنجتی ہے تنہیں راحت توانہیں بری لگتی ہے۔ بعنی مسلمانوں کوفتح ہوجائے نئیمت مل جائے تو سے بڑے پر کیٹ**ا کے ب**ور کے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟۔وَ إِنْ تُسصِبُكُمْ سَیَعَةٌ ،اورا گربیجی ہے تمہیں تکلیف یے یَّفُو َحُوُا بھا ،تواس پروہ خوش ہوتے ہیں۔احد کے مقام پرستر *ا • ع*صابہ شہید ہوئے۔ بہت سارے زخمی ہوئے اور آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوعتبہ ابن ابی و قاص نے بیھر مارا آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دو دانتوں کے ساتھ والا زانت شہید ہوگیا۔ابنِ تمیہ کا فرنے مکوار ماری خود کٹ گیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کا چہرہ مبایرک زخمی ہوا۔ اورخون بہنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈول میں یانی لاتے تھے۔ اور حضرت فاطمیۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنها زخموں کو دھوتی تھیں کہ خون رک جائے گرخون نہ رکا۔ سا دہ ز مانہ تھا جب خون نہ رکا تو یرانی چٹائی کا ایک ٹکڑا پڑا تھا۔حضرت فاطمۃ الزہراءرضی اللّٰدعنہا نے اس کوجلا کراس کی را کھ زخموں پر رکھی اس سے مسام بند ہوئے۔ اور خون رک گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کا ظا مہ ہے۔اورادحرمشہورہوگیا کہ ''اِنَّ مُسحَمَّدًا (صلی الله علیه وسلم) فَدُ قُتِلَ''۔بِ شک صلی الله علیه وسلم قبل ہو محیجے ہیں ۔ کا فروں کی خوشی کی کوئی انتہاء ندتھی ۔ بھٹکڑ ہے ڈالتے تھے ا در مومنوں کی پریشانی کی کوئی حدنہیں تھی ۔حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه جیسے بہا درآ دمی ہمت ہار

بیٹھے۔ایک چٹان کے ساتھ کمرلگا کرکھڑے ہوگئے ۔حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس ابنِ ما لک رضی اللہ تعالی عنہ کے چیا تھے۔ انہوں نے کہا عمر ( رضی اللہ عنہ ) کیا بات ہے؟ فر مایا میری کمرٹوٹ گئی ہے۔حضرت انس ابنِ نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مرجم یٹی کی ہے؟ فر مایا!اس طرح نہیں ٹو ٹی ۔وہ اس طرح ٹو ٹی ہے کہ تو نے سنانہیں کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم شہيد ہو گئے ہيں۔حضرت انس ابنِ نضر رضی الله تعالی عنه نے کہا'' تو کیا تمہارے لئے شہادت کا دروازہ بند ہوگیا ہے؟''۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ میری ٹانگیں ساتھ نہیں وے رہیں۔ لین اتنا صدمہ تھا۔مومنوں کو جب معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو صحابہ کرام رضی الله عنہم آپ صلی الله علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ رات کا وقت تھا ابوسفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ احد میں مشرکوں کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی۔ ابوسفیان نے آواز دی۔ "أَفِیْكُمُ مُحَمَّدٌ؟" - كیامحمر (صلی الله علیه وسلم ) زندہ ہیں؟۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا۔ "لَا تُجينبُوا"۔ جواب نه دو، پھر کہا۔ "أَفِيْكُمُ أَبُوبَكُوّ؟" . کیاتم میں ابو بکر (رضی اللہ عنہ ) ہے؟۔ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا ، جواب نہ دو۔ پھر كها"أَفِيُ حُبِهُ عُهِمَوٌ؟" -كياتم مِن عمر ( رضى الله عنه ) ہے؟ - آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا جواب نەدو\_ جب اس كوجواب نەملاتواس نے نعرەلگایا۔"اُعُلُ هُبُلُ،اُعُلُ هُبُلُ" - زندوباد! حضرت عمر رضی الله عنه نے عرض کیا حضرت اب تو میرے صبر کا پیا نہ لبریز ہو گیا ہے۔ آ پے صلی الله عليه وسلم نے فر مایا، جواب دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اواللہ کے رشمن ! میں عمر بول رہا ہوں ۔حضرت محمصلی الله علیہ و<sup>سلم</sup> زندہ موجود ہیں ۔اوریدابو بکر رضی الله عنہ زندہ موجود ہیں۔تمہارے بندوبت کرنے کے لئے ہم موجود ہیں۔خوش کس بات پر ہوتے

ہو؟ ۔ تو فر مایا ، ان کا فروں کی طرف ہے تکلیفیں آئیں گی ۔ وَإِنْ مَسْصُ سُرُوْا ، اور اگرتم صبر كردك \_وَ تَتَقُوُا اورالله تعالى سے ڈرتے رہوگے \_ كايَضُوُّ كُمْ كَيْلُهُمْ شَيْئًا بَهِيل نقصان ﴾ بنجائے گئتہیں ان کی تدبیر بچھ بھی۔ إِنَّ اللهُ بِسمَا يَعُمَلُوُنَ مُنحِيُطُ O ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتاہے، جو پچھوہ عمل کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔اس کے علم سے کوئی چیز با ہرنہیں \_بس اے مومنو! تمہارا تقویٰ اور پر ہیرٰ گاری در کار ہے اگریہ ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔

وَإِذْ غَدَوُتَ مِنْ اَهُلِكَ تُبَوّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلُقِتَالِ . وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيُمٌ ﴿ ۞ إِذُ هَـمَّتُ طَّآئِفَتَنْ مِنُكُمُ أَنُ تَفُشَلًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِيُّهُمَا ؞ وَعَلَى اللهِ فَلُيَتُوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ ُ بِسَدُر وَّ اَنْتُمُ اَذِلَّةً فَاتَّقُوااللهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴿ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيُنَ اللِّن يَكُفِيكُمُ ان يُمِدَّ كُمُ رَبُّكُمُ بِثَلْثَةِ الْفِ مِّنَ الْمَلَئِكَةِ مُنْزَلِينَ وَ ﴿ بَلْي وَانُ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُو كُمُ مِنُ إِفَوْرِهِمُ هَذَا يُمُدِدُكُمُ رَبُّكُمُ بِخَمْسَةِ الْفِ مِّنَ الْمَلَّئِكَةِ مُسَوِّمِينَ @ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشُرِى لَكُمُ وَلِتَطُمَئِنَّ قُلُوبُكُمُ بِهِ ، وَمَاالنَّـصُـرُ إِلَّا مِنُ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ، ۞ لِيَقُطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكُبتَهُمُ فَيَنْقَلِبُوا خَآئِبينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل وَإِذْ غَذَوُتَ ، اور جب آب (صلی الله علیه وسلم) فکلے سے وقت ۔ مِنْ أَهْلِکَ ، ایخ گھ ے۔ تُبَسوِّیُ الْسَمُوْمِینِیْنَ ،آپ (صلی اللّه علیه وسلم ) بتارے تصفیحکانے ایمان والول کو۔ مَفَاعِدَ لِللَّقِمَالِ الرَّالَى كَ جَكْبُول كے۔ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ٥ ، اور الله تعالى سننے والا ہے، جانے والا ہے۔اِذُ هَـمَّتُ طُلآئِفَتنِ مِنكُم ، جب ارادہ كياتم مِن سے دوگر و ہوں نے۔اُنْ

17:2

تَفُشَلا ، بيكهوه بزولي دكها كيل - وَاللهُ وَلِيُّهُمَا ، اور الله تعالى ان دونول كا آقا ہے - وَعَلَى اللهٰ: ١٠ ورالله تعالیٰ بری \_فَلْمَيْمَوَ تُحل الْمُوْمِنُوْنَ 🏠 ، پس جا ہے کہ تو کل کریں ایمان والے \_ وَلَه قَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ ، اورالبية محقيق مدوى الله تعالى نفتهارى - ببَدُرِ ، بدر مين - وَ أنتُهمُ اَذِلَةٌ ، اور حالاتكهُم كمرُ ورتھ \_ فَاتَّقُو اللهُ ، بِس اللهُ تعالىٰ سے ڈرو \_ لَعَلَّكُمُ مَشْكُرُونَ O ، تَا كَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى نَعْمَوْنِ كَاشْكُرادا كرو\_ إِذْ تَبْقُولُ لِللَّمُوْمِنِيْنَ ، جب كها آب (صلَّى الله عليه وسلم ) نے ایمان والوں کو۔الَن یَکُفِیکُم '، کیا کا فی نہیں ہے تنہیں۔ اَنْ یُمِدَّ کُمُ رَبُّکُم '، یہ کہ ا مداد كرے تبهارى تبهارارب ـ بغَـ لنَّةِ اللَّهِ مِن الْمَ لَنِكَةِ ، تَيْن بِرَارِفْرِ شَتُول ـ عـ مُنزَ لِيُنَ ، ا تارے ہوئے۔ بَلِّی ، کیول نہیں۔ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا ، اگرتم صبر کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گئے۔ وَیَا أَتُو کُمُ مِّنُ فَوُ دِهِمُ هٰذا ،اور دَتْمَن آجا کیں تمہارے یاس فوری طور پر۔ يُسمُدِ ذُكُمُ وَبُكُم ُ بَهَهارى مردكرے گاتمها درب \_بخسمُسَةِ اللّٰهِ مِسنَ الْمَلْيَكَةِ ، يانجَ ہزار فرشتوں کے ساتھ۔ مُسَوِّمِیْنَ ، جونشان لگانے والے ہوں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ ، اورنہیں کیا الله تعالى فے فرشتوں كے زول كو۔ إلّا بُسْرى لَكُمْ ، مُرتبهارے لئے خوشخرى و لِسَطَمَئِنَّ اَقُلُو بُکُمُ بِهِ ءاور تا کهتمهارے دل مطمئن ہوجا تیں اس کے ذریعے ۔ وَمَاالنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الله ، اور نہیں ہے مدو مرا للذ تعالی کی طرف ہے۔ المعَزين الْحَكِيم ، جوعالب ہے، حكمت والا ہے۔ لِيَقَطَعَ طَرَفًا ، تا كە كاٹ دے دہ ايك حصه۔ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ، ان لوگوں ميں ہے جو كا فريس - أوُ يَكْبِيتَهُم ، آيا الْ كوذ كيل كرد \_ فينقل بُوا خَآنِبينَ ، بي وه لوثيس تا مرا د بوكر \_ الهلي آيت كريمه من ذكرتها - "وَإِنْ تَسْصِيهُ وُا وَتَتَّقُوا لَا يَضُو كُمْ كَيْدُهُمْ مَنْيُنًا" \_اورا أَرْتم صبر ہے کام لو گے اور تقویٰ اختیار کروں گے اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو گے تو کا فروں کی

طافت ان کا مکراورید بیرتمهارا کچهنیس بگاڑ سکے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوموقع بیان فرمائے ہیں ۔ کہ ایک موقعہ برلینی بدر میں تمہارے اندر تقوی علی وَ جُهِ اُلاَیّنُهُ موجود تھا۔ باوجود ہے سروسا ہانی کے اللہ تعالیٰ نے کامیا تی عطاء فر مائی اور دوسرا موقعہ غز و وَاصد کا تھا کہ غز وہُ احدے موقعہ پر بعض ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فر مانی ہوئی ۔ تو اس کا نتیجہ سب کو بھگتنا پڑا۔ ان آیاف میں زیادہ ذکرا حد کا ہے درمیان میں بدر کا بھی ذکر ہے۔احدیماڑ کا نام ہے۔ جواس وقت مدینہ طعیبہ سے تقریباً دو تین میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔اب وہ مدینہ منورہ کی حدود میں ے۔ جس کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا تھا کہ احد بہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احدیماڑ ہے محبت کرتے ہیں۔ چونکہ بیغز وہُ احد ( ہجرت کے تیسرے سال گیارہ شوال ہفتے والے دن) بہاڑ کے دامن میں پیش آیا تھا۔اس واسطےاس کوغز و ہُ احد کے نام ہے پکارا جاتا ہے۔اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعدادسات سوتھی اور مقالمے میں تین ہزار كا فرتھے۔ احد بہاڑ كے ياس ايك چھوٹا سائيلہ ہے۔ اس كوجبل رُمّات كہتے ہيں۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بچاس آ دمیوں کا ایک دسته حضرت عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه کی ا مارت میں مقرر فر مایا۔ کہتم نے جبلِ رُمّات بر کھبر نا ہے۔اور پہرہ دینا ہے۔ گرانی کرنی ہے۔ فتح ہویا تکست تم نے مور چہنیں چھوڑ نا جب تک میراتھم نہ آجائے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطاء فر مائی اور کا فروں کو ہزیمت ہوئی وہ ہتھیا رچھوڑ کر کپڑے چھوڑ کر جوتے اور پکڑیاں چھوڑ ک بھا مے جب میدان ملمانوں کے ہاتھ میں آگیا تو یہ بچاس آ دمی جوجبل رُمَات پر تھے۔ان مں سے بعض نے کہا کہ ہم بھی جاکر مال غنیمت اکٹھا کریں۔ امیر نشکرنے کہا کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم في تحم ديا تها كرجميل فتح مويا تكست تم في مور چربيل چهور نارووسرے جذباني

R

کہنے گئے ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم سرآ تکھوں پر ۔گرمقصد یہ تھا کہ یہاں ہاری ضرورت پڑے گی اوراب یہاں ہماری ضرورت کیا ہے؟ امیر کشکر کے منع کرنے کے باوجود وہ مور چہ چھوڑ کر چلے گئے۔امیر کشکر اور تقریباً دس سائقی مورچہ پر قائم رہے ۔حضرت خالد بن دلیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وفتت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔اور جنگی امور کے بڑے ماہر تھے۔ جب انہوں نے ویکھا کہا ہم مور چہ خالی ہو گیا ہے۔ تو دوسوآ دی لے کرعقب ہے حملہ آور ہوئے ۔ جوحضرات موریعے پر تھے وہ اکثر وہاں شہید ہو گئے۔ چند ایک بجے خالد بن ولید رضی اللہ عنه نے آواز دی کہ آل چھے ہے آ گیا ہوں ۔تم آ گے ہے بلٹو۔ کا فرول کی ہمت بڑھ ٹئی۔ و د آ گے ہے بلٹ آ ئے۔افراتفری یچ گئی گھمسان کی جنگ شروع ہوگئ ۔ دھول اڑر ہی تھی ۔ پیتے نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کو مارر ہا ے؟ \_حتی که حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه کے والد حضرت یمان رضی الله تعالی عنه مسلمانوں کی تکوار ہےشہید ہو گئے ۔ آتخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا دانت میارک شہید ہوا۔ چبر وُ اقدس زخمی ہوا۔ سید الشہد اء حضرت حمزہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور یاد رکھنا سید الشہداء کا لقب سرف حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے ۔ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ لقب اور کسی کونہیں ملا ۔امتوں میں علیٰ الاطلاق ہے لقب صرف حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پنجبروں کا مسئلہ الگ ہے۔ کیونکہ پنجبر بھی شہید ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے۔ وْيَفُتُلُونَ الْنَبِينُ بِعِيْرِ الْحَقِّ " - اور انهول في يغمرول كونا حَلَّ لَيا - توجويغمر شهيد موت ہیں ان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ پیغمبروں کے بعد سیدالشہداء کا خطاب صرف حضرت حمزہ رضی الله تعالی عنه کا ہے۔ ہاں لغوی طور پر کوئی کسی کو ہے ، تو کیے۔ مگر اصطلاحی طور برسید الشہدا ، 255

رف حضرت حمر و رمنی الله تعالیٰ عنه بی بین \_ تو ان آیات میں غز و هٔ احد کا ذکر ہے \_ جس وفتت آ پ صلی الله علیه وسلم غز وهٔ احد کے لئے تشریف لے مجئے ۔ اس وقت آ پ عملی الله علیہ وسلم حضرت عا نشتہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تنھے۔ وہاں سے ہپ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے محے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ وَإِذْ غَلَدُوْتَ مِنْ ٱلْحَلِيكَ، اور جب آپ (صلی الله عليه وسلم ) فكلے صبح كے دفت اسے گھر ہے ۔ تو اہل كا مصدا ق حضرت عا ئشہ صدیقنہ رضی اللہ انعالی عنها ہیں۔ کیونکہ آیے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنها کے تجرے میں تشریف فرما تھے۔اور وہاں سے احدے لئے تشریف کے ۔ تُبَوّی الْمُوْمِنِینَ ،آب (صلی الله عليه وسلم ) بمّار ہے تھے ٹھ کانے ایمان والوں کو۔ منسق اعلیہ کی لیکھیت ال ہزائی کی جگہوں کے۔" مَـقَاعِدَ "جمع ہے" مَفَعَدُ" کی۔ٹھکانے لڑائی کے۔جس طرح نوج کا کمانٹر رفوجیوں کو الوائي كےموریعے بتاتا ہے۔ای طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم موریعے بنا رہے تھے۔ كەنۇ نے یباں ڈیوتی وین ہے تو نے یہاں کھڑا ہونا ہے۔اور فلال نے اس جگہ کھڑا ہونا ہے۔وَاللّٰہ جِيعٌ عَلِيّهٌ ﴾ ،! و**را**لله تعالى سننے والا ہے ، جانبے والا ہے ۔غز و وُ احد کے لئے جب مسلمان مہ پنہ طبیبہ سے چلے تھے تو ایک ہزار کی تعدا دھی۔ان میں تبن سومنافق تھے۔ جب احد کے مقا یر سنچے تو ابھی کا فرنہیں آئے تھے۔''خوتے بدرا بہانہ بسیار''۔مُن حرامی ہوتو بڑے بہانے كرتا ہے ۔ منافق كہنے لگے كس كے ساتھ لڑنا ہے ۔ يہاں آ دى تو ہے كوئى نہيں چلو واپس ۔ هالانكدان كوعلم تفا كدونمن آر ما بهر - چنانچه به بهانه بنا كرتين سومنا فق واپس چلے محتے - جب بير واپس جارے تھے ان کود مکھ کر دومخلص گروہ ہوجار شداور بنوسلمہ جومبحد تبلتین کے یا س بتے تھے انہوں نے بھی جانے کا ارادہ کیا کہ بیلوگ جارہے ہیں ہم بھی جائیں۔لیکن چونکہ مخلص

مومن تھے۔ایمان کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے نہیں دیا۔سوچنے مل*کے کہ آنخضر*ت صلی الله علیه وسلم واپس جار ہے ہیں کیاا ہو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جار ہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جار ہے ہیں۔اگر ہوہ واپس نہیں جار ہے تو ہم نے بھی نہیں جانا۔اس کا ذکر کئے فرمایاء إذْ هَمَّتُ طَآئِفَتُن مِنْكُم ، جب اراده كياتم مين عدد كروبون في - أَنُ تَفُسُلاء بركه و ه بز د لی دکھا نمیں ۔اورمیدان حجموڑ دیں۔ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا ،ادراللّٰدُتعالیٰ ان دونوں کا آ قاہے، الله تعالىٰ نے ایمان واخلاص کی بر کمت ہے ان دونوں کومضبوط کر دیا۔ وُعَلَى اللهِ فَلْيَتُو تُحَلَّ الْمُوْمِنُونَ ٥، اورالله تعالیٰ پری پس جا ہے کہ تو کل کریں ایمان والے ۔اس ہے اگلی آیتیں ﴿ غز و ہُ بدر کے متعلق ہیں۔ ایک آ دمی کا نام تھا بدرا بن قیس ابن صباح اس نے ایک کنواں کھودا تھا۔اس کنویں کا نام بدر پڑ گیا پھراس کنویں کی وجہ ہے سارے علاقے کا نام بدر ہوگیا۔ بدر مدینه طبیبہ سے ای/۸۰میل دور ہے۔ بیمعر کہ ہجرت کے دوسر سے م**ال** ستر ہ/ کا رمضان المارك جمعہ کے دن پیش آیا۔آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ تین س**و بارہ/۳۱۲ آ دی** تھے تیر ہوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔اور اس تین سوتیر و/۳۱۳ کےلشکر کے یاس ہتھیار یہ تھے۔آٹھ آٹھ آلواریں ، چیوزر ہیں ، دو گھوڑ ہے ،ستر/ • ساادنٹ اوران میں اکثریت ان کی تھی جن کے پاؤں میں جوتانہیں تھا۔ وہ علاقہ سخت اور پھر پلاتھا۔ سر کیس تو اب بی ہیں۔اس دنت سر کیں کہاں تھیں ۔ اس سخت اور پھر ملے علاقہ میں نگلے یاؤں چکتے تھے اور سوار یوں کی میہ حالت تقي كهآ تخضرت صلى الله عليه وسلم حضرت على رمني الله تعالى عنها ورحضرت اسيد ابن حنيه رضی اللہ تعالیٰ عِنہ تینوں ہزرگوں کے حصے میں ایک اونٹنی آئی۔ باری باری سوار ہوکر ہنچے جب آتخضرت صنی الله علیه وسلم کے چلنے کی باری آتی بید دنوں ساتھی کہتے حضرت ہم چلتے ہیں آپ

سوار رہیں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی طاقت عطاء فر مائی ہے میں بھی پیدل چلوں اور اللہ تعالیٰ کے راہتے میں اینے یا وُں پر دھول ڈ الوں ۔للہذاا بی باری پر جلوں گا۔اورا پی باری پرسوار ہوں گااورا بیے ساتھی بھی جن کے سریر پگڑی نہیں تھی ۔ایے بھی تھے جن کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہ تھا۔ جب بدر کے مقام پر پہنچ تو یانی کے کنویں پر کا فروں کا قبصہ ہو چکا تھا۔اور صاف میدان پرمشرکوں نے پڑاؤ ڈال لیا تھا۔اورجس مقام پر آتخضرت صلی الله علیه وسلم اور آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھی تھے۔ وہاں ریت تھی اور یانی بھی نہیں تھا۔نویں یارہ سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ شیطان نے بعض ساتھیوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہتم اچھے حق پر ہو کہ تمہیں یانی بھی نہیں ملا۔ اور جہاں کھڑے ہو دہاں ریت ہی ریت ہے۔اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ریت پھر کی طرح سخت ہوگئی اورایی ضرورت کے لئے یانی بھی جمع کرلیا۔اور جانوروں کوبھی بلایا مقالبے میں ایک ہزار کا فرتھے۔اور ہرطرح کے اسلحہ ہے سلح تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹنی ریت اور کنگریوں کی بھری اور " مشاهت الوجوہ"۔اللہ تعالیٰ کا فروں کے چیروں کو تیاہ و ہر با دکرے۔ یز ھے کر کا فروں کی طرف تَصِيكَى قَرْ آن ياك مِن آتا ہے۔"وَمَا رَمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهُ رَمْنَى" - (ياره ٩) مثمی خاک کہ جب چینکی آپ نے نہیں بھینکی۔ اور لیکن اللہ نتعالٰی نے بھینکی وہ کا فرجہا اِں جہال عرے تنھے وہ ریت ان کی آنکھوں میں پڑگئی ۔ بیرآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کامعجز ہ تھا۔اور معجزہ اور کرامت کے متعلق تفصیل ہے ساتھ میں نے اپنی کتاب'' راو ہدایت'' کے اندر بیان کیا ہے۔اس کو پڑھ لینا یہاں صرف اس آیت کریمہ کے متعلق مجھ لیں کہ اگر چہ ظاہری طور پر یه شمی خاک اور کنگریوں کی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بھینگی تھی تمرکسی بشر کا بیفعل

عا د نانبیں ہوسکتا کہ مٹھی بھر کنگریاں د ورنز دیک آ گے اور بیچھے برسیا بی کی آ نکھ میں پڑ کرایک مسلح لشكركي ہزىميت كاسب بن جائے اور بياگر چەآنخضرت سلى الله عليه وسلم كامعجز وگمرية غل صرف اللہ تعالیٰ کا تھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کنگریوں کے ریزے ہر کا فر کی آئکھ میں پہنچے وہ سب آئیسیں ملنے لگےا دھر ہےمسلمانوں نے دھاوابول دیا۔منز کا فرمارے گئے متر گرفتار ہوئے۔ ا در با قیوں کو بھا گئے کے لئے راستہ نہ ملا۔اس غزوہ میں چودہ مسلمان شہید ہوئے ۔آٹھ انصار میں ہےاور چیومہاجرین میں ہے۔اوران کی قبریں آج بھی بدر کے مقام برایک جاردیواری كے اندرموجود ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَلَـقَــدُ نَصَوَ كُمُ اللهُ بَبَدُر ،اورالبتہ تحقیق مرد کی اللهُ تعالىٰ نے تمہاري بدر ميں \_وً اَنْتُ \_ مُ اَذِلَةٌ ،اورحالِ نكهتم كمزور يتھے \_''اَذِلَةٌ'' \_ ذِليل كى جمع ے۔اور ذلیل کے معنیٰ میں کمزور۔یعنی تعداد کے لحا نا ہےاسلحہاورساز وسا مان کےاعتبارے تم بڑے کمزور تھے۔لیکن اللہ تعالی نے تمہاری نسرت فر مائی۔ فسائٹیفو االلہ ' ،لیس اللہ تعالیٰ سے وْرو لَ عَلَكُمُ مَن شُكُرُونَ ٥ ، تاكم الله تعالى كى نعمتون كاشكرا داكرو . إِذْ مَن قُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، جب کہا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایمان والوں کو۔اَلَسن یَسٹُ فِیسَٹُ مے '، کیا کا فی نہبس ہے تهمين \_ أَنْ يُعِدَّ كُمُ رَبُّكُم ، به كدا مدادكر عتمهارى تمهارارب \_ بغَلْثَةِ اللَّفِ مِنَ الْمَلْنِكَةِ ، تین ہزارفرشتوں ہے ۔مُسُوزِ لِیُنَ O ،ا تار ہے ہوئے ۔سورۃ الانفال میں ایک ہزارفرشتوں کا بھی ذکرآ یا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار فرشتوں کا وعدہ فر مایا ہے ۔ کیونکہ کا فرایک ہزار تتے کیکن چونکہ کا فرمسلما نوں ہے تین گنازیادہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے مزید وعدہ فر مایا کہ تین ہزار فر شتے اتاروں گا جو کا فروں ہے تین گنا زیادہ ہوں گے۔ پھرعین جنگ کے دوران پیفرنجھی آئی کہ ٹر زبن جابر فہری کا فرجس کا بہت سار ہے تبیلوں پر اثر ورسوخ تھا کا فروں کی مدد کے

لئے آریا ہے۔اللہ نعالیٰ نے فر مایا کہ اگروہ آئے گا تو میں یا نج ہزار فرشتوں کو نازل کروں گا۔ تحمر بيه شروط تقا۔ و پنہيں آيا للبذايا نج ہزار فرشتے بھی نازل نہيں ہوئے۔ تين بزار فرشتے نازل ر مائے اب وال یہ ہے کہ فرشتوں نے لڑائی کی ہے یانہیں؟ ۔ تو اس میں اختلاف ہے ۔ مگر سیج بات یہ ہے کہ فرشنے لڑائی میں شریک ہوئے ہیں ۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے موقع پر دوآ دمیوں کو دیکھا کہ سفید کیڑے اور سفید پگڑیا ا یا ندھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جا بک ہیں ۔ اور وہ جا بک اس طرح کا فرول کو مارتے ہیں کہ وہ ای وقت نیچے گر کر مرجا تا ہے۔ میں نے کہا کہ بیآ دمی ہزار ے ساتھ تو نہیں آئے۔ توان میں سےایک نے کہا۔"اَفَادِمُ خَیْسزُوُم" ۔اے جیزوم! تو آگے بڑھ۔ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مِننی اللّٰہ تعالٰی عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے کیا تو آنخضرت صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا وہ جبرائیل اور میکا ٹیل علیہماالسلام تھے۔ادر حضرت جبرائیل علیهالسلام جس گھوڑے برسوار تھے اس کا نام تھا "بخیسزُ وُم" اور حیزوم میں ح حلوے والی ہے۔حضرت جبرائیل علیہ السلام حبز دم کوفر مار ہے متھے کہ آگے بڑھ۔فرشتوں کو الله تعالیٰ نے بڑی طافت عطاء فر مائی ہے۔حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو ایک پُریر اٹھا کر پھینک زیا تھا۔ ای واسطے اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔"ذِی أُوَّةٍ " \_قوة والله بهي بين \_ اورحضرت لوط عليه السلام كي بستيان كتنے علاقه "بن تقين \_ أس طرح سمجھو جتناضلع گوجرانوالہ کا رقبہ ہے۔ ( جب کہ جا نظآ با دبھی اس میں شریک تھا )۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بڑی طاقت اور توت رکھی ہے۔فر مایا اےمسلمانو!اگرتم اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے ر ہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے ۔

## فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نفرت کو اتر کے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب ہمی

اےمسلمان!اللہ تعالیٰ ہے ڈراوراس کےا حکام کی یابندی کرفر شیتے تیری نفرت کے لئے تیار ہیں۔ اگر کی ہے تو تیرے اندر ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمتوں میں کوئی کی نہیں ہے۔ نرمایا! بَلِّي ، كيون تهين \_ إِنْ مَنصَبِرُوُا وَمَتَّقُوُا ، الرَّمْ صَبِركر وكَّ اورالله تعالىٰ ہے دُرتے رہوگئے . وَيَهَأْتُهُ وَكُمْ مِّنَ فَوُرهِمْ هَٰذَا ،اوردَثَمَن آجا كين تمهارے ياس نوري طور برليعني كرزا بن جابر فہری کالشکرا گرفوری طور برآئے گاتو۔ یُسمُدِدُ کُسمُ رَبُّکُم 'ہمہاری مددکرے گاتمہار رب ۔ بىخَىمُسَنةِ اللّٰهِ مِّنَ الْمَلْنِكَةِ مُسَوَمِيْنَ ، يائِج بزارفرشتول كے ساتھ جونشان سلگے ہوں گے ۔ جس طرح فو جیوں کو بہج لگے ہوتے ہیں ۔کسی کا ایک کسی کے دوکسی کے تین عہدوں کے اعتبار ہے ای طرح فرشتے بھی چونکہ فوج کی شکل میں آئیں گے لہٰذا انہوں نے بھی نشان لگائے ہوئے ہوں گے۔وَ مَا جَعَلَهُ اللهُ ،اورنہیں کیااللّٰہ تعالٰی نے فرشتوں کے نزول کو۔ إِلَّا بُشُوری لَكُمُ ، مُكرتمهارے لئے خوشخری - وَلِنَطُمَئِنَّ فُلُو بُكُمُ بِهِ ، اور تاكة تمهارے دل مطمئن ہوجائيں اس کے ذریعے ۔ کہ ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہیں ۔ اور بیاد رکھنا فرشتے کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی مُخُلُوقَ بِين \_ وَمَاالنَّصُرُ إِلَّا مِنُ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ٥ ، اورْبِين ہے مروم رائله تعالیٰ کی طرف ہے جوغالب ہے، حکمت والا ہے۔ لِيَـقُطَعَ طَرَفًا ، تا كەكاپ دے وہ ايك حصه - مِنَ الَّـذِيْنَ كَـفَوُوُا ،ان لوگوں میں ہے جو کا فرہیں ۔سترایسے کا فرجو کفر کی جڑتھے بدر کے موقع پر مارے گئے۔ اَوُ یَکُبِتَهُم '، یاان کوذلیل کردے۔متران میں سے گرفتار ہوئے۔اور باقیوں کو بها محتے ہوئے راستہ نہ ملا۔ فَيَهُ نُهِ قَبِ لِبُهُ وَا خَيْ آبِيْنَ ، کہل وہ لوٹیس تا مراد ہوکر۔ پھریہ جو بھا گئے والے تھے جب گھروں میں پنچے تو شرم کے مارے کی کئی مہینے گھروں سے باہر نہ نکلے عورتیں اطعنے دیتی تھیں کہ تمہارا باپ مرگیا ہے، بھائی مرگیا ہے، تو بھی مرجاتا بھا گتا نہ۔ چونکہ بدر کے موقع پرتقویٰ اور پر ہیزگاری اعلیٰ درجے کی تھی اللہ تعالیٰ نے بے سروسا مانی کی حالت میں مدد فرمائی۔ آگے کئی رکوعوں تک احد کا واقعہ جائے گا۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْآمُرِ شَيْئٌ أَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظِلِمُونَ ۞ وَلِلَّهِ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْآرُضِ وَيَغْفِرُ لِمَنُ عَ اللَّهُ اللَّهُ وَ يُعَذِّبُ مَن يَّشَآءُ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَايُّهَا الَّذِينَ المَنُوُا لَاتَأْكُلُوا الرَّبَوْا اَضُعَافًا مُّضَعَفَةً رَوَاتَّبَقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ إِنُّهُ لِحُوْنَ عِلَى وَاتَّـقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِيْنَ عِلَى وَاطِيُعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ وَسَارِعُو ٓ إِلَى مَغُفِرَةٍ مِّنُ رَّبُّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمُواتُ وَالْآرُضُ ، أَعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ الله الله يُن يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيُنَ عَنِ النَّاسِ ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ ۗ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْآمُرِشَيْنَ بَهِين إلى تيرے لئے اس معاطے بين مجھ بھی۔ اَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمَ وُ يُبعَذِّبَهُمْ ، يا توالله تعالَىٰ أن يرر جوع فرمائ ياان كوسزادے ـ فَانَّهُمْ ظٰلِمُوُنَ ، لِس بِ شک وہ فی الحال طالم ہیں۔وَلِیلُیهِ مَسافِیُ السَّموٰتِ ،اورائٹدتعالیٰ ہی کے واسطے ہے جو پچھ کہ آ سانوں میں ہے۔وَ مَافِیُ الْارُض ،اور جو کھھز مین میں ہے۔ یَغُفِرُ لِمَنُ یَّشَآءُ ، بَخْتُ گاجس كوجا بـ كا ـ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ ، اورسزا ديگاجس كوجا بـ كا ـ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْهٌ, اور الله بخشنے والامہر بان ہے۔ یٓ اَیُّهَا الَّہٰ فِیسَ امّنُوا ،اے وہ لوگوجوا بمان لائے ہو۔ لاَتَ أَكُلُوا

پہلے غزو کا احد کا ذکر تھا۔ پھر غزو کا بدر کا ذکر ہوا اب پھر غزو کا احد کا ذکر ہے۔ غزو کا احد میں جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا۔ اور چبر کا اقد س زخی ہوا تو بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کا فروں بعنی حارث ابن ہشام سہیل ابن عمروا ورصفوان ابن امیہ کانام لے کر بدد عافر مائی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ بیہ مسلمان ہوجا کیں گے۔ (اور مدھے فتح کہ دوالے سال میہ تینوں مسلمان ہوئے )۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدد عاء ہے منع فرما دیا۔ ارشاور بانی ہے۔ کئے سس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدد عاء ہے منع فرما دیا۔ ارشاور بانی ہے۔ کئے سس الکے اللہ موسفے گئے ہم اُو کہ کے اس معاطے میں پھے بھی۔ اَوْ یَتُوٹِ مَ عَلَیْهِم اُوْ

إِيْعَذِ بَهُم ُ، يا تو الله تعالى أن بررجوع فرمائے يا ان كومزا دے ۔ فَانَّهُمُ ظَلِمُونَ ، بس بے شك وہ فی الحال ظالم ہیں ۔حارث ابنِ ہشام ابوجہل کا بھائی تھا صفوان ابنِ امیہ مگہ مکرمہ کے سر داروں میں سے تھااور سہیل بن عمر وصلح حدیب ہے موقع پر کا فروں کی نمائندگی کرتا تھا۔ جب که بیر تینوں کا فراورمشرک تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی دیقے فروگز اشت نہ کرتے ہتھے۔لیکن بعد میں تینوں حضرات رضی الله عنہم ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سا ہی بن گئے ۔وَلِلْیهِ مَافِیُ السَّمُواتِ ،اوراللّٰدتعالیٰ ہی کے داسطے ہے جو پچھ کہ آسانوں میں ہے۔وَمَافِیُ الْآرُضِ،اورجو پچھز مین میں ہے۔ یَعُفِیرُ لِمَنْ یَشَآءُ، بَخْتُے گا جس کوجا ہے گا۔اللہ تعالیٰ قادرِمطلق ہے۔ جو جا ہے کرسکتا ہے۔ وہ جا ہے تو ابوجہل کو بخش وے اور اگر عاہے تو ابولہب جس کے بارے میں '' سُورَة تبَّتْ يَدَا''نازل ہوئی ہے کو بخش دے۔ بخش سکتا ہے ۔ مگر وہ بخشے گانہیں کیونکہ وہ فر ما جکا ہے کہ میں مشرکوں کونہیں بخشوں گا۔ نیکن اس کو بخشنے کی قدرت ہے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کوسارےاہلِ حق مانتے ہیں اور باطل فرقے جیے معتز کہ رافضی اور خارجی ہیں اہلِ بدعت ہیں ، بیالتد تعالیٰ کی قدرت کے منکر ہیں۔ کہتے ہیں رب تعالی بخش ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس کو بخشنے کی قدرت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انہوں نے محدو وکر دیا۔اوراہلِ حق کہتے ہیں کہ بخشااور ہےاور بخش سکنااور ہے۔ بخش سکتا ہے کین بخشے گانہیں ۔ ہندوستان میں حضرت مبد دالف ٹانی رحمہ اللہ نتحالیٰ نے باطل فرقوں کی خوب سرکو بی کی ہے۔ یہ بہت بڑے بزرگ تھے۔یقین جانو اگرا ہے بزرگ دنیا میں نہآتے تو ہر 'ظرف کفر ہی کفر ہوتا ۔ ہندوستان کے اکبر یا دشاہ نے دین اکبری بنایا تھا۔ اس کے خلاف مدوجہد اور اس کے بیٹے جہاتگیر کی ذہن سازی کرنا انہیں بزرگوں کا کام تھا۔ جہاتگیر کا ایسا

ذہن تیار کیا کہ بیٹے نے باپ کے باطل ندہب کوفنا کر کے رکھ دیا۔ اکبر ہمایوں کا بیٹا تھا۔جس نے ہندوستان میں رافضیت بھیلائی تھی۔ اس سے پہلے ہندوستان میں رافضیت نہیں تھی۔ وہ اس طرح ہوا کہ ہمایوں سے جب بادشای چھنی گئی تو بیاریان چلا گیا۔ ایرانیوں نے اس کی خوب ذبمن سازی کی اور اس کوخوب رافضی بنا کر ہندوستان بھیجا۔ تو ہندوستان میں رافضیت ہما یوں کی وجہ ہے آئی ہے تو بیر رافضی اور دوسرے باطل فرقے اللہ تعالیٰ کی قدرت کومحدود کرتے ہیں۔اوراہل حق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادرِمطلق ہے۔ جو جا ہے جس طرح جا ہے کر سكتاب \_ توالله تعالى جس كوجا بي كا بخش د ع كا \_ و يُسعَلِّذ بُ مَن يَّشَدَاءُ ، اور سزاد يكاجس کو چاہے گا۔اور بخشے گا ای کو جوابل ایمان اور اہل تو حید میں ہے ہوگا۔اور جواس کے ساتھ شرك كرے كاس كوسر اوے كا۔ اللہ تعالى نے ضابطہ بيان فرمايا ہے۔ "إِنَّ اللهُ لَا يَعْفِيسُ أَنُ یُشْدِ کَ بسبہ'' ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نبیں بخشا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ "وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ" (ياره ٥) \_ اور بخش دے گااس كے سواجس كو جا ہے كا ـ اور الله تعالى كا الل في لم ب - "إنَّهُ مَن يُشُركُ باللهِ فَقَدُ حَرُّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" \_ ب شک جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہی تحقیق اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام فر ما دی ہے۔ "وَمَأْوَاهُ النَّار"، (یارہ ۲)۔ اور محکانہ اس کا دوز خ ہے۔ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِیْمٌ () اور الله تعالى بخشُّه والامهريان ٢- اوپرذكرها "إِنْ تَسْهُ سِرُوا وَتَسَّقُوْا لَا يَسُسَرُ كُمُ كَيُدُهُمُ لَشَيْتُ " - كما مسلماً نو! اگرتم صبر كرو مجے اور تقوىٰ اختيار كرو مجے تو كا فروں كى تدبير تمبارا بچھ نہیں بگاڑ کتی۔ اور تقوے میں سب سے اہم چیز "اکل حلال" ہے۔ اور کئی مرتبہ تن چے ہو کہ اگر آ دی ایک لقمہ حرام کا کھائے تو جالیں دن اور جالیس را تیں اس کی وعاء قبول نہیں

ہوتی \_ یعنی دعاء کی قبولیت ہے محروم ہو جاتا ہے۔ادر ابودا ؤدشریف کی روایت کا حوالہ مجی کئی و فعدن چکے ہو کہ اگر کسی تخص کے جسم پر کرتا ہے جس کی مالیت دیں درہم ہےاورای میں نو درہم علال کے ہیں اور ایک درہم حرام کا ہے تو جب تک اس کے جسم پر میہ گیز ار ہے گا اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوگی ۔ اور ہماری تو ماشاء اللّٰہ ساری خوراک ہی الیم ہے ۔ ( پیہ حضرت نے ' و گفتهٰ آید در حدیثِ دیگران'' کے تحت فر مایا ہے دگر نه حفرت شیخ الحدیث صاحب مشکوک چیز كِ قَرْيِكِ بِمِينَ بِينِ كُنَةِ ..... بلوج ) \_الله تعالى فرياتے بيں \_ يَانَيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا ،اے وہ لوگو جوا يمان لائے ہو۔ لائے اُکُلُوا الْوَبْوا ، نه کھا ؤسود۔ اَضْعَافًا مُضْعَفَةُ ، دگناً چَگنا کر کے۔ اور تيري پارے ين آپ پڙھ ڪِئے ہيں۔'اَحَلَّ اللهُ الله خريد وفروخت كوحلال فرمايا ہے اور سودكوحرام كيا ہے۔ كتنے صاف الفاظ ہيں۔ "خــــــرَّمّ الُـرِّبُو" ليكن بهارے ذِ مددار يا بي افسر كتبت ہيں كەسود حرام نہيں ہے۔ بلكه اب كمی سفيرنے كہا ہے کہ شراب حرام نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن یاک میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے۔ ملک کے جب ایسے سفیر باہر ہوں گے تو ان کا کیااٹر ہوگا۔ کہ جو کہیں کہ شراب بھی حرام نہیں ہے۔ سود بھی حرام نہیں ہے۔ان ہے تو قع کی جاسکتی ہے کہ وہ خزیر کوحرام سمجھیں گے؟۔اور آج ہمارے بهت سار ہے افسرشراب میں لت بین میں۔ "إِلَّا مُاشَآءَ اللهُ" ۔ اور وہ افسر جن میں خداخو فی تھی اور ان چیزوں ہے بیجتے تھے انکو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ جیسے جز ل ظہیرالاسلام عیاسی ،مستنصر بالله، کرنل عنائت الله ،اور زامد منهاس به لوگ نماز روز سے کے یابند تھے۔ شراب کونز دیکے نہیں آنے دیتے تھے۔ بلکہ جوافسرشراب پیتا تھا اس ہے بگڑ جاتے تھے۔اس حکومت کا حال ایسے ہی ہے جیسے شخ سعدی رحمہ الله تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے۔ شخ سعدی رحمہ

اللہ بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ان کی کتابی آج تک، پڑھی پڑھائی جاتی ہیں یہ کہیں جارہے تتھے سر دی کا زمانہ تھا اور ہاتھ میں لاٹھی بھی نہیں تھی ۔ان کے پیچھے کتے یڑ گئے ۔اور پھر سر دی کی وجہ ہے جمے ہوئے تھے۔ جس پر ہاتھ ڈالیں وہ ہاتھ نہ آئے ۔ کہنے لگے عجیب لوگ ہیں پھر با ندھ دیئے ہیں اور کتے کھول دیئے ہیں۔ یہاں بھی دہی قصہ ہے۔ کہ نیک لوگوں کو باندھ دیا ہاورخبیثوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ تو نص تطعی ہے تابت ہے کہ سود حرام ہے لہذا اس کو حلال سمجھنے والاقطعی کا فرے۔اوراس کے کفر میں شک کرنے والابھی کا فرے۔تو اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ سودنہ کھاؤ۔اور سود کا تو ایک بیسہ بھی حرام ہے۔ چہ جائیکہ اس کو "اَصْعَافًا مُضْعَفَةً"۔ بڑھا کے ھاکر کھاؤ۔اصل رقم کتنی ہوتی ہے۔اورسود کی رقم بڑھ کر کہاں چلی جاتی ہے۔ پھر بنے کیا کرتے ہیں کہ سود کی رقم کواصل رقم میں ملا کرجمع کرتے ہیں۔اور اس کا سود بناتے ہیں ہم اس وفت تقریباً بارہ ارب ڈ الر کےمقروض ہیں۔جس کا تقریباً ہے۔ اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ٹھگ کمپنی نے ہمارے لئے قرضہ منظور کر لیا ہے۔ اور قرضے کے ساتھ جوسور دینا ہے اس کا ہم نام ہی نہیں لیتے۔وَ اتَّہ فَہوا اللهُ ،اور ڈرواللہ ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ، تَاكِيمَ فَلاحَ ياجا وَ۔ وَاتَّغُوا النَّارَ ، اور بَجُوتُم آگ ہے۔ الَّتِبيّ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِيْنَ 0 وه ( آ گ ) جو تيار كي كن ب كافرول كيلئه و أطِيْعُوا الله و الرَّسُولَ ، اطاعت ر دالله اور رسول صلى الله عليه وسلم كي \_ لَعَلَّبُكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ ، تا كهتم پر رحمت نازل كي جائے \_ وَسَادِعُوْ آ ، اورجلدی کرو۔ اِلمنی مَنغُفِرَةِ مِن رَّبِی کُم مُعفرت حاصل کرنے کی اینے رب کی طرف ہے۔ بین جس وقت بھی کسی ہے کوئی گناہ سرز دہوجائے تو فوراً توبہ کرے اور اللہ تعالی ے معافی مائے بیے نہ کیے کہ کل تو بہ کرلوں گایا فلاں دن تو بہ کرلوں گا۔ یا فلاں وفت تو بہ کرلوں

گا یا در کھنا گناہ کی وجہ ہے ول پر سیاہ دھبہ پڑجا تا ہے۔ پھراور گناہ کرے گا اور دھبہ پڑجائے گا۔ تو بیدول دھیوں ہے ڈھک جائے گا۔ اور تو بہ کی تو نیش سلب ہوجائے گی دل سے خدا خو فی اٹھ جائے گی جس طرح نکمی خوراک کاجسم پراٹر ہوتا ہےای طرح گناہ کاروح پراٹر ہوتا ہے۔ اورانیان نکمااور برکار ہوجاتا ہے۔ وَجَبَّةِ ،اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ عسرُضُها السَّموٰتُ وَالْآرُضُ ،جس كاعرض آسانوں اور زمین جیبا ہے۔ لینی وہ اتنی وسیج ہے کہ اس کا عرض یعنی چوڑائی آ سانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کہ زمین اور آ سانوں کو ملاؤ تو کتنا طول بنآ ہے۔ جنت کا اتنا عرض ہے۔ آخ ہم اس جبان میں جنت کی وسعت کونہیں سمجھ کیتے۔ إِبِلُمُتَّقِيُنَ ، يَمَارِي كُنُ ہے ير بيز گاروں كيلئے -آ كے الله تعالیٰ نے پر بيز گاروں کے پچھاوصاف بیان فر مائے ہیں ۔الَّـٰذِیُـنَ یُسُنُفِقُونَ فِی السَّرَّ آءِ ،وہ ہیں(پرہیزگار) جوراحت اورآ رام میں بھی اللہ تعالی کے رانتے میں خرج کرتے ہیں۔وَ السطَّسوَّآءِ ،اور جب تکلیف میں ہوتے ہیں اس وفت بھی اللہ تعالیٰ کے راہتے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَ الْسُكَاظِمِیْنَ الْغَیْظَ ،اور لی جاتے ہیں غصے کو ۔گمر وہاں جہاں غصہ پنے کا موقع ہو۔ ہر جگہنبیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صغت بِيانِ فِرِ ما لَى ہے۔ "اَشِيدًا أَءُ عَلَى الْكُفَّارُ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ" - كا فروں ير سخت ميں اور آپس ميں مبربان ہیں۔ یعنی کا فروں کے لئے سخت ہیں اور مومنوں کے لئے بڑے نرم ہیں۔ بشرطیکہ مؤمن بھی مؤمن ہو۔اور اگرمؤمن غلطی پر ہےاورا بی غلطی تتلیم کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے تو اس کے لئے تختی جائز ہے۔ یعنی ایک آ دمی اپنی تعلمی تسلیم کرتا ہے کہ بید میری علطی ہے تو اس کے لئے نرمی ہےاور دوسرا آ دمی سرسے لے کریاؤں اٹک غلطی میں ڈویا ہوا ہے مم غلطی کو ملطی

1

ان کے لئے تیار نیس ہے۔ تو اس کے ساتھ تحق کرتا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر مومنوں کی بیصفت بھی بیان فر مائی ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو انتقام بھی لیتے ہیں۔ ہر چیزا ہے اپنے مقام پر ہموتی ہے۔ وَ الْحَافِيْتُ عَنِ النّاسِ ،اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو۔ اگر معاف کرنے کا موقع ہو۔ اور اگر کوئی آدی غلطی کر نے نہیں مانیا تو اس کو معاف کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفیتی بیان فر مائی ہیں ایس کو معاف کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفیتی بیان فر مائی ہیں گو جب ان میں یہ خو بیاں ہوں گی۔ وَاللهُ يُحِبُ الْمُحَسِنِيْنَ ،اور الله تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ "اِنَّ اللهٔ کا یہ ہو نہیں کرتا۔ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ "اِنَّ اللهٔ کا یہ ہوگ تو اس کا اجر ضرور و دے گا تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ رت حاصل کر ومغفروت کی طرف قدم ہو حاؤ۔ اور گنا ہوں ہے بچو۔

وَالَّذِيْنَ ،اوروه لوگ \_ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ، جب كرتے ہيں كوئى بے حيائى \_ اَوُ ظَلَمُوْا انْفُسَهُم ، ياظلم كرتے ہيں اپنى جانوں پر \_ ذَكُو وا الله ،الله تعالى كويا دكرتے ہيں \_ فَاسْتَغُفَرُوا لَله ،الله تعالى كويا دكرتے ہيں \_ فَاسْتَغُفَرُوا لِله ،الله تعالى كے لئے \_ وَمَنْ يَعُفِهِ وُ اللَّهُ نُوبَ ،اوركون بخش ہے گنا ہوں كے لئے \_ وَمَنْ يَعُفِهِ وُ اللَّهُ نُوبَ ،اوركون بخش ہے گنا ہوں كو؟ \_ إِلَّا الله ،مُرصرف الله تعالى \_ وَلَمْ يُصِرُوا ،اور بيں اصراركرتے \_ على مَا فَعُلُوا ،اس كارروائى پرجوانہوں نے كى \_ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ٥ ،اور حالا تكدوه جائے ہيں \_ اُولَئِكَ ، وه لوگ ہيں \_ جَوزَ آؤهم مَعُفِرَةً ، بدله ان كا بخشش ہوگا - مِنْ دَيْهِم ،ان كرب كولئى طرف سے \_ وَجَنْتُ ،اور باغات ہوں گے ۔ تَحْدِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُورُ ، جارى ہوں گ

ان باغوں کے نیچنہریں۔ خلدینَ فِیُهَا، ہمیشہر ہیں گےان میں ۔ وَ نِعُمَ اَجُورُ الْعَلِمِلِیُنَ O، اور کیاا چھابدلہ ہے کی کرنے والوں کا۔ فیڈ خیلٹ مِنُ قَبُلِکُم ، پیچین گزر کیے ہیں تم ہے يهلے ۔ سُنَنْ ،طریقے ۔ فَسِیْرُوا فِیُ الْارْض ،پس سیر کروز مین کی ۔ فَانْظُرُوُا، پس دیکھو!۔ كَيْفَ كَمَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ O ، كيها تقاانجام حمثلا نے والوں كا؟ منذَا بَيَانٌ لِلنَّاس ميه قرآن كريم بيان باوگوں كے لئے۔ وَ هُـذَى وَ مَـوْعِظَةٌ ، اور ہدايت ہے اور تقيحت ہے۔ لِّـلُمُتَّقِيْنَ ٥ ، ير ہيز گاروں كے لئے ۔ وَ لَا تَهنُوُا ،اورنه ستى كرو۔ وَ لَا تَــحُوَ نُوُا،اورنهم كملين ہو۔ وَ اَنْتُهُ الْاَعْلَوُ نَ اورتم ہی عالب ہو گے۔ اِنْ کُنْتُهُ مُوْمِنِیْنَ O ،اگرتم مومن ہو۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں متقبوں کے جنداوصاف بیان ہوئے تھے۔ کہ وہ راحت اور آرام کی حالت میں بھی اور دکھ اور تکلیف کی حالت میں بھی اللہ تعالٰی کے راستہ میں خرج کرتے ہیں اورغصہ کو پی جاتے ہیں۔ جہاں بینا جائز ہواورلوگوں سے درگز رکرتے ہیں اوراگر وہ انی خطا کوسلیم کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ آ گے بھی انہیں ير بيز گارول كاوصاف كابيان ب\_فرمايا - وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ ، اوروه لوك جب کرتے ہیں کوئی جے تیائی۔ نیعنی گنا و کبیرہ کرتے ہیں۔اوُ ظَلَمُوْ آ اَنْفُسَهُم ، یاظلم کرتے ہیں ا بنی جانوں پر ۔ کہان ہے کوئی صغیرہ گناہ سرز دہوتا ہے۔ ذَکھے ُوا اللہ َ ،اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی غافل نہیں ہیں۔ اگر ان ہے کوئی گناہ ہو جا تا ہے تو اس پر بشیمان ہوتے ہیں۔اور فورأرب كے خوف سے اسے يادكرتے ہيں۔ فائستَغُفُرُوا لِذُنُوْبِهِم ُ، يس معانی مانگتے ہيں ایے گناہوں کے لئے۔کہ اے بروردگار مجھ سے میہ گناہ سرز د ہوگیا ہے تو مجھے معاف فر دے۔رب تعالی فرماتے ہیں۔ وَمَسنُ يَسفُفِرُ اللَّهُ نُوبَ إِلَّا اللهُ ، اور كون بخشائ كنا ہوں

كو؟ سوائے اللّٰہ تعالیٰ کے ۔"غَافِیوُ الْذُنُوثِ" صرف اللّٰہ تعالیٰ ہے ۔ اوران پر ہیز گاروں کی خوبی پیے کہ وَ لَمْ يُصِرُّوُا عَمَلْنِي مَا فَعَلُوْا ،اور نہيں اصرار کرتے اس کارروا کی پرجوانہوں نے کی ہے۔ گناہ پر اصرار کرنا بہت بری بات ہے۔ فقہاء کرام حمہم اللہ تعالیٰ دین میں بڑامختاط طبقہ ہے۔ وہ فر ماتے ہیںصغیرہ گناہ بار بار کرنے ہے کبیرہ بن جاتا ہے۔اورا گرکبیرہ پراصرار لرے گا تو خطرہ ہے کہ گفر ٹک نوبت نہ پہنچ جائے۔اس واسطے گنا ، پراصرار نہیں کرنا جاہیے۔ حديث ياك بين آتا ہے۔"إِذَا ذَنَبَ الْعَبُدُ ذُنُبًا نُكِتَتُ عَلَى قَلْبِهِ سَوُ دَآءً" - جب آوي کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ ہے اس کے دل پر سیاہ دھبہ پڑجاتا ہے۔اور گناہ کیا اور رہیہ پر گیاا گروہ تو بہ کر ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے ۔اور دل صاف ہوجا تا ہے۔اورا گرتو بہ نبہ کرے معافی نہ مانکے اور دوسرے گناہ کا ارتکاب کرے تو ساہ دھبہ بڑھ جاتا ہے۔اوراس کا ول سیاہ ہوجا تا ہے۔ای کواللہ تعالیٰ نے قربایا ہے۔" کَلَّا بَالُ سے دَانَ عَلَى فَلُوبِهِمُ المَّساتَحسانُـوُّا يَكْسِبُوُنَ" (ياره٣٠) خبروار! (مِرَّز ايبانهيں ہے) بلکدان كے ول زنگ آلود ہو گئے ہیں ان اعمال کی وجہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو گناہوں کی وجہ ہے دل زنگ آلود ہوجا تا ہے۔اوراس پرغلا ف چڑھ جاتا ہے اوراس کی علامت یہ ہے کہ آ دی نیکی کے کاموں میں بڑاست ہوجاتا ہے۔ اور برے کاموں کی طرف دوڑ روڑ کر جاتا ہے۔ اللہ کرے کسی مسلمان کی بیرحالت ند ہو۔اگر ہوجائے تو بہت بری حالت ہے۔تو بہرے اللہ تعالیٰ ہے معافی مائگے ۔اورنیکیوں کی طرف بڑھے۔ کیونکہ بعض گناہ توایسے ہیں کہ وہ نیکی کی برکت ہے معاف ہوجاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک قدم معجد کی طرف اٹھاؤ تو اس کی برکت سے خود بخو د ایک صغیرہ گناہ معاف ہوجا تا ہے۔اور دس نیکیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں درج

ر زخيرة الجنان

ہوجاتی ہیں ۔ای طرح جب آ دمی وضوکر تا ہے تو وضؤ کی برکت سے کئی صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ۔ ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو وہ گناہ جو ہاتھ سے کئے ہیں جھڑ جاتے ہیں۔ جب کلی کرتا ہے تو ز بان دا لےجھڑ جاتے ہیں ۔ جب منہ دھوتا ہے تو آئکھوں والے پلکوں سےجھڑ جاتے ہیں ۔گمر بعض گناہ ایسے ہیں کہ نیکیوں کی برکت سے نہیں جھزتے نہ خالی تو بہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ جیسے حقوق العباد ہیں کہ جب تک بندوں کاحق ادانہیں کیا جائے گا لاکھ مربتہ تو یہ کرنے سے بھی معان نہیں ہوگا۔ای طرح کچھ حقوق اللہ بھی ایسے ہیں کہ محض تو بہ کرنے ہے معاف نہیں ہوئے ۔مثلاً بالغ ہونے کے بعد تمی مردیاعورت کے ذمہ نمازیاروز ہ ہے جا ہے ایک ہی کیول نہ ہو کروڑ مرتبہ بھی تو بہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ جب تک اس کی قضاء نہیں کر ہے گا - اوراس برآئمَه از بعدا مام اعظم ابدِ حنیفه ، امام ما لک ، امام شافعی ، اور امام احمد بن حنبل رحمهم الثدتعالى اورتمام فقهاء كرام رحمهم الثدتعالى اورامام بخارى اوراما مسلم رحمهما الثدسميت سوفيصد محدثین اس پرمتفق ہیں کہا گرکسی کے ذیمہا یک نماز بھی ہےتو وہ کر وڑ مرتبہتو ہہ کرنے ہے معانب نہیں ہوگی۔ ای طرح اگر کسی کے ذمہ ایک روز ہ بھی ہے تو کروڑ مرتنہ تو بہ کرنے ہے بھی معاف نہیں ہوگا۔ جب تک حساب کر کے قضاء نہ کیا جائے۔ بہت سار بےلوگ غلط نہی کا شکار ہیں کہ وہ یہ بیجھتے ہیں کہ تو بہ کرنے کے ساتھ سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ ہر گزنہیں ہوگا۔ نہ ز کو ۃ معاف ہوگی نهٔ عشرمعاف ہوگا نه نماز نه روز ه اگر ایبا ہوتا تو محدثینِ کرام رحمهم الله تعالیٰ "باب قَه ضَهاء المه فَوَ الِيت " قائمَ نه كرتے ۔ اوراس ميں چن چن كراحا ديث نه بيان فرياتے اور فقهاء عظام رحمهم اللَّد تعالُّ "بساب قَسضَاء الْيُفُوانِيت" قائمَ كركِ ان كويرٌ صنه كاطريقه نه بيان فر ماتے۔ اگر تو بہ ہے معاف ہوتی تھیں تو آسان نسخہ تھا۔ گزشتہ راصلوت آئندہ رااحتیاط۔ اور نہ بندوں کے حقوق معاف ہوتے میں اگرایک سوئی بھی کسی کی تمہارے یاس ہے تو جب تک دیم نہیں دو کے معانی نہیں ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب غدیة ا**کنالیین ب**یں ایک بزرگ کا واقع<sup>نقل</sup> فرماتے ہیں کہ ایک بڑا یارسا اور نیک آ دمی تھا۔فوت ہو گیا و فات کے بعد کسی کوخواب میں ملا اس نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟۔ بزرگ نے کہا کہ مجھے سزا تو نہیں ہوئی گر جنت کا دروازہ بند ہے۔فرشتے اندرنہیں جانے وييغ ـ كَتِيمَ مِن كه "أَسُتَ عَبِوْتَ إِبُوَةً مِنَ الْجَارِ فَلَهُمْ تَوُدَّهَا" ـ تَويرُ وي يه سولُي ما نك كرلايا تھا وا پس نہیں کی ۔ جب تک وہ سوئی واپس نہیں کر ے گا جنت میں داخل نہیں ہوسکتا۔اورآج تو ہم نے لوگوں کے کا رعانے ہضم کر لئے ہیں اور کوئی پر واہبیں ہے ۔سوئی تو کیالوگوں کی مثینیں کھا گئے ہیں اورانجام کا احساس نہیں ہے۔ یہ بات آ دی کواس وقت سمجھ آتی ہے جب خدا خو فی ہو۔اور آخرت سامنے ہو۔ اس واقعہ کے ساتھ ہی دوسرا واقعہ بیش فر ماتے ہیں کہ ایک نیک آ دمی کی کسی نے دعوت کی ۔ دعوت کھا کے واپس جار ہے تھے راستہ میں کسی نے فصل کا شت کی موئی تھی گندم تھی یا با جرہ تھا۔اس کا تنکا تو ڑ کرانہوں نے دانتوں کا خلال کیا۔وفات کے بعد ان کی کسی دوست سے خواب میں ملا قات ہوئی ۔اس نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ ۔ تو کہنے لگے مجھے کہتے ہیں کہ تو نے فلاں کی قصل کا تنکا تو ژکر دانتوں کا خلال کیا تھا۔ جب تک اس کاحق ا دانہیں کر ہےگا۔ جنت میں داخل نہیں ہوسکتا۔تمہارا جنت میں دا خلہ ممنوع ہے۔تو ایسے حقو تی اللہ جن کی قضاء ہے۔ وہ تو بہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے ۔ تو یہ بے شک حق ہے گمر جب تک حقوق ا دانہیں کئے جائیں گے زبانی تو بہ ہے پچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حقوق العباد ہیں کہ جب تک بندوں کوحقوق ادانہ کر دیئے جائیں یاوہ اپنی رضا ء ہے معاف نہ کر دیں محض زبان ہےتو یہ کرنے ہے معافی نہیں ملتی ۔ بڑ امشکل مسئلہ ہے ۔ بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں کہ میدان محشر میں بچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا حساب کتاب کے لئے ان کے یاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے وہ بڑے خوش ہوں گے کہ خیر ہے بڑی نکیاں ہیں مگران کے ذِ مہ حقوق اللہ بھی ہوں گے اور حقوق العیاد بھی ہوں گے ۔ بچھ نیکیاں تو حقوق اللّٰہ کی مد میں جمع کی جائیں گی۔ پھر بندوں کے حقوق کی باری آئے گی بندوں کے حقوق کے بدلے نیکیاں دی جا کیں گی نیکیاں ختم ہو جا کیں گی ادر حق لینے والے ابھی باتی ہوں گے تو ان کے گناہ اٹھا کران کے سروں پرر کھ دیتے جا ئیں گے ۔اور حکم ہوگا ان کوجہنم میں بھینک د د؟ تو یہاڑوں کے یہاڑنیکیوں کے اڑ جا کمیں گے۔اور دوسروں کے گناہ سریر آپڑیں گے۔اس واسطے بات الحیمی طرح سمجھ لوا درخقو ق اللہ بھی ادا کر واورحقو ق العبا دبھی ۔اور بیٹھ کرسو چوا در غور وفکر کرو۔ کہ جس دن ہے یالغ ہوئے ہو۔ بالغ ہونے کے بعد کتنی نمازیں رہ گئی ہیں۔اور کتنے روزے رہ گئے ہیں۔ ایک دن لگیں گے دو دن لگیں گے، ہفتہ لگے گا آج محنت کر کے با قاعدہ ان کی فہرمت تیار کرو کہ اتن نمازیں میرے ذمہ ہیں اور اتنے روزے میرے ذمہ ہیں ۔ پھران کی قضاء کروفرض نما ز کی قضاء ہے اور وتر واجب ہیں ان کی بھی قضاء ہے ۔ سنتوں کی قضاء ہیں ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ کہ جس طرح وقتی نماز وں میں تعیین اور تر تیب ضروری ہے کہ یہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ ظہر کی نماز پڑھ ر ہا ہوں ۔اور تر تیب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نجر ہے پھرظہر ہے ہفتے کی فجر پہلے ہے اتو ار کی فجر بعد میں ہے۔ای طرح قضاءنما زوں میں بھی تعیین اور تر تیب ضروری ہے۔ کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں فجر کی یا ظہر کی اور بیعیین کرنا بھی ضروری ہے کہ بہلی پڑھ رہا ہوں یا دوسری پڑھ

ر ہاہوں نے فرض کرو کہ ایک آ دمی کے ذیبہ فجر کی ایک ہزار نمازیں ہیں اور وہ نیت اس طرح کرتا ہے کہ میر ہے ذمہ جو فجر کی نمازیں ہیں ان میں ہے ایک پڑھتا ہوں ساری عمر پڑھتار ہے ا ، برئ الذمهنہیں ہوگا۔ کیونکہ جس طرح وقتی نماز وں میں تر تنیب ضروری ہے قضاءنماز وں میں بھی تر تیب ضروری ہے۔تو وہ اس طرح تر تیب قائم کرے گا۔ کہ میرے ذ مہ جو فجر کی ہزار انمازیں ہیں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں جب بھی پڑے گایمی کیے کہ جو باقی میرے ذمہ ہیں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں بس پہلی پہلی کہتا جائے عیین ہوجائے گی۔ یا آخر ہےشروع کر ہے کہ میرے ذمہ جو فجر کی نمازیں ہیں ان میں ہے آخری پڑ ھتا ہوں ۔ ہر دفعہ یہی کیے کہ جو باقی میرے ذمہ ہیں ان میں ہے آخری پڑھتا ہوں ۔ بس آخری ،آخری کہتا جائے۔ اور پڑھتا جائے ۔اس طرح تعیین کرے گا تو ا دا ہوں گی ۔ تو نیکیاں ضائع نہ کر دا در گنا ہوں پر اصرار نہ کرو۔ وَهُمَّهُ يَعُلَمُوُنَ ٥ ،اورحالانكەوە جانتے ہیں كەگناە پراصراركرنااحچى باتىنبىل ہے۔ اُو لَئِيكَ ، بيلوگ جن كى بيخو بيال بيان ہو كَى ميں ۔ جَهزَ آؤُهُهُمُ مَّغُفِرَةٌ مِّنُ رَبَّهِمُ، بدله ان كى بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔وَ جَنْتٌ ،اورایسے باغات ہوں گے۔ تَـجُـرِی مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهُورُ ، جاری ہوں گی ان باغوں کے پنچنہریں ۔ خلدینَ فِیُهَا ، ہمیشہ رہیں گے ان میں ۔ وَنِعُمَ أَجُورُ الْعَلْمِلِيُّنَ O ،اور کیااحِھا بدلہ ہے ممل کرنے والوں کا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری لیعن عمل کے بغیر بچھ بھی نہیں ہے۔اور فارس کے شاعر نے بہت انچھی بات کہی ہے ہے

## از مکافاتِ عمل غافل مشو گندم ز گندم بروید جو ز جو

اے بندے عمل کے بدلے سے غافل نہ ہو۔ گندم بوئے گاتو گندم بیدا ہوگی۔ جُو بوئے گا تو جُو پیدا ہوں گے۔ جو بوئے گاسو کانے گا۔اورآج ہماری پیجالت ہے کہ بوتے کچھ بھی نبیں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کا ٹنا سب بچھ ہے۔ لیٹنی نیکی تو کوئی کرنے کے لئے تیارنہیں ہیں۔ اور سارے بہشت پر قبضے کی تیاریاں ہیں ۔ چونکہ غز و ہُ احد میں مسلمانوں کو کا فی پریشانی ہوئی تھی ۔اور بڑی تکلیف اٹھانی پڑی تھی کہ ستر/ ۵ کے ساتھی شہید ہوئے ۔ اور کوئی ہوگا جو زخمی نہ ہوا ہوگا۔ خود آتخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ۔ چبرہُ اقدس زخمی ہوا۔تو اگلی آ ۔ت كريمه ميں الله تعالىٰ نے مسلمانوں كوتسلى دى ہے۔ كەحق و باطل كى تكر شروع سے چلى آر ہى ہے۔اور پہلے حق والوں نے بھی کافی تکلیفیں اٹھائی ہیں لہٰذا پریشان نہ ہوں۔فر مایا۔ قَدُ حَلَتُ مِنُ قَبُلِكُم سُنَنٌ ، بتحقیق گزر کے ہیںتم سے پہلے طریقے ۔ لینی بڑے بڑے حالات گزرے بي - فَسِيسُوُوا فِسَى الْآرُضِ ، لِي سيركروز بين بي - فَسانُ ظُسرُوُا كَيْفَ كَسانَ عَساقِبَةً الْمُكَذِّبِينَ ٥ ، پس و يَهمو! كبيها تقاانجا م جهثلا نے والوں كا \_ كەجن لوگوں نے حق كوجهثلا يا اورحق کے مقابلہ میں آئے۔ان کا انجام کیا ہوا؟۔ هلذا بَیّانٌ لِلنَّاس ، پیقر آن کریم بیان ہے لوگوں کے لئے۔اس کتاب سے زیادہ واضح اور قطعی اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے اس کا پڑھنا ثواب ،اس کو سمجھنا ثواب، اس کا بیان کرنا ثواب، اس کو ہاتھ لگانا اتواب ، دیکھنا ثواب ، اس کے ورقوں کا پلٹنا نواب ، نواب ہی نواب ہے۔ گرافسوس! کہ ہم نے تو قرآن پاک کو تیجے ساتویں ، اور دسویں کے لئے رکھا ہوا ہے۔ یافتمیں اٹھانے کے

لئے ۔ یا جانوروں کو وبائی امراض ہے بچانے کے لئے قرآن یاک کے نیچے ہے گز ار دوتو اس کی برکت ہے وہ محفوظ ہوجا تیں گے۔ بھائی! قرآن جس مقصد کے لئے آیا تھا وہ تو ہم نے عاصل نہیں کیا۔قر آن یا ک تو نازل ہوا تھا تا کہتم اس کو پڑھو مجھو ،اوراس پرعمل کرو۔اور یا د رکھنا ضروریات دین میں ہے ہے ہر بالغ مسلمان مرد ہو یاعورت قرآن یاک کو پڑھے اور سمجھے، بیوفرض ہے۔اس ہیں کو ئی شخص معذور نہیں ہوگا ۔البتہ بعض مسائل ایسے ہیں کیران کا جانتا ہرمسلمان پر لا زمنہیں ہے۔اگر قصبے میں ایک ایسا جید عالم موجود ہو۔ جولوگوں کے مسائل حل کردے تو سارا قصبہ گناہ ہے یاک ہوگا اورا گرکوئی ایسا قصبہ ہے کہ و ہاں کوئی ایک بھی ایسا عالم نہیں ہے۔ جو بوقت ضرورت مسکلہ بیان کرے یالوگوں کے مسائل حل کرے تو سارا قصیہ گناہ گار ہوگا ۔ کیونکہ بعض مسکےا بیسے ہیں کہان کا جاننا فرض کفاریہ ہے ۔لیکن وہ مسائل جوضروریا ہے دین میں سے ہیں ۔ وہ فرض مین ہیں ان کا جاننا ہرآ دی کے ذمہ ہے ۔فقہاءِ کرام رحمہم اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہایک نا ہالغ لڑ کی کا نکاح ہوا۔ جب و ، بالغ ہوئی ۔"فـــاسـُنــُوْ مِـــفَــــثُ عَـن اُلاِیُسـمَسـانُ" ؟ تواس ہےا بمان کے بارے میں سوال کیا گیا کہا بمان کی تعریف کیا ہے؟۔ 'فَقَالَتُ لَا أَذُرِيُ" - پس اس نے کہدویا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو ''بَانَتُ مِنُ زَوُجِهَا" ۔ اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ بحرالرائق بزازیہ عالمگیری میں یہ جزئی موجود ہے کیونکہ بالغ ہونے کے دفت اس پرلازم تھا کہ وہ جانتی کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کیے کہتے ہیں؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ میضروریات دین میں ہے ہے۔اس میں کو کی شخص معذورنہیں ہے۔ اوریہاں تو حالت یہ ہے کہ ہماری دادیاں ٹانیاں نہیں جانتیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟۔اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟۔ تو قرآن یاک واضح بیان ہے لوگوں کے لئے.

وَهُدًى وَّ مَوْعِظُةٌ ، اور مِدايت ہے اور نفيحت ہے۔ لِلْمُتَّقِيْنَ ٥ ، ير بيز گارون كے لئے۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں اےمومنو!غز و کا حدیم اگر تمہیں شکست ہو کی ہے۔وَ کا تبھینوُ ا ،اور نہستی رو۔ وَ لَا تَسحُسزَ نُوا ،اور نمملّین ہو۔ کیونکہ جہاد میں شہیربھی ہوتے ہیں۔زخی بھی ہوتے ہیں۔ فتح بھی ہوتی ہے شکست بھی ہوتی ہے۔ وَ أَنْتُهُمُ الْاَعْلَوْنَ ،اورتم ہی غالب ہو گے۔ اِنْ کُنٹُ مُ مُونِمِینیْنَ O ،اگرتم مومن ہو۔ فاتم مصرحضرت عمر وابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے «ميرالمومنين حضرت عمر رضي الله تعالى عنه كو خط لكها كه قلعه مقونس ( عَاليًّا إلى قلعه كا نام بونس تھا)۔ کا ہم نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ کا فی دن ہو گئے ہیں گر فتح نہیں ہور ہا۔ میرے یاس آئھ ہزا ر**نوج ہے۔ مزید نوج بھی تبھیجو ۔** اور طریقہ بھی بتاؤ ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط یڑ ھااوررو پڑے۔اور کہنے لگے کہ آٹھ ہزا رمسلمان ہیں ۔اور کہتے ہیں ہم نے قلعہ کا محاصر ہ کیا ہوا ہے اور فتح نہیں ہور ہا۔خط کا جوا بتح ریفر ما یا کہ غور کر وتم لوگوں ہے آنخضرت صلی انٹد علیہ وسلم کی کوئی سنت ر**ہ گئی ہے۔**جس کی وجہ سے نصر قِ الٰہی میں تا خیر ہوگئی ہے ۔اؤرجقیقت بیقی کہ بعض ساتھیوں ہے مسواک والی سنت رہ گئی تھی ۔ اور آج حالت یہ ہے کہ فرائفن غائب ہیں ۔ واجبات غائب ہیں۔فر مایا!تم آٹھ ہزار ہواور میں جار ہزار مزید فوج بھیجنا ہوں ابتم بار ہ ہزار ہو ج**ائؤ گے ۔ اور بارہ ہزارمومن قلت** کی دجہ سے شکست نہیں کھا سکتے ۔ اگر کو ئی اور دجہ نہ ہو ۔ اور وہ مزید **جار ہزارفوج صرف جار** آ دمی بھیج ۔حضرت زبیر بن العوام ،حضرت عباد ۃ ا بن صامت ،حضرت خارجه بن حذا فه اورحضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنهم فر مایا به چار ہزارنوج ہے۔توایمان بڑی تو ۃ ہے۔اےمسلمان! جَب تومسلمان تھا۔رب تعالیٰ سب کو یمان اور عمل کی تو بیش عطا مفر مائے۔ ہوتا تھا کاش کہ کوئی اس بات کو سمجھے تو اللہ تعالیٰ کا فریان

بالکل سچاہے کہ اگرتم مومن ہوتو شہی غالب آؤ گے۔رب تعالیٰ سب کو ایمان وعمل کی تو فیق عطاء فر مائی.... آمین ......!!!

إِنْ يَّمُسَسُّكُمُ قَرُحٌ فَقَدُ مَسَّ الْقَوْمُ قَرُحٌ مِّتُلُهُ ﴿ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ أُندَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ مِ وَلِيَعُلَمَ اللهُ الَّذِيْنَ امَّنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُهَدَآءَ ، وَاللهُ كَا يُسِحِبُ الظُّلِمِينَ ٥٠ وَلِيُسَرِّحِصَ اللهُ الَّذِينَ المَنُوُا وَيَمُحَقَ الْكُفِرِيُنَ O أَمُ حَسِبُتُهُ اَنُ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعُلَم اللهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمُ وَيَعُلَمَ الصَّبرِينَ ۞ وَلَقَدُ كُنتُمُ تَ مَنَّوُنَ الْمَوْتَ مِن قَبُل أَن تَلْقُوهُ رَفَقَدُ رَايُتُمُوهُ وَانْتُمُ إِتَنْظُرُ وَنَ۞ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدُ خَلَتُ مِنَ قَبْلِهِ الْرُّسُلُ ۗ اَفَائِنُ مَّاتَ اَوُ قُتِلَ انْقَلَبُتُمُ عَلَى اَعُقَابِكُمُ ﴿ وَمَنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيُهِ فَلَنُ يَّضُرَّ اللهَ شَيئًا ﴿ وَسَيَجُزِى اللهُ الشَّكِرِيُنَ ۞ إِنْ يَسْمُسَسُكُم ُ، الرَّبِينِيج بِينْتَهِين \_ قَوْحٌ ، زخم \_ فَقَلْهُ مَسَّ الْقَوُمَ ، بِسَحْقِيل بِنج بيراس قَوْمَ كُوبِهِي \_ قَدُرٌ حُ مَ رَمَّهُ لُسَهُ ، اسْ جِيبِ \_ وَتِسلُكَ الْآبَّامُ ، اور بيدن \_ نُسذاو لُهِسا بَيُنَ النَّاسِ ءَان كُوہِم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان ۔وَ لِیَسعُلَمَ اللهُ ٱلَّذِیْنَ امْنُوا ،اور تا کہ طاہر کردےاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جوایمان لائے ہیں ۔وَیَشَخِیذَ مِنْکُیمُ شُفِیدَ آءَ ،اور تا کہ بنائے تم میں سے بچھ شہید ۔ وَ اللهُ ۚ لَا يُسحِبُ الطَّلِمِيْنَ O ، اور اللَّه تَعَالَىٰ نہيں محبت كرتا ظالمول كے ساتھ ۔ وَلِيُسمَةِ حِصَ اللّهُ الَّهِ فِينَ الْمَنْوُا ،اور تا كه خالص كرد ہے ان لوگوں كوجو، يمان

لائے۔ وَيَسَمُحَقَ الْكُفِرِيْنَ ٥، اور تاكه منادے كافروں كو۔ أَمُ حَسِبُتُمُ ، كياتم خيال كرتے مِو\_أَنُ تَسَدُخُهُ لُوا الْجَنَّةِ أَبِي كُهُمُ داخل مُوجِاؤك جنت مِين \_ وَلَسَمَّا يَعُلَم اللهُ '،اورا بهي تك ظا ہرنہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ۔الّب نِینَ جَهَدُوْا مِنْ مُحْمُ ان لوگوں کوجنہوں نے جہا دکیاتم میں ے۔ وَیَعُلَمَ الصَّبِویُنَ ٥ ،اور جانتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدُ کُنْتُم '،اورالبتہ تھے تم۔ تَسَمَّوُنَ الْمَوْتَ ،آرز وكرتے موت كي ۔ مِنْ قَبُلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ، يَهِلِي اس سے كهُمْ موت كے ساتحد ملا قات كرتے۔ فَقَدُ دَ أَيْتُهُوهُ ،لِى تَحْتِقَ تم ديكھ ڪياس كو۔ وَ أَنْتُمُ تَنْظُرُونَ ٥ ،اورتم بخونی دیکھرے ہو۔وَ مَا مُسحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ ،اورنہیں ہیں محرصلی الله علیہ وسلم مگررسول \_قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ جَحْقِينَ كُرْر يَهِ مِين آبِ صلى الله عليه وسلم ع يهلي رسول - أفَائِنُ مَّاتَ ، بهلاا گرآپ صلی انتُدعلیه وسلم و فات یا جا کیں ۔ أوْ قُتِلَ ، یافل کردیئے جا کیں ۔ انْ فَلَنْهُمُ عَلْمی اَ عُقَابِكُم '، لیٹ جاؤ گےتم اپنی ایڑیوں کے بل۔ وَمَنُ یَّنُقَلِب '،اور جو مُحْص کھر جائے گا۔غللی عَقِبَيُهِ ، اپنی ایز بول پر ـ فَلَنُ یَّضُوَّ اللهُ شَیْنًا ، پس وه هرگز ضررنهیس د ے گا الله تعالیٰ کوکسی چیز کا ـ وَ سَيَخِزى اللهُ الشُّبِكِرِيُنَ۞،اور بدله ديگاالله تعالىٰ شكر گزاروں كو\_ اس سے پہلے آپ غزوۂ احد کا ذکر تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں۔ کہ غزوۂ احد ہجرت کے تبسرے سال گیارہ شوال ہفتے والے دن پیش آیا تھا۔ کہ جس میں مسلمانو 👸 کی تعداد سات سو تھی اور مقالبے میں تین ہزار کا فرتھے۔ابتدائی مرحلے میں مجاہدینِ اسلام کو فتح نصیب ہوئی پھر ا یک غلطی کی وجہ سے فتح شکست سے بدل گئی۔غلطی میے ہوئی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیجا س صحابهٔ کرام رضی النّه عنهم کوایک موریے پرتھہرایا اور فر مایا که ہمیں فتح ہویا شکست تم نے یبیں تھہر نا ہے، کیکن وہ وہاں نہ تھہر سکے۔ چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلا ف

ورزی ہوئی۔اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بھی طا ہرفر ما دیا کہ سترصحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ کافی ساتھی زخی ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ہے در دی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آپ کا ناک کا ٹا گیا۔ کلیجہ نکالا گیامسلمان بہت پریشان تھے۔ الله تعالى نے مجاہد مین اسلام كوتسلى دى فر ما يا -إنْ يَسفسسسسُكُمُ فَدُحُ ،اگر بينچ ہيں تمہيں زخم -تمہارے ستر ساتھی شہید ہوئے ہیں۔اور بہت سارے زخمی ہوئے ہیں۔ فَقَدُ مَسَّ الْفَوُمُ قَرُحٌ مِنْ لُهُ ، پس تحقیق ہنچے ہیں اس قوم کوبھی زخم اس جیسے۔ کہ جنگِ بدر میں ان کے بھی ستر سر کر دہ آ دمی مارے گئے جو کفر کے ستون تھے۔اورستر قیدی بنے اوران کوفند ہید ینا پڑااور بڑی ذلت ا تھانی بڑی۔ یاد رکھو! دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ مشیت اور مصلحت کے مطابق عالات بدلتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما ہے روایت ہے کہ جب ہرقل روم نے ابوسفیان سے سوال کیا کہ تمہارے اورمسلمانوں کے درمیان معاملات کیے رہتے ہیں۔اوران کے ساتھ بھی مڈبھیٹربھی ہوئی ہے۔اوراس کا نتیجہ کیا لكلا ب? \_ توابوسفيان في جواب ديا \_ "اَلْحَرُبُ سِجَالٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ" - جمار اوران کے درمیان لڑائی کا معاملہ پانی کے ڈول کے مانند ہوتا ہے۔ بھی کمی نے ڈول کنویں میں ڈال کریانی نکال لیااور بھی کسی نے بیعن لڑائی کی صورت میں بھی ہم غالب آ جاتے ہیں اور بھی سلمان غالب ہوجاتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ انہیں دشمن کے مقابلہ میں بھی فتح ہوتی ہے اور بھی شکست مگر بالآخر اللہ تعالیٰ اینے رسولوں کوغلبہ عطاء فرما تا ہے۔ تواللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانو! احد کی شکست سے نہ تجھراؤ۔ وَ ہِـــــلْکَ الْآيَّامُ نُهُ أَلهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، اوريهون ان كوجم اولتے بدلتے رہتے ہیں لوگوں كے درميان -

ہمیشہ آبکہ ی حالت نہیں رہتی ۔ کہ ہمیشہ فتح یا ہمیشہ شکست ہو۔ اور تکلیف پہنچنے میں اللہ تعالیٰ نے سي حكمت ركتى ہے۔ وَلِيَهُ عَلَمَ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا ،اورتا كه ظاہر كردے اللہ تعالى ان لوگوں كو جو ایمان لائے ہیں۔ یبال علم کامعنی جانتانہیں ہے۔ کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ حصر سنه عبراللّٰدا بن عباس رضی اللّٰدعنمامعنی کرتے ہیں ۔ تا کہ بتا دے اللّٰہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو کہ ایک ایمان تکلیفیں اٹھا کر بھی ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ اور حق کے راستہ کو ترک نہیں کرتے۔ اور جومنا فق ہیں وہ قربانی کے وقت چھیتے ہیں اور جھوٹے بہانے بنا کر جان چھڑاتے بیں سختی کے موقع پرمخلص غیرمخلص کا پتہ چلتا ہے۔وَیَتَ بِحلاَ مِنکُمْ شُهَدَآءَ ،اورتا کہ بنائے تم میں سے رکھ شہید۔شہید کا مقام بہت بلند ہے۔ بظاہرتو وہ شہید ہو گیا ہے، مر گیا ہے۔ مگر الله تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی عزت اور قدر ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ شہید کے خون کے قطرے زمین برگرنے سے پہلے حوریں آجاتی ہیں۔ان قطروں کواٹھانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی روح کواٹھا کرلے جاتے ہیں۔جسم تو یہیں رہے گا۔ ہاں جس وقت جسم کوقبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔تو روح کاجسم کے ساتھ گہراتعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔جسم جا ہے ٹکڑ ہے نکڑے ۔۔۔ اور کیا ہو۔ اور سرکبیں ہوا ور دھڑ کہیں ہو۔ جا ہے اس کوجلا کر را کھ بنا کر ذرہ ذرہ کر کے ا ڑا دیا جائے پھر بھی روح کا اس کے اجزاء کے ساتھ یا قاعدہ تعلق ہوتا ہے۔ یہ اہلِ سنت والجماعت كالمسك ہے۔ اور آپ يہي عقيدہ رکھيں اور کسي غلط آ دمي کے بہكاوے ميں نہ آئیں۔ تو شہدا، کے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے درجے ہیں۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ آنخصرت صفی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سوسومنز لہ مکان ہوں گے۔ (اینے بلند ہوں کے کہ آ دی جب ان کو دیکھے گاتو ٹو بی مگڑی گر جائے گی)۔سوال کیا گیا۔حضرت وہ مکان ا نبیاءِ کرام علیہم السلام کے ہوں گے؟۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ پیغیبروں کے مکان تو ان سے بھی بلند ہوں گے۔ وہ تو شہیدوں کے ہوں گے ۔ تو شہیدوں کواللہ تعالیٰ بڑے عہدے اور بڑے در ہے عطاء فر مائیں گے۔ان کے عہدوں اور در جوں کو دیکھ کر جاریا ئیوں برمرنے والے افسوس کریں گے اور کہیں گے۔" لَوُ أَنَّ أَبُدَانَنَا قُرضَتُ بِالْمَقَارِيْضِ" \_ كَاشَ كَهِمِيں اللہ تعالیٰ کے راہتے میں بڑی بڑی تکیفیں آتیں۔اور ہمارے بدن قینچیوں کے ساتھ کا ہے ک ا نکڑے ککڑے کر دیئے جاتے۔ اور ہمیں بھی یہ درجے ملتے۔ تو فر مایا تا کہتم میں کچھ کوشہید بنائے اور آخرت کی جواعلی منزلیس ہیں ان کو پہنچیں ۔ وَ اللهُ کلا یُسجِبُ السظَّلِمِیْنَ O ، اور الله تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظالموں کے ساتھ۔ بسااو قات مہلت دیتا ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے۔ "إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ لَيُمُلِ الْظَّالِمِ حَتَّى إِذَآ اَحَذَهُ لَمُ يُفُلِتُهُ" \_ \_ بِرَكِ اللهُ تَعَالَىٰ ظالم كومهلت دیتا ہے کہ سے جتناظلم کرسکتا ہے کرلے یہاں تک کہ جب بکڑتا ہے تو پھر چھوڑ تانہیں ہے۔ وَلِيْهُ مَحِصَ اللهُ الَّذِينَ امَّنُوا ، اور تاكه فالص كرد ان لوكوں كوجوا يمان لائے۔ وَيَمْحَقَ لُسكُ فِسرِينُ فَى ، اور تا كهمڻا دے كا فروں كو\_اگر تكليفيس نير آئيں توبيہ چيزيں ظاہرنہيں ہوتيں \_ مولا نا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مثنوی میں سمجھانے کے لئے بڑی عجیب حکایتیں ذکر فر مائی ہیں یہ کیلی مجنوں کا قصہ تاریخ میں مشہور ہے۔ بیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے گزرے ہیں ۔ پچھ دور آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یا یا ہے۔اس کے متعلق مولا نا روم رحمہ اللہ ایک حکایت بیان فر ماتے ہیں کہ ایک تازہ آ دمی لیلیٰ کی سہیلیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا میں مجنوں ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے۔ کھانے کے لئے کچھ دوانہوں نے اس کو کھانے کے لئے بہت کچھ دیا۔ گوشت بھی کھیر بھی بپوری بھی سب بچھ ہضم کر گیا۔ دوسر نے دن پھر کھانا بھیجا۔ کھا گیا۔

سرے دن پھر بھیجا کھا گیا۔ لیلٰ کہنے لگی یہ بناوٹی مجنوں لگتا ہے۔ اصلی کوخورا کوں ہے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور بیا گوشت بھی کھا جا تا ہے ، چوری کھا جا تا ہے ، کھیر بھی کھا جا تا ہے۔ اور بھی ب کچھ مضم کر جاتا ہے , اس کا امتحان لو۔اس کو جا کر کہو کہ لیگ نے میہ بیالہ دے کر بھیجا ہے کہ اس کوخون کی ضرورت ہے۔ایے بدن سےخون نکال کردے کہنے اگا میں تو چوری کھانے والا مجنوں ہوں خون دینے والے مجنوں کو جنگل کے اس کونے میں تلاش کرو۔معاف رکھنا ہم اکثر چوری کھانے والے مجنوں ہیں۔ کچھ خون دینے والے بھی ہیں۔ مگر بہت تھوڑے ہیں ، سے مجاہدین جودین کی سربلندی کے لئے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور حق کی تا ئید کرتے مِيں بيخون دينے والے مجنوں ہيں ۔ الله تعالی فرمائے ہيں۔ أَمُّ حَسِبْتُمُ أَنَّ تَسَدُّخُلُوا الْجَنَّةَ ، كياتم خيال كرت مويدكم واخل موجاؤ ك جنت من - وَلَمَا يَعُلَم اللهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مِنْ کُمْ ،اورابھی تک ظلہ نہیں کیااللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کوجنہوں نے جہا دکیاتم میں ہے۔ وَيَعُلَمَ الصَّبِرِينَ ٥ ، اورظا بربيس كيا ان لوگوں كو جومصيبتوں اور تكليفوں يرصبر كرنے والے میں۔ جنت بہت میمتی چیز ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جنت کی ایک جیا بک کے برابرجگہ دنیا وَمَا فِیْهَا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور جنت میں جوعور تیں ہوں گی صرف ان کے دویے کی قیمت دنیا و ما فِیُهَا کے خزانے پوری نہیں کر کتے۔ باتی لباس تو در کنار۔ تو اتن قیمتی چیز مفت میں نہیں مِل سکتی ۔ اورتم پیمجھتے ہو کہ صرف کلمہ پڑھنے ہے ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے مِيں \_فر ما ياوَ لَـقَدُ كُنْتُهُ مَـمَنُّونَ الْمَوْتَ ،اورالبتَّ حَقَيْق تَصِمْ ٱرز وكرتے موت كى \_تم كہتے تھے کہ شہادت کا موقع آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جانیں دیں گے۔ مِنُ قَبُلِ اَنُ مَلْقُوهُ ، سلے اس سے کہتم موت کے ساتھ ملا قات کرتے ۔ جولوگ غز و ہُ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے

ان کے جذبات بڑے تیز تھے۔ وہ دخمن سے دوبارہ ٹکر لینے کے لئے بیتاب رہتے تھے۔اور خوا ہش کرتے تھے کہ جہاد کا موقع آئے تو انہیں بھی شہادت جیبا بلندمقام نصیب ہو۔ تو پہلے تم آرز وکرتے تھے کہ آئندہ کوئی موقع آئے گا تو ہم بھی اپنی جرأت کا مظاہرہ کریں گے۔ فسف ذ ذَايُتُهُوهُ ، پُسِتَحْقِينَ تم ديكھ حِيكه اس كو \_ بعني موت كوتم نے اپني آئھوں ہے ديکھ ليا ہے ۔ وَ أَنْتُهُمُ غلبہ و ن اورتم بخو بی د کھے رہے ہو۔ کہ وہ شہید ہو گیا ، وہ شہید ہو گیا ، وہ شہید ہو گیا ۔تم نے اپنی آ تکھوں سے موت کا منظر د کچھ لیا ہے۔ اور اس معرکے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چرہ اقدس زخی ہوا۔اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر مرکز ے ۔حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل آپ صلی اللہ کالیہ وسلم کے ساتھ لتی جلتی تھی۔ وہ شہید ہو گئے چونکہ افراتفری کا موقع تھا۔ اپنوں نے بھی یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں ۔ اور دشمنوں کوموقع مل گیا اور خبر مشہور ہو گئی کہ۔" إِنَّ مُتحسَمَّدًا صلى الله لميه و مسلم قَدُ قُتِلَ" \_ كەمجەسل**ى ا**ىندىلىيە دىمل**ى شېيد بوڭئے بى**س \_ كافر دى كى خوشى كى كو كى انتهاء نە تھی ۔ نیکن معلوم ہوا کہ خبر غلاتھی ۔ تو مسلمانوں کے سارےغم غلط ہوگئے ۔ اس چیز کا انداز ہ آ پے حضرات اس واقعہ ہے لگا ئیں کہ حضرت عمر وابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غز و ہُ احد میں نہید ہو گئے تھےان کی اہلیہ جس کا نام ہندتھا۔ یہاہیے گھرید پینہ طبیبہ میں آٹا گوند ھەر ہی تھیں ۔ کہ نسی نے اطلاع دی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں بیرای طرح آٹا جھوڑ کر با ہر مکی میں آکر کھڑی ہوگئیں۔احد کی طرف سے آنے دالے ایک آدی سے یہ چھا۔"مَسافُعِلَ رَسُولُ اللهِ حسلي الله عبليه وسلم " ؟ \_ اس نے کہا که تیراباب، بھائی، خاونداور بیٹا شہید ہو گئے ہیں۔ وہ دیواندوار کہنے تکی کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یو چھرہی ہوں کہ آپ صلی الله علیه وسلم کا کیا حال ہے؟۔ حالا نکہ عورت کے لئے تو یہی رشتے سر مایہ ہوتے ہیں۔
مگر اس کوصرف آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی فکرتھی۔ کہنے لگی بیہ بناؤ کہ آنخضرت صلی الله علیه
وسلم کا کیا حال ہے؟۔ آنیوالے نے بتایا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم صرف زخی ہیں در مگر زخم
استے خطرناک نہیں ہیں کہ باعثِ تشویش ہوں ۔ حضرت ہند کہنے لگیں۔ "مُحلُّ مُصِیبَیّ بِعُدک الله
مجلل "۔ تیرے (صلی الله علیه وسلم) ہوتے ہوئے سب مصبتیں بہتے ہیں۔ یعنی آنخضرت صلی الله
علیہ وسلم ہیں۔ تو سب زندہ ہیں مولا نا شبلی نعمانی رحمہ الله تعالیٰ نے اس واقعہ کواس طرح منظوم
کیا ہے۔ ۔

## میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی برادر بھی فدا اے شہبر دیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم؟

اس سے اندازہ کروکہ عورت نے سارے صدے سے ۔ جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں سارے قربان ہوجا کیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں سارے قربان ہوجا کیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تو آئخضرت کی شہادت کی خبر سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بڑا صدمہ تھا۔ جس کی وجہ سے بدد لی بیدا ہوگئ تھی ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عبیہ فرمائی ۔ فرمایا ، وَمَا مُنْ مُنْ اور نہیں ہیں محمصلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ۔ قَدُ خَدَتُ مِنْ قَبُلِیہِ اللهُ سُکُ مُنَّ لَا رَسُولٌ ، اور نہیں ہیں محمصلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ۔ قَدُ خَدَتُ مِنْ قَبُلِیہِ اللهُ سُکُ مُنْ کُرُ رَجِی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول ۔ اَفَائِنُ مَّاتَ ، بھلاا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جا کیں ۔ اَوُ قُتِلَ ، یَا قُل کرد ہے جا کیں ۔ اَدُ عَدَائِتُ مُ عَدِی اَعْقَائِکُم ، اللہ علیہ وسلم وفات پا جا کیں ۔ اَوُ قُتِلَ ، یَا قُل کرد ہے جا کیں ۔ اَدُ عَدَائِتُ مُ عَدِی اَعْقَائِکُم ، اللہ علیہ واقع کے ۔ اور کفراختیا رکراو گے ۔ اس میں ان لوگوں کو عبیہ کی گئ ہے کہ جنہوں نے ہمت اور جراک کا جوت نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ عیں ان لوگوں کو عبیہ کی گئ ہے کہ جنہوں نے ہمت اور جراک کا جوت نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ عیں ان لوگوں کو عبیہ کی گئے ہے کہ جنہوں نے ہمت اور جراک کا جوت نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ عیں ان لوگوں کو عبیہ کی گئے ہے کہ جنہوں نے ہمت اور جراک کا جوت نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ عبد اللہ کیا کہ کو ت نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیا کو کو تعبیہ کی گئی ہے کہ جنہوں نے ہمت اور جراک کا جوت نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ کی دیوں کے جنہوں نے ہمت اور جراک کا خوت نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ کو سے کہ میں ان لوگوں کو حدید کے میں ان لوگوں کو حدید کیا کہ خوت نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ کیا کہ میں میں میں میں ان لوگوں کو حدید کیا کہ میں کیا دیں کیا کہ میں کو میں کی کیا دیں کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کیں کیا کیا کیا کی کو کیا کی کیا کیا کیں کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کو کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کی

علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔خود خدانہیں ہیں۔ایک نہ ایک ون دنیا ہے جانا ہے۔ازلی ابدی ذات صرف الله تعالیٰ کی ہے۔ نبی رسول کی زندگی ایک نہ ایک ون ختم ہونے والی ہے۔ البذارسول کی موت کے بعدمسلمانوں کا دین ہے پلٹ جانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ بلکہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہے تشریف لے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوا مانت ان کے سپر د ہے۔اس کو آ گے پہنچا ئیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی پیغیبر آئے پھر بعض تو اپنی طبعی و فات کے ساتھ دینیا ہے رخصت ہوئے۔اوربعض کوشہید کیا گیا۔ جن كا ذكر قرآن پاك ميں موجود ہے۔" وَيَقُتُلُوْنَ الْنَبِيِّينَ بِغِيْرِ حَقِّ" (يارہ ٣)۔ اور قُل كرتے بين نبيول كوناحن - "وَقَتُسلِهِهُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ" - (ياره ٢) - اوران كانبيول كوناحق قتل کرنا۔ بہت سار ہے پیغمبرشہید ہوئے۔ایک دفعہ ظالموں نے ایک دن میں تنیآلیس پیغمبرشہید کئے ۔ حضرت یکی علیہ السلام کوشہید کیا گیا۔ حضرت زکر یا علیہ السلام کوشہید کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کوشہید کیا گیا۔ تو پیغمبروں کے قبل کا ذکر قر آن یاک میں موجود ہے۔ تو اس ے زیا وہ وزنی دلیل اور کیا ہوسکتی ہے؟۔للندا جاہلوں نے جو پیمشہور کیا ہوا ہے کہ پیغمبز کو کوئی قتل نہیں کرسکتا۔اور پیغمبر پر چھری نہیں چل سکتی ۔ بیخرا فات ہیں ۔ان کا حقیقت کے ساتھ کو ئی تعلق نہیں ہے ۔ تو پنیمبروں کوطبعی موت بھی آتی ہے۔شہید بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا پیرمطلب تو نہیں ہے کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کامشن ختم ہوجا تا ہے۔ بلکہ مشن زندہ ر ہتا ہے۔اورامت کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ وَمَنْ يَّنْقَلِب ْعَمْلَی عَقِبَیُّهِ ،اور جو شخص کھر جائے گااپنی ایز یوں پر ۔ فَلَنُ یُضُوَّ اللهُ مَشْنِینًا ، پس وہ ہرگز ضرر نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کوکسی چیز کا ۔ یعنی اس نے اپنا ہی نقصان کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کچھنہیں بگاڑ سکے گا۔ کیونکہ کلمہ جھوڑ ہے گا

اسلام چھوڑ ہے گا۔ خدا کا کیا نقصان ہوا۔ ساری کا نئات بدہوجائے تو اس کے نظام میں ایک رتی فیر نہیں آئے گا۔ اور سارے نیک ہوجا کیں تو رب تعالیٰ کی حکومت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ رب وہی ہے۔ جو ہے یہ نیکیاں بدیاں تمہارے واسطے ہیں۔ ان کے انجام کا تعلق تمہارے ساتھ ہے۔ وَمَدَیّہ جُونِی اللهُ الشّی کویُنَ O، اور بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ شکر گر اروں کو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ٹابت قدم رہے والوں کوا چھا بدلہ دے گا اور مسلمانوں کو کسی حالت میں بد دل نہیں ہونا چا ہے۔ دنیا میں کسی کو دوام نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ قائم دائم المنت علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ ہمت ہے۔ تمہارا کا م تھا جب تہمیں معلوم ہوا کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ ہمت ہے۔ آئے برجے ۔ کا مستجالے اور چلاتے ، نہ کہ دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے۔

وَمَا كَانَ لِنَفُسِ أَنُ تُمُوُتَ إِلَّا بِاذُنِ اللهِ كِتَبَأُ مُّؤَجَّلاً ، وَمَنُ يُردُ

أَنُوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا ؞ وَمَنْ يُردُ ثَوَابَ الْأَخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا ؞ وَسَنَجُزى الشُّكِرِيُنَ ۞ وَكَا يِّنُ مِّنُ نَّبِيَّ قَتْلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيْرٌ ، فَمَا وَهَنُوالِمَا آصَابَهُمُ فِي سَبِيلُ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوُا وَاللهُ يُسِحِبُ الصِّبرينَ ۞ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّا اَنُ قَالُوُا رَبَّنَا اغُفِرُلُنَا ذُنُوبَنَا وَإِسُرَافَنَا فِي آمُرِنَا وَثَبَّتُ اَقُدَامَنَا وَانُصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ۞ فَاتُهُمُ اللهُ ثَوَابَ الدُّنيَا وَحُسُنَ ثَوَابِ الْأَخِرَةِ ، وَاللهُ يُحِبُ الْمُحُسِنِينَ اللهُ وَحُسُن اللهُ عُسِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفُس ،اورنبيں! ختياركى نَفْسَ كو۔ أَنُ تَـمُوُتَ، بيركه وه مرے۔إلّا بإذُن اللّهِ ،ٱلرالله تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ۔ یکنیٹاً مُؤجَّلاً ،نوشتہ ہے مقرر کیا ہوا۔ وَ مَن یُسُر ۵ ،اور جو مخض ارا دہ كرتاب - قُوَابَ الدُّنْيَا ، بوله دنيا كا - نُوْتِه مِنْهَا ، بهم اس كود حد يت بين - وَمَنُ يُودُ ثَوَابَ اُلا جسوَةِ ،اور جو مخص اراد وکرے گا آخرت کے بدلے کا۔نُسو تیبہ مِنْهَا ،ہم اس کواس میں ہے دیں گے۔ وَمَنعَجُزى الشَّيكِوِيْنَ ٥ ،اورہم بدلہ دیں مُحِشْكُر گزاروں كو۔ وَ كَا بِنُ مِنْ نَبِيّ ،اور کتنے بی نی تھے۔فتل معد ،ان کے ساتھ ال کر جہاد کیا۔ دِبیون تحییر ، بہت سارے رب

والول نے۔ فیما وَهَنُوا ، پِسَ بِینَ مِی کانہوں نے ستی لیمآ آصابَهُم فینی سَبیل اللهِ ،اس وجه

ح(وره

ہے جو تکلیف پینچی ان کواللہ تعالیٰ کے راہتے میں ۔وَ مَہا صَبعُهُوًا ،اور نہ انہوں نے کمزوری وكَهَا نَى \_ وَهَا اسْتَكَانُوُا ، اور نه وه دَتَمَن كِما منه و بِي \_وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّبويُنَ 0 ، اور الله تعالیٰ محبت کرتا ہے مبرکر نے والوں ہے۔ وَمَا تَحَانَ قَوْلَهُمُ ،اورنہیں تھی بات انّ کی ۔ إِلّا أَنُ قَالُوُا ، مَكريه كه كهاانهول نے - رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا ،اے بمارے ربہمیں بخش وے ، ہارے گناہ۔ وَ اِسُوَ افْنَا ،اور جوہم نے زیاد تیاں کی ہیں۔فِتی اَمُو مَا ،اینے معالمے میں (ان كوجهي معاف فرمادے ) ـ وَ ثَبِّتُ أَقُدَامَنَا ،اور بهار ہے قدموں کو ثابت رکھ ـ وَ انْـصُو ْمَا،اور ہاری مدوفر ما۔ عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ ٥ ، كافرتوم كے مقابلے ميں \_فَاتْهُمُ اللهُ ، بس دياان كو الله تعالىٰ نے مشوّابَ اللّهُ نُيّا ، دنيا كله له روّحُسُنَ شُوّابِ الْاحِوَةِ ، اور آخرت كااحِها بدله بھی۔ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيُنَ 0 اور اللّٰہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کے کام کرنے والوں ہے۔ اس سے پہلے غز وۂ احد کا ذکر چلا آ رہا تھا۔غز وہُ احد میں سترصحابۂ کرام رضی الله عنہم شہیر ہوئے تھے۔ اور بہت سار "ے زخمی ہوئے خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے ۔ کوئی تم ہی ایسے بجے رہ گئے ہوں گے کہ جن کوکوئی نہ کوئی گزند نہ پہنچا ہو۔ تو دفعتا اتی موتیں ہو جا نمیں کہ لاشوں سے میدان بھرا ہوا ہو۔ جب کہ موت تو ایک بھی بڑی ہے۔ پھر جوزندہ ہوان کے بدنوں سے خون بہہر ہا ہوتو طبعی طور يرصدمة وموتاب البنداالله تعالى في مسلمانون كوسبق دياب ومَساتكانَ لِنَفْس أَنُ تَمُونَ إلَّا بساِذُن اللهِ ،اورنہیں اختیارکسینفس کو بیر کہ وہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ۔یعنی موت و حیات بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو بچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ہوا۔ خدا کوا یہے ہی منظورتھا۔شاعرنے کہاہے۔ ہے

## لائی حیات آئے تضاء لے جلی خطے نے این خوش سے طلے نہ اپنی خوش سے طلے

الله تعالیٰ کے حکم کے ساتھ موت نہیں آ سکتی ۔حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شام کے شہر مص میں ہے۔ان کا واقعہ آپ کئی مرتبہ ن نیکے ہیں ۔ کہ جب یہ بیمار ہوئے تو لوگ تیمار داری کے لئے آتے تھے۔ بیہ جب کسی ساتھی کو دیکھتے تو رونا شروع کر دیتے ۔لوگوں نے سمجھا چونکہ موت نز دیک ہے شاید موت کے ڈریے روٹتے ہیں ۔ توتسلی دیتے کہ خضرت آ دم علیہ السلام سے لے کراب تک جتنی مخلوق آئی ہے باری باری سارے ہی جارے ہیں۔ "نحسل اللہ إِنْهُنْهِ فَآئِيقَةُ الْمَوْثُ" - بِرَنْس نِه موت كاذا كَقِه چَكُمنا ہے ـ فر مايا اس لئے نہيں رور ہا كه میری دنیا والی زندگی ختم ہورہی ہے۔ اور نہ ہی میں تبھی موت سے ڈرا ہوں ۔سر سے لے کر یا وَں تک میرے بدن کا کوئی عضوا بیانہیں ہے کہ جس پر کا فر کا تیر تلوار اور نیز ہ نہ لگا ہو۔ روتا اس لئے ہوں کہ بچھ شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی۔ ''اَمُوْٹُ کَے مَوْتِ الْحِمَادِ '' ۔ اور گدھے کی طرح مرر ہا ہوں ۔ یعنی طبعی موت! ۔ مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تلوار بتھے کا فر اللہ تعالیٰ کی تلوارکوئس طرح تو ژیختے تھے۔اگر کا فرتو ژ دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی تلوارتو نہ ہوئی \_رب تعالیٰ نے اپنی تلوارخودسنجا نے رکھی تونفس اپنی مرضی ہے نہیں مرسکتا۔ اور مرے گابھی بحتباً مُؤجّد لا ،نوشتہ ہےمقرر کیا ہوا۔موت اپنے ونت سے ایک سینڈ بھی آ گے پیچھے نہیں ہوسکتی ۔کسی کی موت کا جو دفت تحریر شدہ ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ علاج معالیج سے میری زندگی بردھ جائے گی یا ہیپتال داخل ہونے سے یامہنگی دوائی کھانے سے میرے سانس بڑھ جا کیں گے۔ حسانسها و محسلا۔ ہرگز ایبانہیں ہوگا۔ بیسوج بالکل غلط ہے۔علاج اس واسطے کرائے کہ

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے۔ کہ اے اللہ کے بندو! جب تم بیار ہوتو علاج کراؤ. ور جب سنت مجھ کرعلاج کرائے گا شفایاب ہویا نہ ہو جوخر چہ کیا ہے اس کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی تعمیل میں علاج کرار ہاہے۔ باتی اس ہے موت نہیں ٹل سکتی۔ ہاں اتنا ہوسکتا ہے کہ اس کا سانس آ سانی ہے ساتھ نکلے۔لیکن سانس بڑھنہیں سکتا۔ اور ہر شخص کو تواب اس کی نبیت اور ارادے کے مطابق ملتا ہے۔ فرمایا۔ وَمَنْ يُودُ فُوَابَ الدُّنْيَا ،اور جو تخض ارادہ کرتا ہے دنیا کے بدلے کا۔ نُوْبِهِ مِنْهَا ،ہم اس کودے دیتے ہیں اس میں ہے کچھے۔ لیعنی اگر کمسی کا ارادہ صرف دنیا کا ہے۔ تو کمائے محنت کرے۔ مشقت کرے دنیا مل جائے گی۔ گر ہرخواہش بوری نہیں ہوگ ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشاء ہے جتنا جا ہے عطاء کر دے۔ میں دیکھتا ہوں کہ وولوگ جولو ہا کو نیتے تھے۔ آج کئی کئی کا رخانوں کے مالک ہیں ،کوشش کی ۔ حلال حرام جوبھی ہے بہرحال ان کوتر تی ملی ہے۔ وَمَسنُ يُسودُ ثَنوابَ الاحِبرَةِ ،اورجو تخص ارادہ کرے گا آخرت کے بدلے کا۔نُـوْتِــہ مِنْهَــا ،ہم اس کواس میں سے دیں گے۔ بید نیا "مَـزُدَعَةُ الْأَخِـرَةُ" ہے۔ یہاں جو کچھ کا شت کرے گا دہاں وہی کچھ کا نے گا۔ دنیا کمانے والوں کو دنیا مل جائے گی اورآ خرت کمانے والوں کوآ خرت \_ پھراللّٰہ تغالیٰ کافضل وکرم دیکھو کہ آخرت حاصل کرنے کیلیے بندوں کووہ کا منہیں بتائے جوان کے بس میں نہ ہوں اختیار میں نہ ہوں انٹد تعالیٰ کی طرف ہے جتنی بھی عباد تیں ہیں وہ بندے کے بس میں میں ۔مثلاً ایک آ دمی گھر میں۔ ہے تو تھکم ہے کہ نماز پوری پڑھے اور سنر کی مشقت کی وجہ ہے آ دھی کر دی اور سنتوں کو ستحب کا درجہ دے دیا۔ بیار ہے تیا م رکوع نہیں کرسکتا فرمایا بیٹے کریڑ مدیلے۔ سفریر ہے روزہ نہیں رکھ سکتا اسکوا جازت ہے کہ چھوڑ دے لیکن بعد میں جتنے روز ہے **جیوڑ ہے ہیں** ان کی گنتی

پوری کرے قضاءکرے ای طرح ایک آ دمی غریب ہے شریعت نے اسکواسکا مکلف نہیں بنایا کہ عقیقہ کرے قربانی وے زکوۃ ادا کرے یا حج کرے اس واسطے کہ اس کے یاس مال نہیں ے۔اوراگر مال ہوتو حج فرض ہے ۔قربانی واجب ہے عقیقہ متحب ہے ۔وَ سَسنَسجُ سنِ ی لشْهِ بِحَسِرِ يُهِنِّ ١٥ ورہم بدلہ دیں گےشکرگز اروں کو۔ جولوگ رب تعالیٰ کے انعامات کاشکرا دا کرتے ہیں انٹدتعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ضروران کو بدلہ دے گا ایک نیکی کرے گا دی گنا بدلہ ملے گا فى سبيل الله كى مد مين كرے گاتو كم ازكم سات سوگنا بدلە ملے گا۔ " وَاللَّهُ يُستَسَاعِفُ لِسمَـنُ بُشَآءُ" ۔ اور اللہ تعالیٰ برحاتا ہے جس کے لئے جا ہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد بہلی امتوں **بربھی فرض تھا۔اور انھوں استق**لال کا مظاہر د کیا ۔لہذا و ہمسلمانوں کے لئے احی*صا* مونہ ہیں ۔وَ تکساَ یِسنُ مِّن نَبِی،اور کتنے ہی نبی تھے۔فٹیلَ مَعَیهُ ،ان کےساتھ ل کر جہاد کیا۔ رِبِینُٹُوُنَ تَحْثِیْرٌ ، بہت سارے رب والول نے ۔مسلمانوں کو مجھایا جار ہاہے کہ جہاد کا حکم صرف آ خری امت کے لئے ہی مخصوص نہیں ہے ، بلکہ سابقہ انبیا ،کرام علیم السلام کی قوم پر جہا د فرض قَـوُمًا جَبَّادِیْنَ" (یارہ ۲)۔اےمویٰ وہاں بڑے خت لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں لڑشیں ك-"اللي أنَّ "فَعاذُهَبْ أنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا" بِسِتْم اورتمهارارب جاءَ لِسِلاُ و"إنَّا هِلْهُنا لْعِدُونَ " ہم بہبل بیٹھے رہیں گے گئے غلط انداز میں انہوں نے جواب دیا لے کین کیا بات ہے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وانوں کی کہانہوں نے کہاا ہے اللہ کے رسوِل اگر آپ ہمیں تھم دیں مے تو ہم اپنی بیٹانیاں پہاڑوں کے ساتھ کھرا دیں مے۔ اور اینے کھوڑے دریا میں ڈال دیں مے یقین جانو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسے فدائی اورشیدائی کسی بیغمبر کونفیب نہیں ہوئے ۔ کیا مردا در کیاعورتیں ۔ تو کتنے پیغیبروں کے ساتھ مل کراہڈ والوں ہے جها وكيا فَمَا وَهَنُوا ، يس بين كي انهول في ستى لهما أصابَهُم فِي منبيل الله ، اس وجه س جوتكلیف بینچی ان کواللہ تعالیٰ کے راہتے میں ۔ وَمَا صَعُفُو ٗا ،اور نہ انہوں نے كمزوری د كھا كی ۔ وَمَا اسْتَكَانُوُا ،اورنهوه دَعْمَن كے سامنے د بے۔ان لوگوں پر بردی بردی آ زمائشیں آئیں گمر ان کے یاؤں میں لغزش نہ آئی اور ان ہے بڑ ھاکر آپ کے صحابہ پر ہر طرح کی آ ز مائشیں آ نمیں مگر ان کوئی ایمان ہے ہٹا نہ سکا ۔حصرت ابو بکر صدّ بق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلم کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمان میں مسیلمہ کذاب کا قبیلہ بنو صنیفہ اور بنو ثقیف اور ہوازن عرب کی جنگجو قو میں تھیں یہ قبیلے لڑ ا**ئی میں** بڑے مشہور تھے سلمہ کے خلاف بمامہ کی جنگ چود ہ سومسلمان شہید ہوئے جن میں سات سوحا فظ قر آن تھے ا در پچھ گرفتار ہوئے انصار کے ایک خوبصورت نو جو ان حفرت حبیب ب**ن زید انصار**ی رضی اللّٰدعنہا یک موقعہ پرگرفآر ہوئے۔ ۲۵۔۲۹ سال عمرتھی ان کوملزم کےطور برمسیلمہ کذاپ کے یاس لایا گیامسلمد کذاب نے سوال کیا کہ تیرا کیا نام ہے؟ کس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ بھریو چھا کہ لڑنے کیلئے کیوں آئے ہو؟ حضرت صبیب رضی اللّٰہ عنہ نے کہا اس واسطے کہ تو نے حضرت محمدرسول النُصلَى النُدعليه وسلم كے بعد نبوۃ كا دعوى كيا ہے ۔ إورآ ب كے بعد نبوۃ كا دعوى كرنا كفر ہے اور ہم نے كافر كے ساتھ لڑنا ہے مسلمہ كذاب نے كہا كہ ميں تو كلمہ يڑھتا مول - "أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَسريُكَ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُسُو نُسِهُ '' \_اور با در کھنامسلمہ کذاب کلمہ بھی پڑھتا تھا۔اور کہتا تھا کہ میں محمد رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) كي نبوة كامتكر تونهيس مول - مجھے تو نبوۃ ملى ہے آپ صلى الله عليه وسلم كے صدقے

ورطفیل ہے \_ جس طرح میہ قادیانی مرزا غلام احمہ قادیانی کے بار ہے میں کہتے ہیں کہ وہ ظلی بروزى تى ہے۔ "لا حَوْلُ وَ لا قُورةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْم" رسيلم كذاب نے كہاا ب نو جوان!، اپنی جوانی پرترس کھااور بازآ جامجھے نی تتلیم کرورنہ ''اُفَطِ عُکُ اَرْبًا ،اَرْبًا'' ۔ میر تیرا ایک ایک جوڑ الگ کر دوں گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ واقع نقل فر مایا ہے۔حضرت حبیب بن زیدرضی الله عندنے قرنایا، "أنْت و ذاک " ۔ جو تیرے دل میں آئے کر لے ۔ اس نے جلا دکو بلایا اور تیز ٹو کا اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹ دے ، اکر نے کاٹ دیا۔ پھران ہے۔ ال کیاانہوں نے کہا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سیجے رسول ہیں، اور تو کذاب ہے۔ پھراس نے کہا کہ اب کہنی سے کاٹ ۔ ایک ایک جوڑ سے کثوا تا گیا اورسوال کرتا گیااوروہ وہی جواب دیتے رہے۔ دونوں بازؤں کے بعدیاؤں کوایک ایک بند ے کا ٹااور انہوں نے وہی جواب دیا۔ کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم سیچے رسول ہیں۔ اور تو کذا۔، ہے۔ پھرانہو**ں نے سینے پر ہر جھا مار کرشہید کر دیا۔ جان دے دی۔ گرا بمان نہیں جھوڑا۔ ہم** الله تعالیٰ کاشکرا دا کریں کہ اس نے ہمیں سخت امتحان میں نہیں ڈالا۔ اور ہم اس کے قابل بھی نہیں ہیں۔ بالکل نہیں ہیں۔ان کے ایمان بڑے مضبوط تھے اس واسطے امتحان بھی سخت تھے۔ ہمارے ایمان کمرور ہیں ہم ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ بلکہ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم عدم جارحیت کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ اور بیقر آن یاک کے بالکل ظلف بـ قرآن باك مين تابك دوارُ جَنعُوا لِلسّلم فَاجْنعُ لَهَا" - اوراكروه ملك کی پیکش کریں تو آب ان سے سلم کرلیں ۔ لینی اگر کا فرپیشکش کریں نداز نے کی تو تم سوچ سمجھ ر پیشکش کو قبول کرلو۔ آج حالت بہت کہ وہ ہرمور ہے پر ہمارے جوان شہید کرر ہے ہیں -

آبادیوں پر ہم پھینک رہے ہیں۔اور ہارے حکمران امریکہ کوخوش کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ بم بهارت کے ساتھ عدم جارحیت کامعاہدہ کرتے ہیں۔ "کا حَوْلَ وَکَلا قُوَّۃ إِلَّا باللهِ الْعَلِيّ الْـغَـظِيْـم" ۔ وہتمہاری بیشکش کومجھیں گے کہ بیہ کمزور ہیں ۔امتحان کا دفت آ جائے تو تکلیفوں پر عبر كرد \_ وَاللَّهُ يُسِحِبُ المصِّبويُنَ ١٠ ١ ورالله تعالى محبت كرتا ہے صبر كرنے والوں ہے ۔ صبر بھى کر وا ورانٹد تعالیٰ سے مانگونجھی ۔ پہلوں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے ۔ **فر مایاؤ مَــا بَحَانَ قَوْلَهُمُ** ماور نہیں بھی بات ان کی ۔ اِلّا ٓ اَنُ قَالُوُا رَبِّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوْ بَنَا ،گریہ کہ کہاانہوں نے اے ہارے رب ہمیں بخش د ہے، ہمارے گناہ۔ وَإِسْسِرَافَنَا فِسِیٓ اَمُسِرِنَا ،اور جوہم نے زیاد تیاں کی ہیں ، زندگی میں جو ہم ہے زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اپنے معالمے میں (ان کو بھی معاف فرما دے )۔ اوراے پرور د گار او تُبَتُ اَفُ مَامنیا ، اور ہمارے قدموں کو ٹابت رکھ۔ دشمن کے مقالبے میں ۔مسلمان کا جب ایمان مضبوط ہو۔اورصبر کا دامن نہ حچھوڑ ہےاور زبان پراللہ تعالی سے نصرۃ کی دعاء ہوتو مسلمانوں کی تھوڑی تعداد بھی کا فروں پر غالب آتی ہے۔ دوسر بے یارے کے آخر میں آپ حضرت طالوت رحمہالٹد کا واقعہ من چکے ہیں کہ بیکل تین سوتیرہ/۳۱۳ تے۔ بمع حضرت طالوت علیہ السلام کے۔ اور مقابلہ میں کا فروں کا جرنیل جالوت ایک لاکھ نوج کے ساتھ تھا۔ کیا نسبت ہے تین سوتیرہ کو ایک لا کھ کے ساتھ ۔ لیکن قرآن ی<mark>اک میں</mark> آ تا ے۔''کَهُ مِنُ فِنَةً قَلِيُلَةٍ غَلَبَتُ فِنَةٍ كَثِيْرَةً , بإذُن اللهِ وَالله مَعَ الْصَّبريُنَ" O كَثْنى بى حچوئی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں۔ بہت ساری جماعتوں پراللہ کے حکم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچے ایسا ہی ہوا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین سوتیرہ کوا یک لا کھ ا يرتنجَ عطاء فرما نَى \_قرآن ياك ميں ہے۔ "فَهَــزَمُــوُهُــمُ بِــاِذُن اللهِ" \_ بِس ان مومنوں نے

شکست دی ان کا فروں کواللہ تعالیٰ کے تکم ہے ۔ تو قلت ، کثر ت کا سوال نہیں ہے ۔ اصل بات ا یمان کی ہے۔ پوری دنیا میں دوجگہوں پرٹمینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی ہے۔ ایک ہٹلر کے دور میں "غالمین" کے مقام پر۔اور دوسرے ہمارے ہاں چونڈ ہضلع سیالکوٹ کے مقام یر۔اس محاذیر بڑا پختہ مسلمان کیپٹن ایس اے زبیری تھا۔اس کے پاس تین ٹینک ادر ایک سو نو جوان تھے۔مقابلہ میں ایک ہزار نینک اور ہزاروں کی تعداد میں نو جی تھے۔مردمومن کیپٹن الیں اے زبیری نے اینے مرکز سے رابطہ قائم کیا۔ اور صورت حال ہے آگاہ کیا۔ کہ میرے یاس تنین ثنیک اور ایک سو جوان ہیں اور مقابلہ میں ایک ہزار ٹینک اور ہزاروں کی تعدا دمیں فوجی ہیں ۔ مجھے کمیاتھم ہے؟۔مرکز نے کہا کہ جوانوں کوندمروا ؤ، واپس آ جاؤ۔مجاہرز بیری نے كَمَا قُرْآن ياك مِن آتا بِكُه-"كُمْ مِنْ فِئَة قَلِيْلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيْرَةً ، بإذُن اللهِ" للهذاتم مجھے صرف چوہیں گھنٹوں کی اجازت وے دو۔ مرکز نے اجازت دے دی۔ ایک سوآ دمیوں نے تین مینکوں کے ساتھ جھے ہزار کا مقابلہ کیا۔اورایک ہزار نینک کے پر نچے اُڑا دیئے۔اللہ تعالی نے نصرت فر مائی اور غالب آئے۔تو قلت کثرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔اصل بات ہے ایمان کی یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کی تعدادنو ہے کروڑ ہے اور ہم یا کستانی چود ہ کروڑ ہیں ۔ مگر وہ ہم سے ڈرتے ہیں۔کاش کہ ہمارے شرا بی حکمران خدا سے ڈریں تو بات ہی اور ہو چائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مدایت عطاء فر مائے۔ اگر ہمارے حکمران سیح معنی میں مسلمان بن جائیں ۔ تو ہم ہندوؤں کواس طرح چیر بھاڑ دیں جس طرح چیتا بھیڑوں کو چیرتا بھاڑتا ہے۔ فر ما یا ، وَانْصُرُ نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ 0 ، اور ہماری مدوفر ما كا فرقوم كے مقالبے ميں \_ فَاتْهُمُ اللهُ ثُوَابَ اللَّهُ نُيّا ، بس ديان كوالله تعالى نے دنيا كابدله - كه مال غنيمت اتناديا كه اٹھانبيس سكتے

ستھے۔ وَ حُسُسَنَ شَوَابِ الْاٰحِسَوَةِ ،اورآ خرت کا اچھا بدلہ بھی۔اوراللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وَاللّٰهُ یُحِبُ الْمُحُسِنِیُنَ ۞ اوراللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کے کام کرنے والوں ہے۔جوا شجھے کام کرے گا اللہ تعالیٰ کامحبوب قرار پائے گا۔اللہ تعالیٰ سب کوتو فیق عطاء فرمائے۔

يْاَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوْآ إِنُ تُطِيُعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا يَرُدُّو كُمْ عَلَى اَعُقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خُسِرِيْنَ ۞ بَلِ اللهُ مَوُلِكُمْ، وَهُوَ خَيْرُ النُّصِرِينَ ۞ سَنُلُقِى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعُبَ بِمَآ ٱشُرَكُوُا بِاللهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا ۚ وَمَأَ وَاهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئُسَ مَثُوَى الظُّلِمِينَ ۞ وَلَقَدُصَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَهُ ٓ اِذُتَحُسُّونَهُمُ بِاذُنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُهُ وَتَنَازَعُتُمُ فِي الْآمُروَ عَصَيْتُمُ مِّنَ بَعُدِ مَا آرَاكُمُ مَّا تُحِبُّونَ ، مِنْكُمُ مَّنُ يُريدُالدُّنيَا وَمِنْكُمُ مَّنُ يُريدُالانجِرةَ عُمُّ صَرَفَكُمُ عَنَهُمُ لِيَبُتَلِيَكُم ُ وَلَقَدُ عَفَاعَنُكُمُ . وَاللهُ ذُوْفَضُل عَلَى المُو مِنِينَ

نَسَائِیْفَ اللَّهُ فِیْنَ المَنُوْآ ،اے لوگوا جوا بیمان لائے ہو۔ اِنْ تَسُطِیُ عُوُا ،اگرتم اطاعت کرو گے۔
اللَّسِذِیُسنَ کَسفَسرُوُا ،ان لوگول کی جوکا فر ہیں۔ یَسردُ ڈُو کُٹم ، تہہیں وہ لوٹا دیں۔ عَسلَسی اَعُفَا بِکُمُ ، تہہاری ایڑیوں کے بل۔ فَتَنفَ لِبُوُا خسِرِیُنَ. ٥ پس تم لوٹو کے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ بَلِ اللهُ مَوُلکُمُ ، بلکہ اللہ بی تہمارا آقا ہے۔ وَهُو خَیْرُ النّصِرِیُنَ ٥، اوروہ تمام مدو کرنے والوں میں بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سَنُ لَقِی ، عَقریب ہم وُ الیس کے۔ یُفی قُلُوبِ کَرنے والوں میں بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سَنُ لَقِی ، عَقریب ہم وُ الیس کے۔ یُفی قُلُوبِ اللّٰهِ ،اس اللّٰهِ عَلَی کَفَرُوا الرُّعُبُ ،ان لوگول کے دلوں میں جوکا فریش رعب۔ بِمَا آنشُو کُوا بِاللهِ ،اس

وجہ ہے کہ انہوں نے شریک تھہرایا اللہ کے ساتھ۔ مَالَمُ يُسَنَوَلُ بِهِ سُلُطْنَا ،ان چیزوں کونہیں نا زل فریائی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل ۔وَمَا وَاهْمُ النَّارُ ،اوران کا ٹھکا نہ روزخ ہے۔وَبِئُسَ مَثُوَى الظَّلِمِينَ ٥ اور براٹھكانہ ہے ظالموں كا۔وَ لَقَدُصَدَقَكُهُ اللهُ ، اورالبة تحقيق عج كروكها يا الله نے تمہارے ساتھ۔ وَعَدَهُ آ ، اپنا وعدہ ۔ إِذْ مَسْحُسُونَهُ مَ إِلِي ذُنِهِ ، جبتم ان كُولَل كرر ب تصالله ك عمر حمث إذَا فَشِلْتُهُ ، يهال تك كه جب تم نے برولی کا اظہار کیا۔وَ تَسَازَعُتُمُ فِي الْاَهُو ،اورتم نے جھڑا کیااس معالمے میں۔وَ عَصَيْتُمُ مِّنُ بَعُدِمًا ، اورتم نے نافر مانی کی بعداس کے۔ آرَا کُمْ مَّاتُحِبُّوُنَ ، اللّٰہ نے تنہیں دکھائی وہ چیز جس كوتم بسندكرتے تھے۔مِنْكُمْ مَّنُ يُريُدُ الدُّنْيَا ،ثم ميں ہے وہ بھی تھے جود نيا كاارادہ كرتے تھے۔وَمِنْ کُمُ مَّنُ یُویُدُالُاخِرةَ،اورتم میں ہے وہ بھی تھے جوآ خرت کااراوہ کرتے تھے۔ ٹُمَّا صَرَفَكُمْ عَنُهُمُ ، كِرْ يَعِيرُ ويا الله تعالى نے تمہيں ان ہے۔ لِيَبْتَ لِيَكُم، تا كه الله تمہيں امتحان مِن وَالْهِ وَقَلْقَدُ عَفَاعَنْكُمُ ، اورالبة تحقيق الله تعالى في تهمين معاف كروياب والله الْدُوُ فَصُل عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ O ، الله تعالىٰ نصل والا ہے ايمان والوں ير ۔ پہلے سے غزوہُ احد کا ذکر چلا آرہا ہے۔ اس غزوہ میں مشرکین مکہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ کیونکہ غزوہ بدر میں ان کا بڑا نقصان ہوا تھا۔ کہ ان کے ستر سر دار مارے گئے اورستر گرفتار ہوئے یا قیوں کو بھا گنے کا راستہ نہ ملا۔اس کا ان کو بڑا صد مہتھا۔ کہ ہم تعدا دہیں بھی زیا دہ تھے آؤر ہمارے یاس اسلح بھی وا فرمقدار میں تھاا درضر وریات زندگی بھی ہمارے یاس کافی تھیں۔ گرتھوڑے ہے آ دمیوں نے آٹھ آلمواروں کے ساتھ ہمارے سر کاٹ دیئے۔اس وجہ ہے ان کے جذبات کافی بھڑ کے ہوئے تھے۔ چنانچہ شرکین مکہ ہجرت کے تیسر ہے سال تین ہزار کا سکے

نگر لے کر چلے اور اس چلنے کو انہوں نے خفیہ رکھا کہ ا جا تک جا کرمسلما نوں برحملہ کرویں گے۔ ا ورخفیہ طور پریہودی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اوریہودیوں کی طاقت بھی کا فی تھی۔ جب مدینہ طیبہ کے بالکل قریب آ گئے تو معلوم ہوا کہ دشمن کا بہت بڑالشکر جنگ کے لئے آ حمیا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخبر وی گئی۔ کہ حضرت دشمن کا بہت بڑالشکر ڈھول بجاتے ہوئے بھنگڑا ڈالتے ہوئے اور اچھلتے کودتے ہوئے قریب آگیا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ فورا میدانِ جنگ میں پہنچو۔مسلمان جب چلنے لگے تو منافقوں نے ان کی ہمتیں بیت کرنے کے لئے خاصا یرو بیگنڈ ہ کیا کہ پچھلے سال ان کوشکست ہوئی تھی اوران کا بڑا نقصان ہوا تھا۔انہوں نے خوب بدلہ لینا ہے وہ تہہیں زندہ نہیں جھوڑیں گے،لہٰذا نہ جاؤ ۔لیکن مسلمانوں نے ان کے اس بروپیگنڈے کا بچھ اثر نہ لیا۔ اور چل پڑے۔ بادلِ ناخواستہ منا فقوں **کوبھی ساتھ جانا بڑا ۔**لیکن خفیہ طور پر منافقوں نے آپس میں مشورہ کر کے میہ طے کر الیاتھا کہ جنگ **میں شریک نہیں ہو**نا چنانچہ ایک ہزار کا بیلٹکر احد کے دامن میں پہنچ گیا جس میں تین سومنافقین تھے۔منافق کہنے لگے کہ ہم نے ہرحال میں واپس جانا ہے۔کوئی بہانہ بناؤ۔ تا کہ ہمیں لڑتا نہ پڑے۔اور واپس گھر چلے جائیں ۔اس بہانے کا ذکر بھی آ گے آ رہاہے۔ کہنے كَدِ "لَوُ نَعُلَمُ قِنَالًا لَا تَبَعُنَا كُمُ" - الرَّهِم جائة كولَى لرَّانَى توضر ورتبها راا تاع كرتے چونکہ شرک ابھی ہنچنہیں تھے۔اس لئے کہنے لگے۔کہ یہاں تو لڑائی کا کوئی ساں نہیں ہے۔ پھروں سے لڑنا ہے؟ ہم جارہے ہیں۔ اور ایک میدمطلب بیان کرنتے ہیں کہ یہ کوئی لڑائی ہے۔کدایک طرف تھوڑے ہے آ دی اور دوسرے طرف اتنا بڑالشکریہ تو خالص موت ہے۔ الرُ ا كَي توبيہ ہوتی ہے كہ دشمن ايك گنا زيادہ ہويا دوگنا زيادہ ہو۔ بيتو خدا كى مخلوق چل كے آئى

ہونی ہے۔ ان کے ساتھ لڑتا تو موت کے منہ میں جانا ہے۔ یہ بہانہ بنا کروالیں چل پڑے۔ ہ دور میں کچھلوگ مجھ دار ہوتے ہیں اور کچھ سادہ ہوتے ہیں۔شریر متم کے لوگ ان کی سادگی ے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ بہانہ بنا کر چلے تو پچھ مخلص لوگ بھی اس کا شکار ہو گئے ۔ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے ۔ کہ قبیلہ بنوسلمہ اور بنو حارثہ والے کہنے لگے کہ بیرواپس جار ہے ہیں ۔لہٰذا ہم بھی واپس جا ئیں ۔ پھرایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جارہے ہیں ۔ ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ جار ہے ہیں ۔عمر فار دق رضی اللہ عنہ جار ہے ہیں ۔معلوم ہوا کرنہیں جارے ۔ چونکہ نُلعن اوگ تصے صرف ان کے یرو بیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ایمان کی برکت سےان کواللہ تعالیٰ نے استقامت عطاء فر مائی ۔ کہنے لگے جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں جار ہے تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا آج کی آیات میں اللہ تعالی نے مومنوں کو تنبیہ فر مائی ہے کہ منافقین کے برویلینڈے سے متأثر نہیں مِونا جائيه الله تعالى فرمات بين - يَأْيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ إِنْ تُطِيعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا ،ا حالوكو! جوا بمان لائے ہوا گرتم اطاعت کر د گےان لوگوں کی جو کا فر ہیں \_ یَــــرُ دُوْ کُـــمْ عَـــلّـــی آئے۔قیابے بھی مہمیں وہ لوٹا دیں تہاری ایڑیوں کے بل لیعنی جس طرح <u>مہل</u>ے تم کا فر<u>تھ</u> پھرای طرح كا فرموجا وُ كُنَّهُ ـ فَتَهُ فَلِبُوا حُسِريْنَ ٥، پِسِتُم لوثُو كُ نقصان الْهاتِ موئ -مطلب یہ ہے کہ دین پر قائم رہوا ور کا فرول کی باتوں پر توجہ نیدد دا ور جومنافق ہیں پیہ کھلے کا فروں ہے زیادہ خطرناک ہیں۔ای لئے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سزا دوزخ میں سب سے زیا دہ سخت رَكُلَ ﴾ \_فرمایا! ''إنَّ الْـمُسَافِقِيْنَ فِي الْدَّرُكِ الْآسُفَلِ مِنَ النَّارِ" \_(باره ۵)\_ ـ بُشك منافق لوگ دوزخ کے سب سے بنچے کے حصے میں ہوں گے اور بنچے والے حصے میں سب سے زیا د ہنخت سز ا ہوگی ۔ اس لئے کہ کھلا دشمن اتنا خطرنا کے نہیں ہوتا ۔ جتنا خفیہ بیرمنافق مارآ ستین ہیں کہ بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔نمازیں بھی بلکہ مخلص مومن مسجد میں تا خیرے آتے تھے۔اور یہ بہلی صفوں پر بیٹھے ہوتے تھے۔ گر دلوں میں کھوٹ تھا اور بات اتنی غور ہے سنتے تھے کہ آ دمی سمجھتا تھا کہ میری بات ان کے دلوں پراٹر کرر ہی ہے ۔ فر ما یاان سے بچو۔ بَلِ اللهُ مَوْ لَكُمُ ، بلکہ اللہ بی تمہارا آقا ور مدد گار ہے۔ وہی تمہارا خالق ہے۔ بے شک کا فرزیادہ ہیں کیکن وَهُــوَ نحیسے المنتصب پُنَ O ،اوروہ تمام مدد کرنے والوں میں بہتر مدد کرنے والا ہے۔ قاعدے کے مطابق اگر رب تعالیٰ سے مدوطلب کی جائے تو اس کے سامنے کوئی بچھنہیں ہے۔ وہ ایک کمحے میں بہت کھے کرسکتا ہے۔ ویکھواس وقت صنعتی اعتبارے جایان پوری دنیا میں پہلے تبر برے۔ اورآج سے چ**ندسال میلے** وہاں صرف ستر ہ / ۷اسکنڈ زلزلہ آیا تھا۔ جایانی لیڈروں اور سائنس دانوں نے ب**یان جاری کیاتھا کہ ا**س ستر ہ سکنڈ کے زلز لیے سے جونقصان ہوا ہے وہ ہم یوراز ور صرف کر کے بھی کئی سالوں میں پورانہیں کر کتے ۔ حالا نکہ جایان نے صنعت میں پورپ کوبھی مات دے دی ہے اور صنعت ان کے لئے بچوں کا کھیل ہے۔ تو ان کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کمی شکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ رب ہے۔ فر مایا ، کا فروں سے نہ ڈرو۔ مسئلُفِی فِی قُلُوْبِ الَّذِیْنَ کَفَرُوا الرُّغْبَ عِنقریب ہم ڈالیں کے ان لوگوں کے دلوں میں جو کا فرین ب۔ احد کے موقع پر ایبا ہی ہوا بظاہر کا فروں کو کا میا بی حاصل ہوئی۔ بہت سارے اکا بر مسلمان شہید ہوئے تمر پھر کا فر وہاں تھہر نہ سکے ۔ایک موقع پر ابوسفیان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے سے تو تھے ان میں سے شہیدا در زخی بھی ہوئے مگر ہم پھر بھی واپس ملیٹ رہے ہیں۔ واپس جا کران کا کام تمام کر دینا جاہیے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے

دلوں میں ایبا رعب ڈ الا کہ انہیں دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور واپس سکےلوٹ گئے ۔ البيته آنخضرت صلی الله عليه وسلم اور آپ صلی الله عليه وسلم کے زخمی صحابه رضی الله عنهم نے آٹھ میل تك كفار كا تعاقب كيا اوران بررعب اس لئے مسلط كيا۔ بسمية أَشُوَ كُوُا باللهِ ،اس وجه سے كه انہوں نے شریک تھہرایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ مَالَمُهُ یُنسَزِّلُ بسهٔ سُلُطنًا ،ان چیزوں کو کہنیں نازل فرمائی اللہ تعالی نے ان کے بارے میں کوئی سند ۔ یعنی مشرکین کے پاس شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے۔کسی نے لات کوکسی نے منا ۃ کوکسی نے عزیٰ کواللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہوا تھا کوئی سسی کو جا جت ر واسمجھتا ہے۔ مگر ان کے یاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان میں خدائی اوصا ف۔ کس | طرح آگئے ہیں \_اور جواللہ تعالٰی کے ساتھ شرک کرتے ہیں ۔ وَ مَبِ أَواهُمُ السُّارُ ،اوران کا ٹھکا نہ دوز خ ہے ۔وَ ہِنسُسَ مَشُوَی الظَّلِمِیُنَ Oاور براٹھکا نہ ہے ظالموں کا۔ پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہا ہے ایمان والو!اگرتم تقویٰ اختیار کرو گے اورصبر کی راہ پر قائم رہو گئے تو ا يقيينا تمهميں فنخ اورسر بلندي حاصل ہوگ<sub>ي</sub>۔ چنانجيءَز و ءُ احد ميں ابتداءُ الله تعالیٰ نےمسلمانوں کو فتح عطاء فر مائی حالا نکہ کا فرتعدا دہیں بھی زیادہ تھے۔اور اسلحہ بھی ان کے یاس وا فرمقدار میں تھا۔ کیونکہ مسلمان ایک ہزار تھے۔اوران میں ہے بھی تین سومنافق واپس آ گئے تھے۔اور باقی جوسات سو تتھے۔ان کے پاس بھی اسلحہ نامکمل تھا۔جس طرح بدر میں آٹھ تکواریں تھیں ای طرح غز و ۂ احد میں بھی اکثریت تلواروں ہے محروم تھی۔ اور تین ہزار مسلح افراد کے ساتھ مقابلہ تھا۔ ٹمر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطاء فر مائی۔ بخاری شریف کی روایت کےمطابق کا فر گیڑیاں جا دریں ادرایئے ہتھیار جھوڑ کے بھا گے گرمسلمانوں کی ایک کوتا ہی کی وجہ سے جنگ کا یا نسہ بلیث گیا۔اور فتح شکست میں تبدیل ہوگئی۔احد کے دامن میں 307

ایک جھوٹا سا ٹیلہ ہے اس کو جبلِ رہا ہ کہتے ہیں رُمَا ہ رامی کی جمع ہے۔ تیرا نداز وں کی یہاڑی آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے جبلِ رُمَا ۃ پرحفزت عبدالله بن جبیررضی الله عند کی قیادت میں بچاس تیرا نداز دن کی ایک جماعت مقررفر ما کی تھی اورانہیں تھم دیا تھا کہ جمیں فتح ہو یا شکست تم نے اس موریچے کونہیں جھوڑ نا۔ میدان جانے اور ہم جانیں تم دیکھو کہ ہمارے جسموں کو یر ندے نوچ رہے ہیں ، پھر بھی اس مور ہے کونہیں چھوڑ نا۔ جب تیرا نداز وں نے دیکھا کہ سلما نو ں کو فتح حاصل ہوگئ ہے ۔ اور دشمن بھاگ نکلا ہے ۔ اور میدان مال غنیمت ہے بھرا ہوا ہے اور ہمارے ساتھیوں نے اس کوسمیٹنا شروع کر دیا ہے تو ہمیں بھی جا کرغنیمت انکھی کرنی جاہے۔ اور اس میں کوئی ذاتی لا کچ نہیں ۔ کیونکہ جمع کرنے والا ما لک نہیں بن جاتا۔ بلکہ مال ہنیمت کے متعلق اصول یہ ہے کہ جب مال غنیمت جمع ہوجا تا ہے ۔تو امیر کشکراس کے یا نچ جھے کرتا ہے۔ یا نچواں حصہ تمس کہلا تا (بیت المال کا ہوتا ہے )۔اور باقی حار حصے امیرِ لشکرمجاہدین میں تقسیم کرتا ہے ۔ بس شوقیہ طور پر کہ میہ مکوار میں لاتا ہوں کہ میرا نام ہویہ بات ذہن میں آئی لیکن تیرا نداز وں میں احتلاف رائے پیدا ہواان کے قائد کی رائے میتھی که آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہیں یہیں موجو در ہنا جا ہے۔ تا ہم اکثریت کی رائے تھی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا موجود رہنے کا تھم تا کیدی تھا۔اورمطلب میہ تھا کہ ہماری ضرورت پڑے گ ۔ اور اب جب فتح حاصل ہوگئ ہے تو اب وہیں تھبر نا پچھضر وری نہیں رہا۔ اب تو میدان ہارا ہے۔امیر کشکر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کافی سمجھایا کہ ایبانہ کر وآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاک زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظوں کی قدر کرو۔مور چہ نہ چھوڑ و۔ چنانچہ جو جلد باز ساتھی تھے۔جہلِ رُمّا ۃ ہے اتر کر مال غنیمت کے جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔اور

یہاڑی پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف دس آ دمی باقی رہ گئے ادھر خالد بن ولید جو اس وقت رضی اللہ تعالی عنه نہیں ہوئے تھے۔ اور جنگی امور کے بڑے ماہر تھے انہوں نے دیکھا کہ فوجی اعتبار ہے جواہم مور چہ تھا وہ کمزور ہوگیا ہے۔ وہ اینے دستہ کے دوسو تھوڑ سواروں کے ہمراہ اس جبل زمّاۃ برحملہ آور ہوئے ۔ جسے مسلمان تیراندازوں کی اکٹریت حچوڑ پچکی تھی ۔ موریع پر موجود مجاہدین کوشہید کیا آگے بڑھے اور آ واز دی ۔ او قریشیو! میں خالد بن ولید ہوں میں نے بیچھے سے حملہ کر دیا ہے تم آگے سے بلٹو۔اس طرح مسلمان کا فروں کے دولشکروں کے درمیان گھر گے۔ ان میں الیی افراتفری پھیلی کہ خود مسلمان ،مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہونے لگے۔حتیٰ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت میان رضی الله عندمسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ۔ نتیجہ میہ ہوا کہ سترمسلمان شہید ہو گئے ۔اور **کو کی رہ گیا ہوگا جوزخی نہ ہوا ہو۔خو د**آ مخضر ت صلی الله علیہ دس**لم کا چبرہ اقدس زخی ہوا** نیچ کا ایک دانت مبارک شہیر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوگئ اور آپ صلی الله عليه وسلم زمين برگر سي \_ آ پ صلى الله عليه وسلم كا د فاع كرنے والے دك ميں سے نوشهيد مو گئے ۔حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر نیزے اور تیر کےائنے زخم آئے جس سے ہاتھ شل ہوگیا ۔حضرت ابو د جاغہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پشت کو ڈ ھال بنا کر آتخضرت صلی اللہ علیہ وملم کا د فاع کیا۔ تو بیرسارا نقصان پنجبرعلیہ السلام کی تھم عدولی کی وجہ ہے ہوا اگر جہ وہ تھم عدولی اجتہادا ہوئی ۔ تو رب تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ جبتم قاعدے کےمطابق لڑے اللہ تعالى نے فتح عطاء فرمائی \_ چنانچه الله تعالى فرماتے ہیں \_ وَلَقَدُصَدَ فَكُمُ اللهُ وَعَدَهُ ، اور البت تحقيق سيج كر دكها يا الله نے تمہار ہے ساتھا بنا وعدہ ۔إِذُ تَبْحُسُو نَهْسُمُ بِساِذُنِهِ ، جب تم ان كُوْلَ

309

كررے تنے اللہ كے تھم ہے۔ ابتدائى مرطے میں ۔ حتى إِذَافَشِلْتُم ، يبال تك كہ جب تم نے بزولى كا اظهاركيا - وَقَنَازَعُتُهُ فِي الْأَمُو ، اورتم نے جھڑا كيا اس معاملے ميں - كہ كچھ نے كہ کہ ہمیں اتر کر مال غنیمت اکٹھا کرنا جا ہے۔ کیونکہ اب یہاں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھنے کہانہیں ۔ بلکہ ہمیں یہیں کھڑار ہنا جا ہے۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ فتح ہویا تکست تم نے مور چہنیں چھوڑ نا۔ اس جھڑے کا ذکر ہے۔ وَعَصَیْتُ مُ مِنَ ، بَعُدِ مَا اَدَا تُحَمُّ مَّاتُعِبُّونَ ،اورتم نے نافر مانی کی بعداس کے اللہ نے تہمیں دکھائی وہ چزجس کوتم پیند ے تھے۔ یعنی فتح کوتم پند کرتے تھے وہ تہیں حاصل ہوگئ مگر جب تم نے آپ صلی الله علیہ وسلم کے حکم کو ماننے نہ ماننے کے متعلق اختلاف کیا اور مال غنیمت کے چیچے پڑ گئے تو کا یا بلٹ گئے۔ مِنْ کُمْ مَّنُ يُّرِيُدُ الدُّنْهَا ،تم مِن ہے وہ بھی تھے جود نیا کا ارادہ کرتے تھے۔ لیعنی مال نیمت کا۔ وَمِنْ کُمْ مَّنْ يُسرِيْدُالُاخِرةَ، اورتم مِن سے وہ بھی تھے جوآ خرت کا ارادہ کرتے تھے۔امپرِ کشکر اور تقریباً نو دس آ دی اور جو اس کے ساتھ مور ہے پر کھڑے رہے ۔اور پچھلی طرف ہے خالدین ولیدنے جواس وفت رضی اللہ تعالیٰ عنہیں ہوئے تھے دوسو گھوڑ سوارول کے دیتے کے ہمراہ حملہ کر دیا جوموریے پر تھے بمع امپرِ لشکر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنه کے، وہاں شہید ہو گئے ۔حضرت امیرِ حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه اور حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه ان نتنول بزرگوں کی قبریں ایک ہی جگہ پر ہیں۔ چوکونی کے اندر۔ادر باقی شہداء کی قبریں آ گے ہیں۔ پہلے کوئی یا بندی نہیں ہوتی تھی اوراب حکومت نے اردگر د جا رویواری کھڑی کر دی ہے۔اب دورے جالیوں ہے دیکھ سے ہیں۔ ای طرح میلے جنت البقیع میں ہمی میلے عام لوگ ہرونت جاسکتے تھے تکر اب صرف

مخصوص وقت میں جاسکتے ہیں ۔ یا بندی کی وجہ یہ ہوئی کہ کسی ضبیث نے حضرت عثمان رضی اللہ ۔ اتعالیٰ عنہ کی قبر پر یا خانہ کر دیا تھا۔ حالا نکہ جنت البقیع میں جینے لوگ **مدفون ہیں ان میں** سب ہے زیادہ درجہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو اس شرارت کے نتیجہ میں سعودی حکومت نے مجبورا جار دیواری کرا دی اور یا بندی لگا دی تا که کوئی خبیث شرارت نه کر سکے۔ ا در بزرگول کی تو ہین نہ ہو۔ جزل ضیاءالحق کے دور میں مڑک کے دوسرے کنارے ایک نبہت بڑا ہوئی تھا اس کو ایرانیوں نے کرایہ پرلیا۔ اس کے پنچے سے ایک سرنگ نکالی حضرت فاطمة الزہراءرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسد مبارک کو نکال کر ایران لے جانے کے لئے۔ رات کومٹی انکال کر دور بھینک آئے تھے ۔معلوم ہونے پر بکڑے گئے ۔ان کوکڑی مز املی \_اور ہوٹل گرا کر مڑک بنادی گئے۔اللہ تعالیٰ ان شریرلوگوں ہے بچائے۔فر مایا ،ٹُمّ صَوِّ فَکُمْ عَنْهُمْ ، پھر پھیردیا الله تعالىٰ نے تمہیں ان ہے۔ پہلے تم غالب تھے بھروہ غالب ہوگئے ۔ لِیَبْتَلِیَکُم، تا کہ اللہ تہمیں امتحان میں ڈالے۔کہ کفار کا بلیہ بھاری ہونے کے بعد کس حد تک ثابت قدم رہتے ہو۔اور یہ اس غلطی کا خمیاز و تھا کہتم نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے صریح تھم کی مخالفت کی ۔لیکن ، وَ لَـفَدُ عَفَاعَنُكُم مُ اورالبتة تحقيق الله تعالى نے تنہيں معاف كرديا ہے \_ كيونكه بيہ جو يجھتم ہے ہوا غلط نہی کی وجہ سے ہوا۔ بدنیتی ہے نہیں ہوا۔غلط نہی اور چیز ہے اور بدنیتی اور چیز ہے۔ دونوں مِيں برُ افرق ہے۔وَ اللهُ ' ذُوُفَ فَ صَلَ عَلَيْ الْمُولِمِينِينَ ٥ ، الله تعالی فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ إِذْتُصْعِدُونَ وَلاتَلُونَ عَلْى اَحَدِوَّالرَّسُولُ يَدُعُو كُمْ فِي أُخُراكُمُ فَأَثَابَكُمُ غَمًّا مِبَغَمّ لِكَيُلا تَحُزَنُو اعَلَى مَافَاتَكُمُ وَلا مَآ أَصَابَكُمُ وَاللهُ خَبِيرٌ , بِهَا تَعُمَلُونَ ۞ ثُمَّ أَنُوَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ بَعُدِالُغَمَّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغُشَى طَآئِفَةً مِّنكُم ۗ وَطَآئِفَةٌ قَدُاهَمَّتُهُمُ أنُـ فُسُهُــمُ يُظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيُرَالُحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِليَّةِ مِيقُولُونَ هَلُ لَّنَا مِنَ الْآمُرِمِنُ شَيْءٍ وقُلُ إِنَّ الْآمُرَ كُلَّهُ لِللهِ و يُخُفُونَ فِي آنَفُسِهمَ مَّا لَايُبُدُونَ لَكَ ءِيَقُولُونَ لَوُ كَانَ لَنَامِنَ الْاَمُرشَىٰ مَّا قُتِلْنَاهِهُنَا وَلُلُ لَّو كُنْتُمُ فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرَزَالَّذِينَ كُتِبَ عَلَيُهِمُ الْقَتُلُ اللَّى مَضَا جِعِهم ، وَلِيَبُتَلِى اللهُ مَا فِي صُدُور كُمُ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُو بِكُمُ وَاللهُ عَلِيُمٌ ، بِذَاتِ الْصُّدُورِ اللهُ عَلِيمٌ ، بِذَاتِ الْصُّدُورِ ا ذَنَهُ صُعِدُونَ ، جبتم بہاڑ پر چڑھے جارے تھے۔ وَ لَاتَسَلُونَ عَسَلَى اَحَدِ ، اورتم مُرْ كَهُير : کیھتے تھے کسی کو ۔وُ الوَّ مسُوُلُ یَدُعُو مُکم ُ،اوررسول ( صلی اللّٰدعلیہ دسلم ) تمہیں بلاتے تھے۔ فیق انحو كم منهارى بجيلى مقول مين \_\_ فاقابكم ، بن بهنيا يا الله تعالى فيهمير في ما بعَمَ عَم رَجُم \_ لِمَكَيْلًا تَعُوزَنُوا ، تاكهُم آئنده نهُم كها وُرعَـلني مَافَاتَكُم ُ ، ان چيزوں پرجونهارے

باتھوں سے نکل گئی ہیں ۔وَ لَا مُمَا أَصَابَكُم '،اور نہاس تكلیف پر جو تمہیں تیجی ہے۔وَ اللهُ نَحبیرٌ ، اہمَا تَعُمَلُونَ O، اور الله تعالی خبر دار ہے ان عملوں سے جوتم کرتے ہو۔ ثُمَّ اَنُوَلَ عَلَيْكُمُ ، پھر نازل كياتم ير - مِن بَعُدِ الْغَمَ عَم كي بعد - اَمَنَةُ ، امن - نُعَاسًا ، اوْكُوهِي - يَغُسْ عَا نِفَةً مِنكُم ، جوڈ ھانپ رہی تھی تم میں ہے ایک گروہ کو ۔ وَ طَلَ آئِلْفَةٌ ، اور ایک گروہ تھا ۔ فَلہُ اَهِ مَّ مَتُهُ مُ أَنُـفُسُهُمُ ، كمان كويريثان كرديا تفاان كي جانوں نے ۔ يُـظُنُّونَ بِـاللهِ ، خيال كرتے تصاللہ تعالی کے بارے میں ۔غیر الْدحق، ناحق ۔ظن الْبجد اهِلیَّةِ، (زمانہ) جا ہمیت کے گمان کی طرح \_يَقُولُونَ، وه كَتِ تِق م هَلُ لَّنَا مِنَ الْآمُرِمِنُ شَيْء ،كياب مار ع لِح اس معالم میں کچے بھی ۔ فُسلُ إِنَّ الْاَهُوَ كُلَّهُ مِلَةً ، کہہ دیجئے!۔ بے شک معاملہ سارے کا سارااللہ تعالیٰ کے ا تبضے میں ہے ۔ یُنٹ فُون فِی آنفُسِهم ، مِخفی رکھتے ہیں این دلوں میں ۔ مَا لایُدُونَ لَکَ ، اس چیز کو جونہیں ظاہر کرتے آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کے سامنے۔ یَـفُولُـوُنَ ، کہتے ہیں ۔لَـوُ كَانَ لَنَامِنَ الْأَمُوشَىٰ ، الرَّبُوتِي جارے لئے اس معالمے میں کوئی شے ۔مَّا قُتِلُنَاهِ هُنَا ، ہم نہ قَلَ كَيَّ جاتے يہاں ۔ قُبلُ لَوْ كُنتُمْ فِنَي بُيُوْتِكُم '، آپ (صلی الله عليه وسلم) كهدويں! اگر موتے تم اینے گھروں میں ۔ لَبَوَ زَالَّذِیُنَ ، البتہ تکلیں وہ لوگ ۔ کُتِبَ عَلَیْھ مُ الْفَتُلُ ، جن مِراکھا گیا ہے آل ہونا۔ اِلنی مَضَا جعِهمُ ،ایخ کرنے کی جگہوں کی طرف۔وَلِیَبْتَلِیَ اللهُ ،اورتا کہ الله تعالیٰ امتحان لے۔ مَا فِی صُدُور کُم ُ،اس چیز کا جوتمہارے دلوں میں ہیں۔وَ لِیُمَجِّصَ ، اورتا کہ اللہ تعالیٰ خالص کردے۔ مَا فِی قُلُو ہِکُم '، اس چیز کو جوتمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللہٰ عَلِيُمٌ ، بذَاتِ الْصُدُور · اورالله تعالى جانا بداوس كرازول كو\_ پہلے سے غزوہُ احد کا ذکر چلا آر ہاہے۔اورغزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آنخضرت صلی

الله عليه وسلم خود شريك ہوئے ہوں۔ اور اگر آپ صلی الله عليه وسلم نے اس جہا د کا حکم دیا ہو کہ تم فلاں جگہ پر جا دُنواس کو''مربیہ' کہتے ہیں۔اورجس جہاد میں آ پے صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے یا آپ سلی الله علیه وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تو و محض جہاد کہلا تا ہے۔ ہجرت کے بعد آنخضِرت صلی الله علیه وسلم دس سال مدینه طیبه میں رہے ہیں۔ اور نو سالوں میں ستائیس غزوے ہوئے ہیں۔ یوں مجھو کہ اوسطاً ایک سال میں تین غزوے ہوئے ہیں۔ اور ان غزووں میں طرفین سے جو آ دی مارے گئے ہیں ان کی کل تعداد ایک ہزار اڑتالیس / ۱۰۴۸ ہے۔اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جہا دیمو نے ہیں ان میں مسلمان بھی بہت شہید ہوئے ہیں۔اور کا فربھی کانی تباہ ہوئے ہیں۔تو غز وہُ احد بھرت کے تیسرے سال پیش آیا جس کی خاصی تفصیل آپ ن چکے ہیں ۔ کہ مسلمانوں کو بیشگی اطلاع کئے بغیرا جا تک۔ تین بزار كالشكريد ينه طيبه كے قريب آگيا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كواطلاع دى گئ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مایا بعض با تبس محض افواہ ہوتی ہیں ۔ تحقیق کرلو کہ داقعۂ دشمن حملہ آور ہور ہاہے۔ یا کوئی مسافر قافلہ ہے ۔ صحابہ کرام رضی الله عنہم بڑے پھر تیلے، کام میں چست ، اور چلنے میں ے تیز تھے کہ جس کا کوئی مساب نہیں ہے۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا واقعۂ قریش بمع کچھا در خاندانوں کے مسلمانوں برحملہ آور ہونے کے لئے آئے ہیں۔ تاکہ بدر کی ذلت کا بدلہ چکا ئیں ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹگا ی حالت کا اعلان فر مادیا۔ ادر حکم دیا کہ نور آاحہ کے میدان میں پہنچو بیا حد پہاڑ مدینہ ہے دو تین میل کی مسافت پر ہے ۔اوراب تو مدینہ طیبہ کی آبادی دور دور تک جلی گئی ہے۔ تو احد پہاڑ کے دامن میں جنگ کی تیاری شروع ہوئی۔ ] آنخضرت **صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ ہے ایک ہزار آ دمی آیا تھا ت**کر تنین سومنا فق حیلہ

بہانہ کر کے واپس چلے گئے ۔ باقی آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات سورہ گئے ۔ آ پے صلی الله عليه وسلم نے مختلف وستے بنا کرمختلف ساتھیوں کی کمان میں دے ویئے۔ کہ فلال دستے کا کما نڈر فلاں ہوگا۔اور فلاں دیتے کا کما نڈر فلاں ہوگا۔اور سیبھی سمجھا دیا کہ کس نے کس جگ کھڑا ہونا ہے۔آ پے سلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروگرام بنایا تھا بڑامعقول تھا۔ایک جھوٹے سے ملے پرجس کوجبلِ رُمَا ۃ کہتے ہیں۔ پیاس تیرا نداز بٹھائے اور حکم دیا کہ ممیں فتح ہویا شکست ہم نے بیہ مور چہنیں چھوڑ نا۔ابتدائی مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مسلمانوں کو کا فروں یر غلبہ ہوا اور کا فرہتھیا ر، کپڑے، بگڑیاں اور سامان حچھوڑ کر بھا گے ۔ اور ان کے سامان سے میدان بھر گیا۔اورمسلمانوں نے ہال غنیمت سیٹنا شروع کر دیا۔تو وہ پچاس آ دمی جوجبل رُ مَا ۃ یر بٹھائے گئے تھےانہوں نے کہا کہ فتح ہوگئ ہے ہم بھی چل کر مال ننیمت اکٹھا کریں۔امیر لشکر حضرت عبداللہ بن جبیررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ جمیں آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ فتح ہو یا تنکست تم نے مور چہنیں حچوڑ نا۔ د وسروں نے کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریان کا مقصد بیتھا کہ یہاں ہماری ضرورت پڑے گی اوراب تو تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطاءفر ما دی ہے ۔اورمیدان سارا ہارے یاس ہے ۔اور کا فربھاگ گئے ہیں ۔تگران کی بیسوج غلطتھی ۔ا طاعت امیر نہ کی ۔ اور اکثر ساتھی شلے سے اتر کر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے ۔ادھر خالد بن ولید جواس وقت کا فریتھے ۔ دوسوآ دمیوں کا دستہ لے کر پچھلی طرف ہے حملہ آ ور ہوئے ۔موریعے والوں کو یہاں شہید کیا۔اور آ واز دی کہ قریشیو! میں خالد بن دلید بچھکی طرف ہے حملہ آ در ہو چکا ہوں ۔تم آ گے ہے پاٹو۔مسلمان اس وقت دولشکروں کے نرغے میں آ گئے اورا فرا تفری تھیل گئی ۔سترمسلمان شہید ہوئے ۔ عتبہ بن ابی و قاص نے پچھر

مارا جس کے نتیجہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیجے کے سامنے والے جو دانت ہیں ان کے ساتھ جو دائیں طرف والا دانت ہے شہید ہوگیا۔ اور ابنِ قمیصہ کا فرنے تکوار ماری جس ہے خود کٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس زخی ہوا۔سیدالشہد اء حضرت حز ہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے در دی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس افراتفری میں خودمسلمان جان بچانے کے لئے یہاڑیر گئے۔اس کا ذکر ہے۔اِذُنُصْعِدُونَ ،جبتم پہاڑیر چڑھے جارہے تھے۔صعود کا معنیٰ بلندی ہرچڑھنے کے ہیں ۔ا مدیہاڑ پرچڑھ کراپی جان بچانے کی فکر کی۔ وَ لَا مَلُوْنَ عَلْمِ خے۔۔۔۔ بد ،اورتم مُرد کے ہیں دیکھتے تھے کسی کو۔ کہ دوسروں کا کیا حال ہے؟۔انسان جب انتہا کی مصيبت مين متلا ہوجائے تو صرف اين جان كى فكر ہوتى ہے۔ وَالسرَّسُولُ يَـدُعُو كُم ُ اور ر سول ( صلی الله علیه وسلم ) تمہیں بلاتے تھے۔ فِستی اُنحسر 'کسم 'بتہاری بچھلی مقول میں ے \_ آ پ **سلی اللہ علیہ و**سلم بچھلی صفوں میں تھے \_ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ واز دی اوکلمہ یر صنے والو اِتمہیں کیا ہو گیا ہے؟۔ کہاں بھاگ رہے ہو؟ ۔ فَاثَابَكُمْ ، بِس بِہجایا الله تعالیٰ نے تہمیں۔غَــمَّا، بَـغَـمَ عَم بِرغم ۔ایک غم ساتھیوں کے شہیر ہونے کا اور دوسراغم مال غنیمت کے ہاتھ سے نکلنے کا اور بعض مفسرین کرام حمہم الله تعالی ترجمه کرتے ہیں۔ فَائنَا اِسْکُمْ غَمًّا، اِنْغَمّ ، پس بدلہ دیا اللہ تعالیٰ نے تہمیں غم کا بسب غم کے ۔ کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی تعمیل نہ کر کے ان کوغم پہنچایا۔اس کے بدیلے میں اللہ تعالیٰ نے تنہیں غم میں ڈال دیا۔ کہ تمہارے ساتھی بھی شہید ہوئے ۔اور مال غنیمت بھی ہاتھ سے نکل گیا ۔اورتم جیتا ہوا میدان ہار بیٹھے ۔لیکن ہ كام من كوئى حكمت بوتى ب\_ لِكَينكا تَدُوز نُوا، تاكم آئنده نهم كَما وَ عَلْني مَا فَاتَكُم ان چیزوں پر جوتمہارے ہاتھوں سے نکل گئ ہیں۔ یعنی اس واقعہ میں تہمیں سبق ویا گیا ہے۔ ک ہاتھ میں آئی ہوئی چیز اگرنگل جائے ضائع ہو جائے تو اس پر افسوس نہ کرنا پریشان اورغمگین نہ ہونا۔ بلکہ یہ مجھنا کہ ہماری قسمت میں نہھی۔ وَ لا مَمآ اَصَابَتُکم '،اور نہاس تکلیف پر جوشہیں بہنچی ہے۔ کہ کچھ تناتھی شہید ہوئے ہیں اور کچھ ساتھی زخمی ہوئے ہیں۔اور آئندہ کوئی ایسی تکلیف پہنچے گی تو تم پریثان نہیں ہوگے۔اور تمہارے ذہن میں ہوگا کہ پہلے بھی ایبا ہوا تھا۔ اُوَ اللّٰهُ نَحَبِيْـرٌ ، بِـمَــا تَـعُــمَـلُوُ دَ O ، اورالله تعالیٰ خبر دار ہےان عملوں ہے جوتم کرتے ہو۔ پھر ا جیا تک ایبا ہو ا کہ جب ساتھیوں نے دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں میدان میں ہیں تو فورا اینے گناہ ہے تائب ہوئے۔ اور واپس آ گئے۔ پھراللہ تعالیٰ نے مسلما نوں کے غم اور پریشانی کو کس طرح اطمینان میں تبدیل کیااس کا ذکر ہے۔ شہ آئسز لَ عَلَيْكُمُ ، پھرنا زل كياتم بر\_مِنْ بِعُدِالْغَمَّى بُمُ كے بعد \_ اَمَنَةً ،امن \_ نُعَاسًا ،اوْلَكُمْ فَي \_ يعني كا فر جب اپنا غصہ نکال چکے تو اللہ تعالٰی نے ان پر رعب ڈال دیا۔ اور وہ بھاگ گئے اور تمہارے اویراللّٰدتعالیٰ نے امن اوراطمینان کی کیفیت طاری فر مادی۔یَّسعُٹسی طَیآئِیفَةً مِینُـکُمُ ، جو ڈ ھانپ رہی تھی تم میں سے ایک گروہ کو ۔ بعنی نیند طاری ہوگئی ۔حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوارتھی اور میں کھڑا تھا نبیند کی وجہ سے تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی ۔ میں پھر کیڑلیتا پھر گر جاتی ۔ بھر بکڑتا بھر گر جاتی ۔حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رحمہ الله فرماتے ہیں کہا گر جہاد کے موقع پر نیندآئے تو اللہ نعالیٰ کی طرف ہے ہوتی ہے۔اورا گر پڑھتے پڑھاتے وقت نیندا کے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ویکھو کئی آ دمی درس میں ا برائے نام بیٹے رہتے ہیں۔ درس سنے میں ان کی توجہ نہیں ہوتی ۔اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ورس میں وہ شبیع پھیرتے رہتے ہیں۔ بھائی اگر تو نے شبیع پھیرنی ہے تو درس سننے کا کیامعنی

ے؟ ۔ توجہ کے ساتھ سنو بہتے آگے بیچھے کرلو۔ درس کے موقع پر انتہا کی خاموثی ہونی جا ہے ۔ اور اظمینان اور توجہ کے ساتھ سننا جا ہے۔ تا کہ جتنا سنو سمجھ میں آئے۔ درس کے موقع پر سبجے بھیرنا نا جائز ہے۔اوراگر کسی کو نیندآ جائے تو اٹھ کر باہر چلا جائے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے بھی سونا شروع کردیں مے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے۔ فرنٹ سیٹ برسونامنع ے۔اب کا مجھےعلم نہیں ۔ پہلے لکھا ہو تا تھا۔ کیونکہ اگر فرنٹ سیٹ دا لے کو نیند آگئی تو اس کا اثر ڈرائیور پر ہوگا۔اور وہ بھی سوچائے گا۔ کیونکہ خربوز ہ خربوز ہے سے رنگ بکڑتا ہے۔ اور اگر ڈرا ئیورسو گیا تو سب کا بیڑ اغرق ہو جائے گا۔اس لئے دعظ تبلیغ کے وقت خاموثی ضروری ہے۔ ا وربیہ مسئلہ بھی یا در کھنا کہ درس ہور ہا ہونفیحت ہور ہی ہوتو سلام کرنا جوسنت ہے گنا ہ ہے۔آنے والاسلام نہیں کہہسکتا۔ بلکہ آ رام ہے بیٹے جائے۔اگرسلام کرے گا تو گنہگار ہوگا۔اس واسطے کہ *سلام کر*نا سنت ہے۔اور جواب دینا واجب ہے۔اوراگر وہ جواب د**یں گےنو اُ**ن کی توجہ ا ورفکر درس ونصیحت ہے ہٹ کرسلام کہنے والے کی طرف ہو جائے گی۔اور بسااو قات آ دمی پیہ بھی ویکھتاہے کہ سلام کہنے والا کون ہے تو اس میں بے فکری ہوجائے گی۔ اور بعض مسئلے رہ جائیں گے۔لہٰذا درس سننے والے سلام کا جواب نہ دیں ۔ اور درس سننے میں مشغول رہیں ۔ وَ طَلَآئِفَةٌ قَدُاَهَمَّتُهُمُ ٱنْفُسُهُمُ ،اورا يَكْرُوه تَهَا كهان كويريثان كرديا تَهَاان كي جانون نے . یہان منافقوں کی بات ہے جومیدان جنگ ہے واپس مدینہ طیبہ چلے گئے تھے جب انہوں نے سنا کہ بہت سارےمسلمان شہیر ہوگئے ہیں۔ اور بہت سارے زخی ہیں تو گھر ہیں ہوتے ہوئے بھی ان کا سانس خٹک ہور ہاتھاا وران کے ادسان خطاء ہو گئے کہ اب وہ ہمیں بھی آ کر قلّ كرديں كے وہ گھروں ميں بيٹے ہوئے پريثان تھے۔اور، يُنظُنُونَ بِساللهِ غَيْسرَ الْحَقِّ، خيال

رتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق فظن المنج اہلیّة ، (زمانہ) حالمیت کے گمان کی طرح \_ کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو ہمارے آ دمی کیوں مارے جاتے ؟ ۔ اور کیوں زخمی ہوتے ؟ ۔ اور جميں شكست كيوں ہوتى ؟ \_موقع جومل كياان كو \_ يَـفُـوُ لُوُنَ ، وه كہتے تھے \_ هـلُ لُـنَا مِنَ الاَمُومِينُ شَيْءِ، كياب مارے لئے اس معاملے ميں مجھے۔ بعنی ہميں اس معاملہ ميں كيا حاصل ہوا۔ آ دمی بھی مروائے مال غنیمت بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ اور میدان بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ قُللُ إِنَّ الْإَمْسَ كُلَّهُ لِللهِ ، آب (صلى الله عليه وسلم ) كهه و بيجيَّة ! \_ بي شك معامله سارے كا ساراالله تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ دنیا میں دن بدلتے رہتے ہیں۔ بھی فنخ تجھی شکست، بھی اتار، بھی يرُ ها ؤ\_د نيا مِيں ايک جيسي حالت بھي نہيں رہي ۔ يُپ خُيفُونَ فِي ٓ اَنْفُسِهِ مِهُ ، يَحْفَى رکھتے ہيں اپنے ولوں میں ۔مّے الایُبُدُو یَ لَکَ ،اس چیز کو جونہیں ظاہر کرنے آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم ) کے سائینے ۔ لیتنی دل کے اندر جوبغض ، کینہ اور عنا د ہے اور اسلام کے خلاف سازشیں اور گند ہے خیالات جن کو بیہ چھیا تے ہیں اورتمہارے سامنے ظا ہرنہیں کرتے ۔گراللہ تعالیٰ سے تو کو کی کچھ نہیں چھیا سکتا۔ کیونکہ ظاہر باطن نیک ، بد، اور نیکی بدی سب اس کے سامنے ہے۔ ہرشنی کووہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کہ بیرمنافق بد بخت، اپنی منافقت کا اظہار ان الفاظ میں كرتے ہيں۔ يَفُولُونَ ، كہتے ہيں۔ لَوُ كَانَ لَنَامِنَ الْآمُوشَىٰ ، اگر مِوتَى جارے لئے اس معالمے میں کوئی شئے ۔مَّا قُتِلُنَاهِ لُهُنَا ،ہم نَدْلَ کئے جاتے یہاں ۔ بعنی اللّٰہ تعالیٰ کو ہماری بھلائی منظور ہوتی تو ہمارے اتنے آ دمی شہید نہ ہوتے ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ان کا میہ خیال باطل ے۔کداگر جنگ میں شریک نہ ہوتے تو نے جاتے ۔ بلکہ فر مایا، فُلُ لُو مُحَنَّمُ فِنَي بُيُونِكُم 'آپ (صلی الله علیه دسلم) کهرویں! اگر ہوتے تم اینے گھروں میں ۔ لَبَوَ ذَالَّـذِیْنَ کُتِبَ عَـلَیْهِمُ

الْفَتُلُ ،البنة تَكليں وہ لوگ جن برلکھا گيا ہے قتل ہونا۔ إلى مُضَاجعِهم ُ،ايخ گرنے كى جَگہوں كى طرف ۔ ربتو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کہ کس نے کہاں مرنا ہے اور کب مرنا ہے؟ لہٰذا بیان کی خام خیالی ہے کہ اگر گھروں میں بیٹھے رہتے تو قتل نہ ہوتے جس خدا دند کریم نے ان کے قتل کا مقام مقرر فر ما دیاوہ ان کے اس مقام پر چہنچ جانے کا انتظام بھی فر مادیتا۔ وَلِیَیْسَلِمی اللهُ مَها فِیے ' صُـــــــــُدُوُ دِینُحـــم '،اورتا کہاللہ تعالیٰ امتحان لے اس چیز کا جوتمہار ہے دلوں میں ہے۔الیی مشکل صورت حال میں کھرے کھوٹے کی پہان ہوتی ہے۔اگر تکلیف نہ پہنچی سز آ دی شہیدنہ ہوتے اور کئی آ دمی زخمی نه ہوتے تو مومن اور منافق کا امتحان نه ہوسکتا۔ چنا نچهاس موقع پر منافقوں نے بڑ**ی با نمی کی**ں جن ہے ان کا نفاق طاہر ہو گیا اور مومن ٹابت قدم رہے۔ اس آ زیائش کی دوسری حکمت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَ لِیُسمَجِّصَ مَسا فِسی فَسلُوْ ہِکُم ، اور ہَا کہ اللہ تعالی خالص کردے اس چزکو جوتمہارے دلوں میں ہے۔مطلب سے کہ دلوں میں جومختلف دسو سے اور شبہات بیدا ہور ہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر کے ایمان **والوں** کے رلوں کو ا لی اشیاء ہے یاک کر دیا ہے۔ اس مقام پر آ زمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صد در کا لفظ فر مایا ، کہتمہار ہے سینوں میں جو بات پوشیدہ ہے اس کوآ زیائے ۔اور آ گے جہاں یا ک صاف کرنے کا ذکر ہے وہاں قلوب کا لفظ آیا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ایمان اور اخلاص کا مرکز دل ہے۔لہٰذا اس کی یا کیز گی کی ضرورت ہے۔ تا کہا نسان کا عقیدہ اور ایمان درست ہو جائے ۔ اور اس میں دین کے لئے اخلاص پیدا ہو جائے ۔ یہی وجہ ہے کہ مومن لوگ امتحان میں یاک صاف ہوکر نکلتے ہیں۔ جب کہ روگ دل والے تباہ و ہرباد ہوجاتے ہیں۔ بہر حال  صاف فرما دیا ہے۔وَاللهُ عَلِیُمْ ، بِذَاتِ الْصَّدُورِ ٥ ،اوراللهُ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو۔اس سے تہاری کوئی چزیوشیدہ نہیں ہے۔خواہ وہ زبان پرآئے یا نہآئے۔ 7 (20)

إِنَّ الَّذِيُنَ تَوَلُّوا مِنكُمُ يَوُمَ الْتَقَى الْجَمُعٰن ﴿ إِنَّهُمَا اسْتَزَلَّهُمُ الْشَّيْطُنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ، وَلَقَدُ عَفَا اللهُ عَنُهُمُ . إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيُمٌ ﴾ يَانَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَكُونُوا كَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِنْحُوانِهِمُ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْآرُضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِنُدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذَٰلِكَ حَسُرَةً فِي قُلُوبِهِمُ . وَ اللهُ يُحَى وَ يُمِينُتُ ، وَاللهُ بِـمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَئِنَ قُتِلْتُمُ فِى سَبِيُلِ اللهِ اَوْ مُتُّمُ لَمَغُفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَا يَجُمَعُونَ ۞ وَلَئِنُ مُّتُّمُ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِ الَّى اللهِ تُحُشَرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ ، بِي شَكَ وه لُوُّك - تَـوَلُّوا مِنكُم '،جنهول نے پیٹے پھیری تم میں سے ۔ یَـوُمَ الْتَقَى الُهَ مُعَن ،ال دن جب آمن ما من موكي دوجها عتين \_إنَّهَا، پخته بات بع واسته زلَّهُ الله الله واسته زلَّهُ الْشَّيْطُنُ ،ان کو پھسلایا شیطان نے ۔ہبَغْض مَا کَسَبُوُا ،ان کی بعض کمائی کی وجہ ہے۔ وَلَقَدُ عَفَا اللهُ عَنْهُم '، اورالبة تحقيق الله تعالى نے معاف كرديا ان كو \_إِنَّ اللهُ غَفُورٌ حَلِيُمٌ 0 ، بِ شك الله تعالى بخشنے والا بِ تحمل كرنے والا ہے۔ يتنائيها الله يُمنَ المنوُا ،ا بے لوگو! جوايمان لائے ہو۔ لَا مَنْكُونُوا كَا الَّذِيْنَ ، نه ہوجاؤتم ان لوگوں كى طرح \_ يَحْفُرُوُا، جنہوں نے كفر اختیار کیا۔وَقَالُوا لِاحْوَانِهم ،اور کہاانہوں نے اسے بھائیوں کے بارے میں۔إذا ضَوَبُوا فی الاَرُضِ ، جب وہ چلے زین یم ۔ اَوْ کَانُوا عُزَّی ، یا تھے وہ عازی اور کاہر۔ لَوْ کَانُوا عِنْدُنَا ، اَگرہوتے وہ ہمارے پاس۔ مَا مَاتُوا ، ندم تے۔وَمَا قُتِلُوا ، اور تَقْلَ کَ جائے۔ لِیَہُعَلَ اللهُ ذَلِکَ ، تاکہ کردے الله تعالی ان کی اس بات کو۔ حَسُرَةً فِی قُلُوبِهِمُ ، افسوس کی چیزان کے دلوں میں۔وَ اللهُ یُسُحی ، اور الله تعالی بی زندہ کرتا ہے۔وَ یُمِینُ ، اور مارتا ہے۔ وَاللهُ بِسِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرُو ) ، اور الله تعالی بی زندہ کرتا ہے۔و یُمِینُ ، اور مارتا ہے۔ الله اللهُ بِسَمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرُو ) ، اور الله تعالی جو کہا ہے۔ وَ لَئِنُ فُتِلُتُم ، اور الله تعالی کے رائے میں۔اَدُ مُتُم ، یا طبق موت مراف ہے۔وَ دُحَمَةً ، اور الله تعالی کی طرف ہے۔وَ دُحَمَةً ، اور الله تعالی کی طرف ہے۔وَ دُحَمَةً ، اور الله تعالی کی طرف ہے۔وَ دُحَمَةً ، اور الله تعالی کی رائے میں۔ اَدُ مُتَم ، اور اللهُ تعالی کی طرف ہے۔وَ دُحَمَةً ، اور الله تعالی کی رائے میں۔ رضت ۔ حَیْرٌ ، بہت ہی بہتر ہے۔ مِسَمَا یَسْجُمَعُونَ ن ، اکر ، چیز ہے جس کو یہ جُم کرتے ہیں۔ وَ لَئِنْ مُتَم ، اور اگرتم مرجاؤ۔ اَو قُتِلُتُم ، یا مارے جاؤ۔ کِلا الّی اللهُ تُنْحُشُودُونَ ن ، البتہ تم الله تُنْحُشُودُونَ ن ، البتہ تم الله تُنْمَالًی کی طرف ہی جمع کے جاؤ۔ آؤ فَتِلُتُم ، یا مارے جاؤ۔کِلا الّی اللهُ تُنْحُشُودُونَ ن ، البتہ تم اللهُ کی طرف ہی جمع کے جاؤ۔ آؤ اللّی کی طرف ہی جمع کے جاؤ ہے۔

آپ خاصی تفصیل کے ساتھ من چے ہیں کہ غزوہ احدیمی مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا بڑا کہ ستر آ دمی شہید ہوگئے۔ اور بہت سارے زخمی ہوئے مال غنیمت ہاتھ سے نکل گیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چبرہ اقدس زخمی ہوااور کا فروں نے طرفین ہے اس طرح حملہ کیا کہ بارہ تیرہ آ دمیوں کے سواکوئی بھی میدان میں نہ تھبر سکا۔ بارہ تیرہ آ دمی میدان میں کھڑے رہے اور وٹ کرلڑتے رہے۔ ہاتی سارے بھاگ گئے۔ ان بھا گئے والوں میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی حقے۔ جن کو آج تک مخالف معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ ذبین آج کی پیداوار نہیں ہے۔ بلکہ رافضوں کے واوا عبداللہ رسی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہ ذبین آج کی پیداوار نہیں ہے۔ بلکہ رافضوں کے واوا عبداللہ این سبا یہودی یمنی کا تیار کیا ہوا ہے مصر میں اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف ذہین بنایا

عمو ہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ذہن بنایا خصوصاً چونکہ حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنه خلیفہ تھے۔ اس لئے مصریوں نے ان کے خلاف خوب برو پیگنڈہ کیا۔ بخاری ُ شریف اور دیگر کتابوں میں روایت آتی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کے متحد حرام میں لوگوں کا ایک جمع تفا\_اس ميں حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما تشريف فريا يتھے \_حضرت ابن عمر رضى الله عنہما ان لوگوں میں در ہے کے اعتبار ہے بھی بڑے تھے۔للندا سجھے لوگ تو ان ہے مسائل ا یو چھ رہے تھے کچھ زیارت کررہے تھے اور کچھ لوگ ان کی مجلس میں جٹھنے کو سعادت سجھتے ہوئے بیضتے تھے۔ (اورا حادیث میں آتا ہے کہ نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے تو نیک لوگوں کی مجلس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برتی ہے وہاں بیٹھنے والے بھی رحمت سےمحروم نہیں ہوتے جا ہے خاموش ہی بیٹھے رہیں )۔ تو اس مجمع میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما تشریف فر ما تھے۔اورلوگ ان کےاردگر دجمع تھے۔ "جَاء دَ جُلٌ مِنْ اَهٰلِ مِصُر" ۔ایک معری آ دی آیا اورسوال کیا کہ میہ بایا جی کون ہیں؟ جس کے ار دگر دلوگ جمع ہیں؟ ۔لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی النّدعنهما ہیں ۔ میمصری بڑا منہ بُھٹ تھا۔ کہنے لگا کہ نام تو میں نے سنا تھا لیکن دیکھانہیں تھا۔ آ دمیوں ہے گزرتا ہوا ابنِ عمر رضی اللّٰہ عنہما کے سامنے جا کر بیٹھ گیا کہنے لگا میں نے آپ سے بچھ یو چھنا ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا یو جھ لو۔ کہنے لگا کہ بیہ بتا وُ کہ عثمان اچھا آ دمی تھا یا بُرا؟ حضرت عبداللّٰدا بن عمر رضی اللّٰدعنهما نے فر ما یا کہ آنخضرت صلّی الله علیه وسلم کی ذات گرائی کے بعد درجہ ہے۔ ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا ان کے بعد درجہ ہے ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان کے بعد درجہ ہے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا۔ وہ بہت اجھے انسان تھے۔ وہ مصری کہنے لگا عثان کا درجہ کس چیز کا ہے؟ مجھے میہ بتاؤ کہ عثان

غز و هٔ بدر میں شریک تھا؟ فر مایانہیں ۔ کہنے لگا تمام غز وات میں غز و هٔ بدر ہی تو بڑا اہم غز و ہ تھا اوراس غزدے میں وہ غیرحاضرر ہااورتم کہتے ہو کہ وہ اچھا آ دمی تھا۔ دوسراسوال بیرکیا کہ بتاؤ غز و ہُ احد کے بھا گئے والوں میںعثان بھی تھا پانہیں؟ ۔حضرت عبداللّٰہ ابن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ ہاں ، بھا گئے والوں میں وہ بھی تھا۔ کہنے لگا پھر کس طرح وہ اچھا ہواا ور در جے والا ہوا؟۔ تیسراسوال کہنے لگا یہ بتاؤ کہ حدیبیہ کے مقام پر کیکر کے درخت کے نیچے جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے دست مبارک برصحابہ رضی الله عنهم نے بیعت کی تھی عثمان اس بیعت میں شریک تھا؟ فر ما یانہیں ۔خوشی کی وجہ ہےاس نے نعرہ لگایا۔''اللہ اسحبسر'' ۔ا سلام میں یہی تین مقام تو ا جھے ہیں اور وہ ان تینوں موقعوں پر غیر حاضر رہا۔ پھرتم اس کی فضیلت کے گیت گاتے ہو؟ ۔ جب نعر ہ لگا کر اٹھ کے جانے لگا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمانے اس کو دامن ہے پکڑ لیا اور فر مایا ۔صرف سوال نہ ذہن میں جمائے رکھان کے جوابات بھی من لو۔ بدر کے موقع برآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی بینی حضرت رقیه رضی الله تعالیٰ عنها جوحضرت عثان رضی التد نغالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں ، وہ بیارتھیں ۔اورگھر میں کوئی اور آ دمی نہ تھا نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت نه بوڑ ھا، نه جوان ، نه بچهغز و هٔ بدر کےموقع پرحضرت عثان رضی الله عنه نے بھی یا نی کی ئیتی بی ستواور کجھوروں والاتھیلا بھی پکڑا تلواراورضروری ہتھیار لئے اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا عثان (رضی اللّٰہ عنہ ) تو نہیں جاسكتا \_عرض كميا خصرت "أوَّلُ غَــزُوَةٍ فِيلُ الْإِنسَلام" -اس ميں بيہ پہلاغز وہ اور جہاد ہے-اور میں اس میں شریکے نہیں ہوسکتا۔فر مایا ہاں!نہیں ہوسکتا۔حضرت کیوں؟۔فر مایا تیری بیوی میری ٰختِ جگر بیٹی بخت بیار ہے اور تیرے گھر تیرے سوا اور کوئی آ دی نہیں ہے۔ جواس کی خبر

یری کرے **اس کو دوائی کون دے گا؟ اٹھائے گا، بٹھائے گا کون؟۔ اس کو رو**ٹی پائی کون کھلائے بلائے گا؟۔حضرت عثان عنی رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت میں نے محلے کی عورتو ل کو کہہ دیا ہے وہ آکر خدمت کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلے کی عور تیں دن کو آجا تیں گی ( مثال کےطوریر ) رات کوتو وہ اپنا گھرسنجالیں گی ۔اپنے بیچسنجالیں گی یا اس کا انتظام ا ور خدمت کر س گی؟ حضرت عثمان رضی الله عنه روییز ہے که حضرت اسلام میں پہلا جہاو ہے میں اس ہے محروم ہو جاؤں گا۔ آنخضرت صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا رقیہ (رضی الله تعالیٰ عنہا ) تیری بیوی ہے اور میری بیٹی ہے اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے عرض کیا حضرت میں جہاو کی فضیات ہے محروم رہوں گا؟ فر مایا! نہیں ۔ جتنا اجرو تو اب بدر میں لڑنے والوں کو ملے گا اتنا تخَفِي گھر بیٹھے ملے گا۔اور مال غنیمت جتنا دوسروں کو ملے گا تخبے بھی اتنا ہی ملے گا تو گھر بیٹھے برابر کا شریک ہے۔ (ای کئے حضرت عثان رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کو بدر یوں میں شار کرتے ہیں ۔ عالانکہ وہ بنفسِ نفیس بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکماً بدر میں شریک فرمایا۔ چنا نجہ عثان رضی اللہ تعالی عنہ کو بدر کی غنیمت میں سے برابر حصہ دیا گیا ) ۔ حضرت عبداللہ ابنِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فر مایا کہ اےمصری! اس کے بعد حضرت عنان رضی اللہ تعالی عنہ پراعتر اض کرنا سرا سرغلط ہے۔ وہ تو غز وۂ بدر میں شرکت کے لئے بے چین تھے گرآنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حکماً فر ما یا کہ تو نے گھرتھ ہرنا ہے۔اس میں ان کا کیا قصور ہے؟۔ اور تیرا دوسرا اعتراض ہے احد ہے بھا گنے کا تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے ۔ إِنَّ الَّذِيْنَ، بِشَك وه لوگ ۔ تَوَلُّوا مِنْكُم ، جنہوں نے پیٹے بھیری تم میں سے - يَوْمَ الْتَقَى الْمَجَمَعٰنِ ،اس ون جب آضما منے موتی دوجماعتیں ۔إنَّمَا، پخته بات ب

سُتَىزَ لَهُهُمُ الْشَيْطُنُ ،ان كو پھسلا يا شيطان نے ۔ببَعُنض مَا كَسَبُوُا ،ان كى بعض كما كى وجِه ے۔کل تفصیل کے ساتھ آ ب بن چکے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی تعمیل نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے شیطان نے ان کو بھسلایا اورغلطی ہوگئی ۔گرا بتم رب تعالیٰ کا فیصلہ س لو۔ وَ لَمَقَلُهُ عَمِفَا اللهُ عَنْهُم مُ اورالبية تحقيق الله تعالیٰ نے معاف کر دیاان کو۔اب ذرا توجہ کرواورلام بھی تا کید کا قد بھی تا کید کااور ماضی پر داخل ہیں معنی ہے گااورالبیۃ تحقیق اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ بھائی ان سے لغزش اورغلطی ہوئی ہے۔ پھراس کو گنا ہ گنا ہ کہتے پھر نا خو د گنا ہ ے اور یہ کہنے والا مجرم ہے۔ اِنَّ اللهَ غَسْفُورٌ حَلِيْهُ ۞، بِ شَكَ ابِتُدتعالیٰ بَخْشَے والا ہے، گُل کرنے والا ہے۔ باقی رہا حدیدیے کا مسئلہ کہ بیعت کے وقت حضرت عثان رضی اللہ عنہ نہیں تھے تو اس کی حقیقت سے سے کہ کے ہے میں جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندر ہ سو/ ۰۰ ۱۵ اصحابہ گرام رضی الله عنهم کے ہمراہ مکہ مکر مہ کا قصد فر مایالیکن جب مکہ مکر مہ کے قریب پہنچے تو آنحضرت صلی التُدعليه وَسَلَّم كے جاسوس نے آ كرآ پ صلى الله عليه وسلَّم كوا طلاع دى كه كه اہل مكه نے آ پ صلى الله علیہ وسلم کی خبر یاتے ہی لشکر جمع کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لئے تُل سمّے : بن ۔ اور پیرعہد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکر مہ میں داخل نہیں ہونے ویں گے ۔ آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے تھوڑ اسا ہٹ کر حدیب میں قیام کرنے کے بعد حضرت خراش بن امیہ خزاعی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کوایک اونٹ پرسوار کر کے اہلِ مکہ کے پاس بھیجا کہ ان کوخبر کر دہیں کہ ہم فقط بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں۔ جنگ کے لئے نہیں آئے۔ مکہ والوں نے ان کے اونٹ کو ذیح کر ڈالا ۔ اور اراد ہ کیا ان کو بھی قتل کرنے کا مگروہ اپنی جان بیجا کرواپس آ ہے اور رسول النّدصلی النّدعلیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان فر مایا۔اس کے بعد مکہ والوں

کے کیے بعد دیگرے کی نمائندے آئے گرگرم سرد ہوکر واپس چلے جاتے ہیں۔صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی ،حضرت ہمیں بھی کوئی اپنا نمائندہ بھیجنا جا ہے ۔ تا کہ وہ ان کے بڑول سے گفتگو کرے شاید ان کو سمجھ آ جائے ۔ کہ ہم لڑنے کے لئے نہیں آئے۔ ہم نے احرام یا ندھے موے ہیں۔اورہم زبان سے "اللّٰهُمّ لَینک،اللّٰهُمّ لَینک"۔ کنعرے لگارے الله م ہم صرف عمرہ کرنا جا ہتے ہیں۔آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ دسلم نے فر ما یا تمہاری رائے ہے ہے ہمیں بھی کوئی نمائندہ بھیجنا جا ہیے۔ پھرآ پے صلی الله علیہ وسلم نے خیال فر مایا کہ عمر رضی الله تعالیٰ عنہ کو بھیجنا ج**ا ہے۔ چنانجے ان کو بلایا اور فر مایا ،عمر! قریشِ مکہ کے نمائندے آتے رہے ہیں۔** اور گرمی کھا کے جاتے رہے ہیں ۔ساتھیوں کا بھی خیال ہے اور میری بھی رائے ہے کہ ہم بھی کو کی ا پنا نمائندہ بھیجیں تا کہان کے جو بچھدارمغمرآ دمی ہیں ان کے ساتھ بات جیت کرے۔ شاید دہ ہمیں عمرے کی ا جازت دے دیں ۔ یہاں ہے مکہ اب صرف جیمیل کا سفریا تی رہ گیا ہے۔اور اب تو کمہ حدیدیہ ہے بھی آ مے چلا گیا ہے۔ پھر فر مایا عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) آپ چلے جا تیں؟ اور اہلی مکہ سے بات کریں ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت آ ب کے ارشاد کی دوشقین ہیں۔ایک شق یہ ہے کہ ہارا کوئی نمائندہ جانا جا ہے میں اس شق کے ساتھ تو ا تفاق کرتا ہوں اور دوسری ثبت میہ ہے کہ میں نمائندہ بن کے جاؤں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ دسکم کے تھم ہے انکارنہیں ہے۔ ممرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میری طبیعت میں تیزی ہے۔ خلا نب طبیعت کوئی بات میں منہیں سکتا۔ (اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے)۔حضرت وہاں اگر کوئی الیں بات ہوجائے جو تیزی کی ہو۔ اور بات بنے کی بجائے النی مجرز نہ جائے ۔حضرت میری رائے ہے کہ عثان بن عفان (رضی اللہ تعالیٰ عنه ) کو بھیجو۔ وہ مصندی طبیعت کا آ دی ہے۔ سنے

گا بھی اور سنائے گا بھی۔ ( حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ایبا تھا جیسے برف کی ڈلی ہو ) \_ چنانچی<sup>د حضر</sup>ت عثان رضی الله تعالیٰ عنه کونما کند ہ بنا کر بھیج دیا گیا ۔ جس وقت پیرو ہاں <u>پہن</u>ے تو کا فروں نے کہا کہ تو احرام کی حالت میں ہے عمرہ کر لے حضرت عثان رضی الٹد تعالیٰ عنہ نے کہا كنهيس - جب تك آنخضرت صلى الله عليه وسلم كعبة الله كاطواف اور مسعسي بيين المصيف والممروه تنہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گا۔قریشِ مکہنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ كوكعبة اللَّه مين بندكر كے تالالگا ديا۔اورمشہوركر ديا كە۔"إِنَّ عُنْسَمَانَ قَلْهُ قُتِلَ" يعمَّان كوشهيد کر دیا گیا ہے۔اس ہے وہمسلمانوں کار ذعمل دیکھنا جائے تھے کہ اس پرمسلمانوں کا کیار ذعمل ہے؟ ۔ ور نہ وہ اتنے یا گلنہیں تھے کہ سفیر کوتل کر دیتے ۔ چنانچہ پہ خبر جب حدیبہیے کے مقام پر بہنچی کی<sup>ر</sup>عنرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئل کر دیا گیا ہے دو پہر کا وقت تھا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے درخت کے بنچےتشریف فر ماتھے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کر و،کس بات کی بیعت؟ تو بخاری شریف میں د دلفظ آئے ہیں۔ایک "غسلسی الْــمَوتُ'' کا کہ ہم جانبیں قربان کردیں گے ۔اورسفیر کا بدلہ لیں گے ۔اورد وسرالفظ آتا ہے ۔ 'عَـلْی اَنُ لَلا نَـفِرٌ" ۔ کہ ہم بھاگیں گے ہیں۔ پندر ہ سوصحا بدر ضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت فر مائی پھرآ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ بلندفر مایا اور فر مایا! یہ کیا ہے؟ \_صحابہ رضوان الله نتحالیٰ علیہم اجمعین نے کہا کہ حضرت میہ آ پ صلی الله علیه وسلم کا دا ہنا ہاتھ ہے۔ پھرآ پ صلی الله علیه وسلم نے اپنا بایا ں ہاتھ اٹھا یا اور فر ما یا بیرکیا ہے؟ ۔صحابہ رضوان الله تعالیٰ علیہم الجمعین نے عرض کیا کہ حضرت بی<sub>د</sub>آ ہے **سلی ا**لله علیه ِ وسلم کا بایاں ہاتھ ہے۔فر مایا! اس بیعت کا بڑا درجہ ہےاورعثان ( رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کو میں نے اپنے کام بھیجا ہے۔وہ اس بیعت ہے محروم ندرہ جائیں فرمایا!، بیرمیرا بایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ مجھو۔اس کی طرف ہے بیعت لیتا ہوں۔ چنانجدا ہے بائیں ہاتھ کو دائیں پرر کھ کرفر مایا کہ یہ بیعت عثمان کی جانب ہے ہے ۔اس بیعت کا تو سب ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اوران کی طرف ہے آ بے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی لی۔ تو وہ س طرح محروم ہو گئے ۔ معاذ الله تعالیٰ! تو ان وجوہ ہے حضرت عثان رضی الله تعالیٰ عند ہے اعتراض کرنا بڑی نا دانی اور حماقت ہے۔اللہ تعالیٰ مجھ عطاء قرمائے۔آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک شرارت کا ذکر فرما كرمسلمانوں كوان سے تيجے كى نفيحت فرمائى ب\_فرمايا، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا ،ا \_ اوگو! جو ا **یمان لائے ہو۔ لا مَنْکُونُوُ**ا کَا الَّذِیْنَ کَفَرُ وُا، نہ ہوجاؤِتم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر ا ختیار کیا۔ **یعنی منافقین۔ وَ قَسالُوْ اللاِخُو ا**نِهِم ُ ، اور کہاانہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں ۔إِذَا صَّــرَبُوُا فِیٹی اُلَارُض ، جب وہ حلے زمین میں ۔ مدینه منورہ سے جہاد کے لئے ۔اُوْ کے انُوا غُزًی، یا تھے وہ عازی اور مجاہد۔ منافقین کے ساتھ رشتہ داریاں تونہیں تھیں کوئی کسی کا بار تھاکی کا چھاتھا۔ کمی کا بھائی تھا۔ توانہوں نے بہ کہا، لَوُ تَحَسانُوْا عِنُدَ نَا ،اگر بوتے وہ ہارے یاں۔ مّا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ، نەم تے اور نَتْلَ کئے جاتے ۔ لینی به منافق کہتے ہیں کہ ہم نے جاتے وقت کہا تھا کہ نہ جاؤلیکن ہاری بات کی نے ہیں نی ۔ اگر ہماری بات مان کیتے تون جاتے فرمایا،ان کافرول کی طرح نہ ہوجانا جو سے کہدر ہے ہیں ۔لیک جسع ل اللهُ ذلک خسْرة في فَكُوبهم ، تاكه كرد الله تعالى ان كى اس بات كوافسوس كى چيزان كے دلوں میں ۔ کہالٹد تعالیٰ منافقوں کے دلوں میں حسرت پیدا کر دے کہ جب قیامت کے دن غازیوں ا ورمجا ہدوں کو در ہے ملیں گے تو بیرمنا فق افسوں کریں گے اور کہیں گے کاش کہ ہمارے بدن اور

قینچیوں کے ساتھ کاٹ دیئے جاتے ۔اور ہم بھی ان کی راہ پر چلتے ۔گر ۔

اب بجھتائے کیا ہوت جب چڑیاں میک گئیں کھیت

وَ اللهُ يُسِحُى وَ يُسِمِيتُ ،اورالله تعالى بى زنده كرتا ہے اور مارتا ہے۔ وَ اللهُ بِسَمَا اَعُمُ مُلُونَ اَسِمِيرٌ ۞،اورالله تعالى جو كما ہے ۔ الله تعالى فرنا تے ہيں ۔ وَ لَين قُتِلتُم مُ فِى سَبِيلِ اللهِ ،اورالله الرّم قُل كرد يے جا وَ الله تعالى كرا سے ميں ۔ اَوَ مُتُم مُ يَا الله تعالى كى را مے ميں نظنے كے بعد طبعى موت مرجاؤ ۔ لَـمَ عُلِهِ مَنَ اللهِ ،البة بخشش الله تعالى كى طرف ہے۔ وَ وَ وَ خَمَة خَيرٌ ،اورالله تعالى كى رحمت بہت بى بہتر ہے ۔ مِسَمَا يَجُمَعُونَ ۞،الى چيز ہے جس كو يہ جمع كرتے ہيں ۔ يعنى مال ، دولت وغيرہ ۔ وَ لَئِن مُتُمّ مُ اَوَ قُبِلَتُهم مُ اورا كرتم مرجاؤيا مار نے جاؤ ۔ كَلَ اللهِ تعالى كى طرف بى جمع كے جاؤ كے ۔ يعنى جس جاؤ ۔ كَلَ الله تعالى كى طرف بى جمع كے جاؤ كے ۔ يعنى جس جاؤ ۔ كِل الله على مؤل مرجائے سب نے الله تعالى كى طرف بى جمع كے جاؤ گے ۔ يعنى جس حالت ميں بھى كوئى مرجائے سب نے الله تعالى كى طرف بى جانا ہے ۔ اور رقى رقى كا حماب ہونا ہے ۔ الله تعالى نيكيوں كا بول در برائى كى مزا ۔ يہ بات اچھى طرح وَ بمن نشين مونا ہے ۔ الله تعالى نيكيوں كا بول در عالى اور برائى كى مزا ۔ يہ بات اچھى طرح وَ بمن نشين مونا ہے ۔ الله تعالى نيكيوں كا بول در عالى الله كى مزا ۔ يہ بات اچھى طرح وَ بمن نشين مونا ہے ۔ الله تعالى نيكيوں كا بول در عالى كى مزا ۔ يہ بات اچھى طرح وَ بمن نشين مونا ہے ۔ الله تعالى نيكيوں كا بول در عالى كى مزا ۔ يہ بات اچھى طرح وَ بمن نشين مونا ہے ۔ الله تعالى نيكيوں كا بول در عالى كى مزا ۔ يہ بات اچھى طرح وَ بمن نشين

فَهِ مَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمَ وَلَوُ كُنُتَ فَظًا غَلِيُظَ الْقَلُب لانُفَضُّوا مِنُ حَوَّلِكَ رَفَاعُفُ عَنُهُمُ وَاسْتَغُفِرُ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمُ فِيُ الْأَمُسِ فَاذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ د إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۞ إِنْ يَّنُصُرُ كُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخُذُلُكُمُ فَمَنُ ذَالَّذِي يَنُصُرُكُمُ مِّن بُعُدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُّل الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي اَنُ يَّغُلُ ، وَمَنُ يَّغُلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلٌ يَوُمَ الْقِياْمَةِ عَثُمَّ لُتُوَفِّي كُلُّ نَفُسٍ مَّاكَسَبَتُ وَهُمُ لَايُظُلَمُونَ ۞ ٱفْحَنِ اتَّبَعَ رضُوَانَ اللهِ كَمَن مُبَآءَ بسَخَطٍ مِّنَ اللهِ وَمَاُواٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسً المَصِيرُ ۞ هُمُ دَرَجْتُ عِنداللهِ ، وَاللهُ بَصِيرٌ , بِمَا يَعُمَلُونَ ۞ فَيِمَا دَحُمَةٍ ، پس بسبب رحمت کے۔ مِنَ اللهِ ، اللهُ تعالیٰ کی طرف سے بیلنت لَهُم ، توان کے لے زم واقع ہوا ہے۔وَلَو مُحُنْتَ فَظَّا ،اوراگر ہوتا سخت مزاج۔غَلِيُهُظَ الْفَلْب ، بخت دل والا \_ لَا نُفَضُّوا مِنُ حَوُلِكَ ، توبه بِها كَ جائة تير عاآس ياس ئے \_ فَاعْفُ عَنْهُم ، لِسَ تو ان کومعاف کردے۔وَامُنتَسعُنفِ فِی لَهُم،اوران کے لئے مغفرت طلب کراللہ تعالیٰ ہے۔ وَ شَاوِرُهُمُ فِي الْأَمُو ، اوران كے ساتھ مشور ہ كرمعا ملات میں ۔ فَاِذَا عَنْهَ مُتَ ، لِسَ جب تو ارادہ کرلے۔فَتَسوَتَکسلُ عَسلَسی اللهِ ،پس الله تعالیٰ پرتوکل کر۔ إِنَّ اللهَ يُسبِحسبُ

الُمُنَوَ تِحَلِيْنَ ٥ ، بِ شِك الله تعالى محبت كرتا ہے تو كل كرنے والوں كے ساتھ - إِنْ بَنْصُو ْ كُمُ اللهُ ، اگرتمهاری مد دکرے اللہ تعالی \_فَلا غَسالِبَ لَكُم '، پستم بركوئی غالب نہيں آسكتا -وَإِنْ یِّــخُــذُلْکُم '، اورا گراللّٰد تعالیٰ تمهاری مدوختم کردے۔فَــمَـنُ ذَالَّذِی ُ، بیل کون ہےوہ زات۔ یَۂ صُورُ کُمْ مِن ُ بَغْدِہ ، جوتمہاری مدد کرے گی اللہ تعالیٰ کے بعد ۔ وَ عَلَی اللهِ ، اوراللہ تعالیٰ کی زات پر بی ۔ فَلْیَتَوَ کَیلِ الْسُمُوْمِنُونَ O ، پس جا ہے کہ تو کل کریں ایمان والے ۔ وَ مَساحَیانَ لِنَهِيَ ، اورنبين پي الأَنْ كَسَى نبي كے \_ أَنُ يَّغُلَّ ، بير كه وہ خيانت كرے \_ وَ مَنْ يَغُلُل ، اور جس نے أَ خيات لي بِيَانَتِ بِهِ مَاعَلٌ ، لائے گااس چيز کوجواس نے خيانت کی بِيَوْمَ الْقِيلْمَةِ ، قيامت والے دن ۔ ثُبَّمَ تُوَفِّی، پھر پوراپورا دیا جائے گا۔ کُلُّ نَفْس، ہِرَنْس کو۔مَّا کَسَبَتُ، جواس نے كما يا ـ وَهُمْهُ لَا يُسطُلَمُونَ ٥ ، اوران يرظلم نبيس كيا جائے گا ـ أَفَهِ مَن اتَّبَعَ ، كيا پس و هخف جس نے پیروی کی ۔ پِضُوَانَ اللهِ ،الله تعالیٰ کی رضاء کی ۔تحمَنُ ، بَآءَ ، اس شخص کی طرح ہوجائے گا جولونا۔ بسَنَعطِ مِنَ اللهِ ،الله تعالیٰ کی ناراضگی لے کر۔وَ مَاوْدُهُ جَهِنَّمُ ،اورجس کا مُعکانہ جہم ے ۔ وَبِئُسِسَ الْمَصِيْرُ ﴾ ، اور براے وہ ٹھکا نہ۔ ہُمُ ذَرَجْتُ ، ان کے درجے ہیں۔ عِنُدَاللهِ ، اللهُ تَعَالَىٰ كَ بِال وَ اللهُ بُصِيرٌ ، اور اللهُ تَعَالَىٰ و كَيُهِ ربا ہے۔ بِمَا يَعُمَلُونَ ۞ ، اس چيز کو جو و همل کرتے ہیں ۔

پہلے سے غزوۂ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ قدر سے تفصیل کے ساتھ من چکے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بچاس آ دمیوں کا ایک دستہ حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنہ کی امارت میں جبل رُمَا ق کے اہم مور ہے نپر مقرر فرما یا تھا۔ اور ان کو بوی تا کید کے ساتھ تھم دیا تھا کہ فتح ہویا شکست تم نے یہ مور چے نہیں جھوڑ نا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک

تا کید فرمائی کہ دہمن نے ہمیں شہید کردیا ہے اور پرندے ہمارا گوشت نوچ مہے ہیں تم نے مور چہ پھر بھی نہیں چھوڑ نا۔ با د جود اتنی تا کید کے ان سے غلط نہی کی بنیا دیر غلطی ہوئی۔ بدنیتی کی وجہ سے نہیں کم فہی کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ستر آ دمی شہید ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ا قدس زخی ہوا جیتا ہوا میدان ہار گئے ۔ بہت نقصان ہوا جا ہے تو بیتھا کہ مور چہ چھوڑ کرنیجے اتر آئے تھے،اور زندہ نج گئے تھے۔ان کو کھڑا کر کے آنخضرت صلی انٹد علیہ وسلم تیروں ہے اڑا دیتے کہتم نے میدان جنگ میں اتن بڑی تلطی کی ہے۔ اور تمہاری تلطی کی وجہ ہے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ فلا ہری حالات کو دیکھا جائے تو ابیا ہی ہونا جا ہے تھا۔ مگر آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے سی کو بچھیں کہا۔ اس کا ذکر ہے۔ فیسما زخمة قِسنَ الله ، پس بسبب رحت کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ۔لِنٹَ لَهُم 'بتوان کے لئے زم واقع ہوا ہے۔ دیکھوکتنی بردی علطی تھی۔اور اس ہے کتنا بڑا نقصان ہوالیکن اس کے با دجو دآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کومز انہیں دی اور کل کے درس میں آپ من چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی معاف فر مادیا۔ انہوں نے اپی غلطی ے تو یہ کی اور حدیث میں آتا ہے۔" اَلْتَائِبُ مِنَ الْذَنْبِ كَمَنُ لَا ذَنْبَ لَهُ" سَصِحُ معنیٰ میں گناہ ہے تو بہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ پھررب تو بہ قبول کر لیے اور اعلان فر ما دے کہ میں نے معاف کر دیا ہے ۔ تو پھر گناہ کہاں رہا؟ اور آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ دسلم کی نرمی کا انداز و اس واقعہ ہے بھی لگائیں۔حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہجرت کے آ تھویں سال مکہ مکرمہ ہے ہیں میل دور جعرانہ کے مقام پر جہاں ہے بڑے عمرے کا احرام با ندھا جا تا ہے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال غنیمت تقسیم فر مار ہے تھے جو حثین ہے حاصل ہوا تھا۔اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنا مال غنیمت سمی اورموقع پر حاصل نہیں

ہوا۔ جتنا غز و ہُ حنین کے موقع ہر حاصل ہوا تھا۔ جالیس ہزار بکریاں چوہیں ہزارا ونٹ منول کے حساب سے سونا حیا ندی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ مال زیادہ تر ان لوگوں کو دیا جو نئے ینے مسلمان ہوئے تھے ۔ اور دیا بھی اس انداز ہے کہ کسی کوسوا ونٹ کسی کو بچاس اونٹ خرقو ص نا مي ايك آ دمي تها قبيله بنوتميم كا - " ذُوُ الْبُحُو يُصَرَّ ةُ" -اس كالقب تها-ايك باز واس كا قدر تي طور برنہیں تھا۔ اور باز و کی جگہ گوشت کا لوتھڑا تھا جونٹلتا رہتا تھا۔اس نے جب ویکھا کہ اس ا ندا ز سے تقسیم ہور ہی ہے کہ کسی کو دوسوا ونٹ کسی کوسو کسی کو دس اور کسی کو پچھے نہیں دیا جا رہا۔ تو اس نے مجلس میں کہا۔"مُساعَدَلُتَ فِی قِسُمَتِکَ یَا مُحَمَّدُ؟"۔اے محمد تو نے تقسیم میں کلم کیا ہے،عدل نہیں کیا۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔''فَسمَنُ یَّـعُلِدِلُ إِنْ لَمُ أَعُدِلُ؟'' ۔تو بھراں نبدتعالیٰ کی زمین پرکون انصاف کرے گااگریں انصاف نہیں کروں گا؟ ۔اب پہلے تواس کا طرز تخاطب و يهمو كيا كتا خاند ب كه يار سُولُ الله سي كها، يَانْبِي الله مهين كها، يَا حَبِيْبَ الله نہیں کہا۔ بغیرالقاب کےصرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مہاژک لیا۔ ہے جنگ محمر آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔لیکن بغیر لقاب کے خالی یا محمہ کہہ کر یکارنے میں گسناخی کا ببلونکلتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ میں ادب واحتر ام ہے۔مثال کے طور پر میرا نام ہےمحمد سرفراز تو میرا مام لے کرمیرے ساتھ وہ بات کریں گے جومیرے بے تکلف د دست ہوں گے۔ یا مجھ سے عمر میں بڑے ہوں گے۔ اور اگر چھوٹوں فینں ہے۔ کوئی میرا نام لے کر بات کرے گا آپ سب اس انداز کو ہرا منا نمیں گے ۔ تو یا در کھنا ای طرح خالی یا محمد کہنے میں بھی گتاخی کا پہلو ہے۔ پہلے تو اس نے انداز گفتگو عُلط اختیار کیا اور بھر کہا کہ تو نے انصاف <sup>تہ</sup>یں کہا۔حضرت خالد بن ول*یدر*ضی الله عنه پاس موجود <u>تنے کہنے لگے</u>حضرت مجھے اجازت دو

میں اس کا سر! تارد وں! در واقعی و ہ اس لائق تھا کہ اس گا سرقلم کر دیا جاتا ۔مگرآ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا ، چھوڑ و پچھے نہ کہو۔لوگ کہیں گے کہ محمصلی الله علیہ وسلم بڑے حوصلے والے بیان کئے جاتے ہیں گرا تنا حوصلہ بھی نہیں تھا کہ اپنے خلاف ایک جملہ بھی برداشت کرتے۔ میآ پ صلی الله علیه وسلم کی نرمی کا متیجه تھا کہ آ ہے صلی الله علیه وسلم نے اس کو پچھنہیں کہا۔ اس طرح قرآن یاک کے تئیبویں/۲۳ یارے میں آتا ہے کہ کا فرآ پ صلی اللہ علیہ دسلم کے سامنے آپ صلی الله علیه وسلم کوساحرا ور کذاب کہتے تھے کہ بیہ جا دوگرا در برزاحھوٹا ہے۔ مگرآ ب صلی الله علیہ وسلم برداشت کرتے تھے اور مسکرا کر چلے جاتے تھے۔ آج ہمیں کوئی جھوٹا کہہ کہ دیکھے نا!۔ پھر د یکھتے جاتا کہاں ہے۔ یاوہ نہیں یا ہم نہیں ہیں۔فر مایا ،وَ لَوْ مُحُنُبُ فَظُما ،فَظ کامعنَ ہے شخت مزاج ، اورا كر بوت آپ تخت مزاج \_غَلِيُظُ الْفَلْب ، سخت دل دالا \_ لَانْفَطُّوا مِنُ حَـوُلِکَ ،توبیہ بھاگ جاتے تیرے آس پاس سے۔آب صلی الله علیہ وسلم کے باس نہ بیٹھتے۔ ا ور ظاہر بات ہے **آ دمی بدا** خلاق ،ضدی اور سخت دل ہواور اینی من مانی کریے **تو اس** کے **قر**یب کون آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ای لئے غز د ہُ احد میں جلیل القدرصحابیۂ کرام رضی الٹرعنہم کے تتر بتر ،رنے کے با وجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سرزنش نہیں فر مائی ۔ البعثہ دل میں رجش کا امکان باتی تھا کہ انہوں نے خلاف تو نع عمل کیوں کیا ہے؟۔ اور جنگی نقطہ نظر ہے ہوئ غلطی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سفارش فر مادی کہا ہے نِيُّ كَرَيْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَعَلَمُ عَنَّهُم مُ بِسِ تَوْ انْ كُومِعَا نْ كُرد ہے۔وَ اسْتَغْفِورْ فَهُم مُ اوران کے لئے معفرت طلب کراللہ تعالیٰ ہے۔ کہاہے برور دگاران ہے جو تلطی اور عماہ ہواہے کم منہی ک وجہ سے ہوا ہے۔ بدیمتی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ بروردگارتو ان کو معاف فرما وے۔

وَ مَثْنِهِ او رُهُمُهُ فِی اُلاَمُسر ،اوران کے ساتھ مشورہ کرمعا ملات میں ۔لیغنی آئندہ کوئی مسکہ پیش آ جائے تو ان کومشور ہے میں شریک کرتا کہ ریمسوس نہ کریں کہ شاید آ بے صلی اللہ علیہ وسلم ان ے ناراض ہیں۔ اس لئے قریب نہیں آنے دیتے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ مبار کہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ یا دیگر معاملات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے مشورہ لر لیا کرتے تھے۔ ہاں مشور ہ کی ضرورت ان امور میں پیش آتی تھی جن میں وحی الہی کے ذ ریعے واضح تھم موجودنہیں ہوتا تھا۔ اور ایسے معاملات میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد بھی کرتے تھے۔اورمشور ہ بھی ہوتا تھا۔اور بادرتھیں!ایسی چیزیں جن کےمتعلق احکا مات قر آ ن میں نہیں ہیں ۔ حدیث یاک میں نہیں ہیں۔اور اجماعِ امت سے ثابت نہیں ہیں۔ان کے متعلق مشورہ قیامت تک باتی رہے گا۔اور ہر حکومت کوحق حاصل ہے کہ جو مسائل منصوص نہیں ہں یعنی قرآن یاک ہے ٹابت نہیں ہیں حدیث ہے ٹابت نہیں ہیں۔اجماع امت ہے ٹابت نہیں ہیں ۔ان کے متعلق آپس میں مشور ہ کریں ۔حکم ہے،وَ شَاوِ دُھُے فِی اُلاَمُو ،کو کَی معاملہ بیش آ جائے آ پیصکی انڈرعلیہ وسلم ان کے ساتھ مشور ہ کریں ۔حدیث یاک میں آتا ہے جولوگ فقیہ اور مجھدار ہیں ان ہے مشور ہ کرو۔بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آ دمی کا ذہن کسی طرف تہیں جاتا اور وہ بات دوسرے کی سمجھ میں آجاتی ہے۔تو اس طرح مشورے کا فائدہ ہوگا اور معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے یا جائے گا۔ اور جومسائل منصوص ہیں۔ قرآن سے ثابت ا ہیں ، حدیث شریف ہے ٹابت ہیں ،ا جماع امت ہے ٹابت ہیں ۔ ان کے متعلق مشورے کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا۔ جیسے نماز ہے روز ہ ہے۔ حج ہے ، زکو ۃ ہے۔ جا رعورتوں کے ساتھ نکاح کا جواز ہے۔ یا سود کا حرام ہونا ہے۔مثلاً اب اگر کوئی مشورہ کرے کہ سود حرام ہے یا

يرزخيرة العشان

کر دے بمان دائے۔ اس ہے پہلے اسے مسلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی کا ذکر تھا۔ آگے فر ایا جس طرح بیعمبرعلیہالسلام کے احلاق عالی ہیں اسی طرح وہ امین اور دیانت دارتھی ہیں ۔ مال غیمت کی تقلیم کےموقع پرایک واقعہ پیش آیا تھا بعض حصرات بدر کا تھی۔ دکر نے میں ۔ <sup>ر</sup> الربیادہ تر احد کا معاملہ ہے۔عروہؑ حد میں اگر چہزیادہ مر مال غنیمہ مسلمانوں کے ہاتھوں ے نکل کیا تھا گرتھوں بہت مال غنیمٹ مسلما ٹوں کے باس ریگا تھا۔ اور تقشیم کے وقت مما فق بھی بہنچ گئے تھے کہ شاید ہمیں بھی بچول حائے کسی کرا کہ مال عنسسة میں ایک عمرہ گرم کمسل تھا نظر مہیں آرہا۔ ایک منافق بے بمال نے کہا کہ آنخضرت صلی لله علیہ وسلم نے لیا موگا۔ مجمالی 'اکر : تحضرت صلی الله علیه وسلم نے لینا موتا تو سب کے سامنے اٹھا لیتے احادیت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے سلی اللہ علیہ وسلم کوا جارت تھی کہ مال غبیمت میں ہے جو جا ہیں آپ صلی اُللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسد آئے اپنی مرضی ہے لیے بیں۔اگر چہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے مبھی کوئی شئی اس طرح لینہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح چھیانے کی کیا ضرورت تھی؟۔اللہ تعالی فرماتے ہیں۔وَ مَا تَحَانَ لِنَبِی أَنُ یَعُلُ اور نہیں ہے لائق سی نبی کے بیا کہ وہ خیانت کرے ۔غلول مال غنیمت میں ہے کئی چیز کے چھیا لینے کو کہتے ہیں ۔ تو نبی کی شان نہیں ہے کہ مال غنیمت میں ہے کو ئی چیز حَفیہ طریقے سے لے ہو' جب نبی کریم صلی اللهُ عليهِ وسلم كوالله تعاليٰ نے اجلاس ی ب كه مال غیمت میں جو چیر آپ صلی الله علیه وسلم كو پند ہو، لے سکتے ہو۔ تو بھراللہ بعالی کے بیغیر کوعلول کی کیا ضرورت ہے؟۔ معاز اللہ تعالی ۔ فرمایا، وَمَنُ يَعُلُلُ اور جس نے خیانت کی ریسائت بسماغِلَ الائے گااس چرکوجواس نے خیانت کی ۔ یَـوُمَ الْـقِیـٰـمَةِ ، قیامت والے دن اس کی گردن پر ہوگی اور اس کا اس کوحساب دینا

بڑے گا۔ وہاں تو سوئی دھا گے تک کا حساب دیا بڑے گا۔ دیکھیا چوری کمی کی بھی کر ما حمناہ ے لیکن ایک ہے تخصی چوری اور ایک \_ برقو می ورجهاعی مال سے چوری ایر ہیں قرن ہے۔ اگرایک آ دمی کی چوری کی ہے۔ ہوسکتا ہے، و معاف کردے آ در قومی اس جماعتی مال ہے چو بی جسے جندے کی چوری ہے بیدمعاملہ بڑا سخت ہے۔ کیونکہ لوٹوں کے مراح مخلب میں ہوسکتا ہے قامت والے ان کوئی سال کرے کوئی تکریے ۔ میم نیوفی کیل نیفیس ، پھر ہو ۔ بورا دیا جَائِ كَا بِرَنْسُ كُولِهُ عَلَا كَسَبَتُ ، جِواسَ نِهِ كَمَايالِ وَهَلَمُ لَا يُنظُّ لَمُونُ ٥ ، اوران يرظلم نهيس كيا جائے گا۔ وہاں رتی برابرہمی کسی برظلم نہیں ہوگا۔ فرمایٰ ، فَسَمَسِ اتَّبَعَ رَضُوانَ اللهِ ، کیا ہی وہ شخص جس نے بی**روی کی** القدنعالی کی رضاء رہا۔ سمحضرت صلّی اللہ علیہ بسلم کاظم ما ۱۱ آپ صلی الله عليه وسلم كى انتاع كر كري رب تعالى كى رضا حاص كى - كدملُ ، و.. وسي حط مِنَ اللهِ ، اس تخص کی طرح ہوجائے گا جو لوٹا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لیے کر۔ایک فرماں بردار ہے ایک نا فرمان ہے ایک نیک ہے ایک ہدے کیا یہ برابر ہوجا تمیں گے۔ وَمَاُواہُ جَهَنَّمُ ،اور نا فرمان كالمعكانة جنم ہے۔وَ مِنْسَ الْمَصِيْرُ ٥،اوردوزخ براٹھكانہہے۔الله تعالیٰ اینے تصل وكرم ے تمام مومنین اور مومنات کو دوزخ ہے بچائے۔ اسٹے ذرَ جست ، ان کے درج ہیں۔ عِسنُهٔ اللهِ ،الله تعالیٰ کے ہاں۔ نیکوں کے دریج اور ہیں بروں کے اور ہیں۔ پھرنیکی کے بھی درجات ہیں۔ اور بدی کے بھی درجات ہیں جس قشم کا عمل ہوگا ای قشم کی سزا ہوگی وَاللَّهُ يُصِينُونَ مِهُ اوراللهُ تَعَالَىٰ ويُحِيرُ بِالسِّيهِ مِنْ عَمْلُونَ ۞ واس جِيزِ كوجوو بممل كريتر بين جو کچھووہ کررے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔اس کے علم سے کوئی جیزیا ہرنہیں ہے۔

لَـقَـدُمَنَّ اللهُ عَـلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَعَتَ فِيهِمُ رَسُوُلُامِّنُ اَنُفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَيُهِمُ ايلِهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ ، وَإِنْ و الله الله عَبْلُ لَفِي ضَللٍ مُبِيْنِ ﴿ أَوَ لَمَّا آصَابَتُكُمُ مُصِيبَةٌ قَدُ اَصَبُتُمُ مِّثُلَيْهَا \* قُلْتُمُ اَنَّى هٰذَا دَقُلُ هُوَمِنَ عِنْدِ اَنْفُسِكُم وَإِنَّ اللهَ عَلْى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوُمَ الْتَقَى الْجَمُعٰن فَبِاذُن اللهِ وَلِيَعُلَمَ الْمُؤمِنِيُنَ۞ ولِيَعُلَمَ الَّذِينَ نَا فَقُوا ﴿ مِهِ وَقِيُلَ لَهُ مُ تَعَالَوُ ا قَاتِلُو افِي سَبِيُلِ اللهِ اَوِادُفَعُوا ، قَالُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ تَّبَعُنكُم وهُمُ لِلْكُفُرِ يَوُمَئِذٍ اَقُرَبُ مِنْهُمُ لِكِايُمَان عِيَقُولُونَ بِاَفُواهِهِمُ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُ وَاللهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ۖ لَقَدُمَنَّ اللهُ ، البيتِ تَحقيق احمان كيا الله تعالىٰ نه ـ عَلَى الْمُؤْمِيِّينَ ، مومنول ير ـ إذُ بَعَث فيهمُ رَسُوُلًا ، جب بھیجااللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول۔ مِنْ أَنْفُسِهِم مُان کی جانوں میں ہے۔ يَغُـلُـوُا عَلَيْهِمُ اينُهِ ، وه تلاوت كرتا ہےان يرالله تعالٰي كي آيتيں ۔وَ يُسزَ بِحَيْهِمُ ،اوران كوياك رتا ہے۔وَیُعَیّہ مُهُمُ الْکِتْبُ،اورتعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی۔وَ الْسِعِکْمَةَ، اورسنت کی۔ وَإِنْ كَا نُواْ اور بِشَك وه تصريمنُ قَبُلُ السِّاللُّه عليه وسلم كي آمه سي يملِّ ولفي ضَلل مَّبِينِ ، البته كُلِي مُراءى مِن \_ أوَ لَـمَّا أَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةً ، كيا جس وقت بَيْنِي مَهمين مصيبت \_ قَدُ

صَبْتُمْ مِثْلَيْهَا عَمْ بِهِي حِيْجِ تِهِ اسْجِين ووصيبتين \_ قُلْتُمُ أَنَّى هٰذَا عَمْ نِهُ كِهابِهِ كَهال سَ آكَى ے؟ \_قُلُ ،آپ (صلی الله عليه وسلم) کهه ديجيّے ! \_هُوَمِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، وه تمہار \_\_نَفول ک طرف سے آئی ہے۔ إِنَّ اللهُ عَلى مُحلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ O، بِي شَك الله تعالى برچيز برقا در ﴾ - وَمَها أَصَابَكُم مُ اوروه چيز جوتمهيل بَيْجي \_ يَـوُمَ الْتَهْفَى الْجَمُعُن ، جس دن آ منے سامنے آئيں دو جماعتيں \_ فَبِإِذُن اللهِ ، پس الله تعالىٰ كَتَم سے \_وَلِيَهُ لَمَ الْمُؤْمِنِينَ 0 ، اور تاك ظا ہر کر دے اللہ تعالی مومنوں کو۔ وَلِيَهُ عَلَمَ اللَّهِ يُمنَ ، اور تا کہ ظاہر کر دے ان لوگول کو۔ نَا إِفَقُوا ، جومنا فَقَ بِين - وَقِيلَ لَهُمُ ، اوركها كيا ان كو - تَعَالَوُ اقَاتِلُوا ، آوَ لرُو - فِي سَبيل اللهُ ، الله تعالى كراسة مين \_أوادُ فَعُوا، ياد فاع كرو\_فالوا، كَهِ لِكَ \_لَوُ نَعُلَمُ قِتَا لَا ، أَكْرَبُم جائة لرُ ا بَي النَّهِ عَنكُم ، البته بم ضرورتمهاری بیروی كرتے ۔ هُـمْ لِلْكُفُو، وه كفر كی طرف \_ يَـوُ مَنِيدُ بِرَبُ ،اس دن زیادہ قریب تھے۔مِنہُ ہُ لُلایُہ مَسان ، بِنسِت ایمان کے۔یَسَفُ وُلُوُنَ بِاَفُوَاهِهِم ُ ، کہتے ہیںا بے مونہوں ہے۔مَّالَیْسَ فِی فُلُوبِهِم '، وہ چیز جوان کے دلوں میں نہیر ے ۔ وَاللهُ أَعْلَمُ ، اور الله تعالى خوب جانا ہے ۔ بِمَا يَكُتُمُونَ O ، وہ جو چھياتے ہيں -یملے سے غز و وُا حد کا ذکر چلا آر ہا ہے۔اوراس سے پہلی آیات میں بیان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الله تعالیٰ کی مهربانی ہے بلندا خلاق والے اور نرم واقع ہوئے ہیں لہٰڈ ااگر ساتھیوں ہے کم فہٰی کی بنا پر غلطی بھی ہو جائے تو ورگز رفر ماتے ہیں۔اب اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ میر<sup>ائم</sup> پ احمان ہے کہ میں نے ایبا شان والا پیمبرتمہاری طرف مبعوث فرمایا ہے ارشادِ ربانی ب، لَقَدُمَنَ اللهُ ، البت تحقق احمان كيا الله تعالى في على المُوْمِنِينَ ، مومنول ير - إذْ بَعَثَ إِنْيُهِ مُ دَسُولًا ، جب بهيجا الله تعالى نے ان ميں ايک رسول مِينَ اَنْفُسِهِمُ ، ان کی جانوں ميں

ہے ۔ لیعنی انہیں میں ہےاللہ تعالیٰ کا بیا حسان کا فروں پر بھی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کا نئات کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں ۔لیکن کا فروں نے اس احسان ہے فائد ہنیں اٹھایا۔ اورمومنوں نے سیجےمعنیٰ میں اس احسان ہے فائدہ اٹھایا ہےللندا!حسان بھی امہیں پر ہے۔جس طرح قرآن پاک سب لوگوں کے لئے ہدایت ہے۔ گہر چونکہ فائدہ اس ہے متعی حضرا ت ا شاتے ہیں۔اس کئے فرمایا۔" کھنڈی لِللمُتَقِینَ" ہدایت ہے پر ہیز کاروں کے لئے۔ای طرح آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کل کا ئنات کے لئے رحمت ہے اور سب پر رب تعالیٰ کا انعام واحسان ہے۔گر کا فروں نے اس انعام اور احسان کی قدرنہیں کی ۔اورمومنوں نے تدرکی ہے۔اور بھیجا بھی انہیں میں ہے۔انہی میں ہے کا مطلب ہے۔کہآ یہ انسانوں میں ہے ہیں۔ پھڑآ پ صلی اللہ علیہ دسلم قریش اور ہاشی بھی ہیں ۔مطلب نیہ ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ملائکہ میں ہے ہیں ،اور نہ ہی جنات میں سے ہیں ۔ بلکہ جنس انسانی میں سے ہیں ۔اور حقیقت سے کے دوسری نوع اورجنس ہے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔مثال کے طور پر حضرت جرئیل علیہالسلام جوفرشتوں کے سردار ہیں اگران کوا نسانوں کے لئے پیغیبر بنا کر بھیجا جا تا جن کو نہ بھوک گئتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے۔ نہ گری ، نہ سر دی ، نہ د کھ نہ تکلیف ، وہ ہر چیز ہے پا ک ہیں ۔تو ان کو انسانی ضرور بات کا کیا احساس ہوتا؟۔ جس کو بھوک کا احساس نہیں ہے، دہ روزے کا کیاتھم دیتا؟ کہروز ہےرکھو؟ جس کوگرمی سردی کا حساس نہیں ہے، وہ کیاتھم کرے گا کے سرد بوں میں جاہے یانی ٹھنڈا ہو یا گرم بتم نے عسل بھی کر ایسے۔اور وضوبھی۔جس کو بیاری کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے وہ مبرکی کیا تلقین کرے گا جس کا بایے نہیں ہے بیٹانہیں ہے، بھائی نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں۔ خالا ئیں اور پھو پھیاں نہیں ہیں۔ اس کو ان کے مرنے پر دکا

ورصدے کا کیاا حماس ہوسکتا ہے؟۔ کہ ان کے مرنے پراٹیاں پر کیا کر بی ہے کہ وہ ک تلقیں کرے کا جب اس کومعلوم ہی نہیں ہے کہ موٹ کا صدمہ کیا ہوتا ہے؟۔ یہاں ہٹر ہی بتر کی تعلی کا سامان کرسکتا ہے۔ جس کوان ساری چیزوں کا احساس ہے۔ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حصرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اٹھار ہمہیٹوں کے بتھے دود نہ یہتے تھے بیار ہو گئے ۔ وری طرف به ہوا که مدینه منورہ ہے ایک میل کی مسافت پر ایک مقام تھا ''مراز' ا آج کل وہ مدینہ طبیبہ کی آبادی میں شامل ہو گیا ہے۔ وہاں آیب آ دمی تھا ابوالحداد لوہے کا کام لرتا تھا۔ اس کا دودھ بیتا بچہٹوت ہوگیا اور اس کی بیوی ہری صحت مندتھی۔ دودھ اس کا دافر تھا۔ای نے اپنے خاوند کو کہا کہ ہمارا بجہ نوت ہو گیا ہے اور دود صفائع جائے گا۔میرا خیال ہے کہ تو جا کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کر کہ وہ اپیا بچہ دود ھیلانے کے لئے ہمیں د ہے دیں ۔ چنانجے اس کے خاوند نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے درخواست کی آ بے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مار بیقبطیہ رضی اللہ عنہا ہے مشورہ کیا کیونکہ حضرب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹ سے تھےانہوں نے کہا حضرت بالکل ٹھیک ہے۔ چنانجہا بوالحدا درضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوی مزی جا ہت اور شوق سے ساتھ لے گئی۔ لیکن خدا کی شان کہ بچھ مدت کے بعد وہ ان کے یاس بیار ہوگیا۔ انہوں نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ عفرت نے کی حانت بری نازک ہے آپ تشریف لائیں۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ﴿ ندیا تھوا یہ کے ہمراہ تَسْرِيفِ لِے سُجَا آپ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نے جب بيجے كوا تھايا تو ' مَـفُهُــهُ يَسَقَعُ فَعَ " \_ ال ا سانس اکھڑر ہاتھا۔ ہے اختیار آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو حاری ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه نے فر مایا ،حضرت آپ صلی الله علیه وسلم تو رونے ہے

منع فرّ مائتے ہیں۔اوراب خودرور ہے ہیں۔ ''فَاشَادَ إِلَى لِسَالِه'' ۔آنخضرت صلی اللّٰه علیہ وسلّٰ نے زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ میں نے جس رونے سے منع کیا ہے اس کا تعلق ز بان کے ساتھ ہے ۔ بیعنی نو حہ بین کرنا ، واویلا کرنامنع ہے ۔ دل میں صد مہ ہوا ورآ تکھوں سے آ نسوگر رہے ہوں ۔ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ۔ <sup>حی</sup>رت ابراہیم رضی اللہ عنہ نوت ہو گئے تو اس موقع برآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مايا۔"إِنَّ الْسَعَيْسِنَ تَسِدُمَسِعُ"، آ نَكُهَآ نسو بهاتی ے۔"وَ الْفَلْبُ يَحُزُنُ" ،اوردلْ مُمكِّين ہے۔"وَ لَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَوْضَلَى رَبُّنَا" ،مُكرہم زبان ے وہی لفظ نکالتے ہیں جس سے ہارارب خوش ہو۔ "وَإِنَّا بِفِرَ اقِکَ لَمَحُزُ وُنُونَ" ،اور اے ابراہیم بےشک ہم تیری جدائی پر بہت دکھی ہیں ۔ ( بخاری حلدا ،صفحہ ۱۷)۔ایسے موقع یرتسلی تو بشر ہی دےسکتا ہے ۔ فرشتہ کیاتسلی دے گا؟۔جس کا نہ کوئی رشتہ دارا ور نہ قیا مت ہے یملے کوئی موت ، ندسر در د ، نہ بیٹ در د ، نہ گھٹنوں میں در د ، نہ مخنوں میں در د ، اس کے سامنے کوئی جا کران چیز وں کا ذکر کرے تو اہے کیاا حساس ہوگا۔اللہ تعالیٰ نے انسانوں پراحسان فر مایا کہ بشر کو پنیبر بنا کر بھیجا۔جس کے ساتھ بیساری ضرور تیں گئی ہوئی ہیں ۔گرمی بھی گئی ہے سر دی بھی محسوں ہوتی ہے۔ تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے ،ایک د فعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹے میں ایس تکلیف ہوئی کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پییٹا بنہیں کر سکتے تھے۔ کھڑے ہو کر | بیبٹا ب کیا۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہایک دنعہ در دِشقیقہ نے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہریشان کیا کہ دو دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ ہر پھر با ندھے۔ ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ابو بحر (رضی اللہ تعالی عنہ) پیاس لگی ہے، کہیں سے بانی تلاش کرو؟۔ تو انسانوں کی

ہدایت کا ذریعہ وہی ہے گا جس کو بیرساری ضرور تیں پیش آئیں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں نوت ہو گی ۔ پھو پھیاں نوت ہو تمیں ۔ بیٹے نوت ہوئے۔ تین بیٹیاں فوت ہوئیں۔ تو انسانوں کے لئے وہی نمونہ ہے گا جس کوصد مات کا ا حساس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے بشر کو پیغیبر بنا کر بھیجا کو کی جن یا فرشتہ نہیں بھیجا۔ پھر چونکہ اول مخاطبین عربی تھے اس لئے عربی بھیجا۔اگر پینمبر عجمی ہوتا تو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ای آیت کریمہ کے تحت علامہ سیدمحمود آلوی رحمہ اللہ تعالیٰ جوآخری دور کے عظیم مفسرگز رہے ہیں۔حوالیقل فر ماتے ہیں اور بہ حوالہ عالمگیری ، بحرالراکق ،ادرجتنی متند کتا بیں میں ا**ن میں بھی موجود ہے۔ کہ ش**نخ ولی الدین عراقی ہے سوال کیا گیا کہ کیا ہیہ جاتنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشرا ورعر بی ہیں صحت ایمان کے لئے شرط ہے۔ یا فرض کفایہ ہے تو انہوں نے اس كاجواب ديا كدية صحت ايمان كے لئے شرط ہے۔ سواگر كس شخص نے بيكها كديس حضرت محم سلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کوتما م کلوق کے لئے ما نتا ہوں لیکن میں پنہیں جا نتا کہ آپ بشر تھے يا فرشته يا جن ، يا بيكها كه مين نبيل جانتا كه آپ صلى الله عليه وسلم عربي تصريا تجمى ؟ \_ " فَلا هَـكَ افِی کُفُرہ" ۔تواس مخص کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے قر آن یاک کی تکذیب کی ہے۔ اور اس چیز کا انکار کیا ہے جس کی خلف سلف ا<u>گلے بچھلے</u> تمام قرون اسلام میں تسلیقے بالقبول كرتے رہے ہیں۔روح المعانی جلد مصفحہ ا • ا۔ كيونكہ اس بات كا جاننا كه آپ صلى الله علیہ دسلم بشر متھے اور عربی متھے فرض عین ہے۔ لیعنی ہرمسلمان پر لا زم ہے۔ اور فرضِ عین کو نہ جا نتا کفر ہے۔ا**درایک ہوتا ہے فرض** کفایہ کہ اس کواگر چندآ دمی بھی ادا کردیں تو باتی بری الذ مہ ہوجاتے ہیں۔ جیسے جنازہ ہے، کہ کھے آدی اس فرض کو ادا کردیں تو باقیوں یر کوئی گناہ

نبیر به به جدانه داخر رح تعلیع و بن فرض کفار به به اگر تمهما فرا در فرض ادا کرر سهر <del>بین بویا قی گناه</del> ے فارغ ہیں۔ اور جوعبا ونبس ٹرش میں ہیں ان کاسمجھنا اور ادا کرنا ہرمسلمان کے لئے ضروری ے \_ جیسے نماز سروز ہ ، حج ، زکو ۃ ، حلال حرام ، پیضرور یات ِ دین میں سے ہیں ۔اوران میں کوئی شخص بھی معند ورنہیں ہے۔آ گےاںٹد تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیاں بیان فر مائی یں کرآ پ صلی اوٹر علیہ وسلم کے ذرمہ کام کون کون ہے ہیں۔ فرمایا، یَسْلُوْا عَلَیْہِ مُ ایشِہ ، وہ تلاویتہ کرتا ہے ان براللہ تعالیٰ کی آبیتی لیعنی ان کوقر آن مجید پڑھ کے اہماہے۔ اور آیات یے اول مخاطبین عربی تنصے۔ اور قرآن مجیدئٹی عربی زبان میں تھا۔لہذا اکثر ایا ہے، کامفہوم وہ خود بخو دسمجھ جائے بیتھے۔اور دوسری ڈیوٹی ہے۔وَیُسزَ نجیُھیمُ،اوران کو یاک کرتا ہے۔آ پے سلمی الله علیه وسلم انساں کی باطنی گندگی کو دور کرتے ہیں ۔ یعنی کفر ،شرک ، نفاق اور **بدا خلاتی** ہے یا ک کرے ایمان تو حیدا خلاص اورا چھے اخلاق بھر دیتے ہیں ۔ هیقۂ تز کیہتو اللہ تعالیٰ کا کا م ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگه آتا ہے۔ "وَلنكِنَّ اللهُ يُوْجَى مَنْ يَّشَآءُ" (يارہ ١٨)۔ اور الله نعالیٰ یاک کرتا ہے جس کو حاہتا ہے۔ اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی طرف مز کیہ کی نسبت عجازی ہے۔ کیونکہ آنخضر مصلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں تز کیہ کا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے ہیں ،اورا پے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کی پرکت ہے ان کے دل یاک ہوجاتے ہیں۔ اور دلوں کا تز کیہ شرعاً مطلوب ہے۔ اور جو بھی میری مریدی ہے۔ **مُعُلُوں کی با**ت نہیں کرتا۔ ان کی بات کرتا ہوں جے صحیح معنیٰ میں اللہ والے ہیں۔ ان کی پیری مریدی اس آیتِ مریمہ کی تشرنؑ ہے جومرشد کامل ہیں وہ اپنے مرید کی اخلاقی تربیت کریں گے۔ان کو سبق دیں گے ۔ کہتم بیرکام کروا ورفلاں کا م جھوڑ دو۔ میدوظیفہ پڑمز، اورفلال وظیفہ نہ پڑھو۔ تو

الله تعالیٰ کے صالح لوگوں کی تعلیم اور تربیت ہے انسان کفرشرک ہے رسم درواج ہے تکبر بغض کینہ اور حبّ دنیا ،جیسی بیار بوں ہے نچ جاتا ہے۔اوراصلاح ہوجاتی ہے۔آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حظلہ بن سدلیں رضی اللّٰہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بیہ حضرت ابو بمر صدیق رضی الله تعالی عنه کو لطے تو کہنے لگے ابو بکر میں منافق ہوگیا ہوں۔ فرمایا ،سجان اللہ! تو نمس طرح منافق ہو گیا ہے؟ ۔ کہنے لگے اس طرح کہ جب میں آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھا در ہوتی ہےا در جب گھریا یا زار جا تا ہوں تو دل کی کیفیت وہ نہیں رہتی ۔اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ میں منافق ہوں ۔حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہاس طرح کی کیفیت تو میری بھی ہے۔لہٰذا آؤ دونوں <u>حلتے</u> ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یو جھے لیتے ہیں ۔تو انہوں نے اپنا مسئلہ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کو چیش کیا تو آیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ دلوں کی وہ کیفیت جومیری مجلس میں ہوتی ہے۔وہ اس کے بعدنہیں رہ علی ۔ ( کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مور ہی ہے۔ وہ دومری جگہ تونہیں ہے۔ اس لئے وہ کیفیت کس طرح باتی رہ عتی ہے )۔ لہذا اس کیفیت کے بدلے ہے آ دمی منافق نہیں ہوجا تا بیمسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ ہے۔ جو میں نے بیان کیا ہے ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں تھوڑی دیر بیٹھنے والے کی اتن صفائی ہو جاتی تھی کہ ساٹھ ساٹھ سال مجاہدہ اور ریاضتیں کرنے والوں کی اتنی صفائی نہیں ہوتی ۔ بررگارن دین نے شری دائرہ میں رہ کر جو چلہ کٹی کی ہے اور ریاضتیں کی ہیں بعض سطحی شم کے لوگ ان پر اعتر اِض کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرا م رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے چلہ شی نہیں کی تھی۔ بھائی! ٹھیک ہے۔صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

نے چلے کشی نہیں کی مگر ان کوآنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی موجود گی میں ضرورت ہی کیاتھی؟ ۔ شیشہ صاف ہوتو اس کوصاف کرنے کی کیاضرورت ہے؟۔صاف تو اس وقت کیا جاتا ہے جب اس پرمیل کچیل ہو۔صحابہ کرام رضی اللّٰعنہم کے شیشے ویسے ہی صاف تھے بھرآنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی مجلس میں ہٹھنے ہے اتنے صیقل ہوجاتے تھے کہ ساٹھ سالہ مجاہدے ہے بھی وہ کیفیت حاصل نہیں ہوسکتی ۔ تو ان کومجاہد ہے کی کیا ضرورت تھی؟۔ کہ و د جلہ کشی کرتے گرآنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بعد وہ کیفیت یاتی نہیں رہی۔اس لئے دلوں کی صفائی کے لئے مجاہدہ کرنا یڑتا ہے۔ یا درکھنا! کثرت کے ساتھ ذکر کرنے ہے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔البذا کلمے کا ورو کر د تبیسراکلمه پژھتے رہو۔استغفار کرو۔ درودشریف پڑھو۔قر آن یاک کی تلاوت کرو۔قبرکو یا دکر و ۔ آخرت کا خیال کر و ۔ اپنی نظر کو تحفو ظ رکھو ۔ اس سے دلوں کی صف**ائی ہوتی** ہے ۔ اور تز کیہ نفس شرایت میںمطلوب ہے۔آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کا م ۔ فر مایا ، وَیُبْعَیْلَہُ مُہُمُ الْکِتْبَ |وَالْحِـكُمَةَ، اورتعليم ديتا ہےان كو كتاب كى اور حكمت كى \_قر آن ياك اگر چەعرنى زبان ميں نازل ہوا۔ اور اس کے اولین مخاطبین بھی عربی تھے اس کے باو جود ان کوبعض دفعہ بچھنے کی صرورت پیش آتی تھی۔ چنانچہ یانچویں یارے میں آتا ہے۔ "مَن یَسْعُ مَلُ مُسوّة ایُنجنز ب۔ "۔ جو تخصٰ براعمل کرے گا اس کواس کا بدلہ دیا جائے گا۔حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ ہے آخرت کا ہدلہ مجھا ۔ کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ دوزخ کی سز ا ہوگی تو انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا کہ حضرت ہم میں ہے کون سااییا آ دی ہے کے جس ہے کوئی نہ کوئی خطانہ ہوئی ہو۔ کیونکہ معصوم تو صرف انبیاء ہیں۔ پھرتو کوئی بھی نہیں چھ سكنا \_آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا كه اے ابو بكر! (رضى الله تعالى عنه ) اس بدلے ہے

جوتو سمجھا ہے کہ آخرت کی سزا ہوگی قبر میں مارکٹائی ہوگی میدمراد نبیں ہے۔ بلکبہمومنوں کواس کا بدلہ دنیا میں ہی وے دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب مومن الله تعالی سے ملاقات کریں مے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔مطلب یہ ہے کہ مومنوں کو دنیا میں جوتنکیفیں آتی ہیں۔وہ ان کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ (سبحان اللہ)۔مثلاً سرورد ہے، پیٹ ورو ہے۔ ناک میں تکلیف ہے، گھنوں میں در دہوگیا ہے۔ ٹخنوں میں در دہوگیا ،اورکوئی تکلیف ہوگئی ۔کوئی صدمہ پیش آ گیا۔ جیب میں رقم تھی ،گر گئ پھر ملی نہیں۔ یہاں تک کہ گری سردی بھی مسلمانوں کے گنا ہوں کا کفارہ ہیں۔ کیونکہ ان میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو مسلما نوں کو دنیا میں ہی بدلہ و ہے دیا جاتا ہے۔ میرخلاصہ ہے تر مذی شریف کی روایت کا ۔ تو حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت آیتِ کریمہ کا تیج مفہوم نہیں سمجھ سکی ۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے وضاحت فر ما کی توسمجھ آیا کہ میمطلب ہے۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے سوال کیا کہ حضرت آپ نے فر مایا ہے۔ "مَنْ مُوقِفْ مَنْ فِي البحساب عُذِب، كهبس معنى مين صاب ليا كيان كي خيرنبين ب-اورالله تعالى فرماتے ہیں۔ "فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يُسِيُراً" (يارہ ۳۰)۔ پی عقريب اس سے آسان حساب ليذ جائے گا۔ يعني مومنوں كاحساب آسان ہوگا۔ آنخضرت صلى الله عليه وملم نے فر ما یا ، عائشہ (رمنی اللہ تعالی عنہا) ان رونوں باتوں کا آپس میں کوئی مکراؤنہیں ہے۔ آیب ریمہ کامغہوم پیہ ہے کہ مومنوں کا حساب سرسری اور آسان ہوگا وہ بیر ہے کہ حساب کتاب کا الله تعالیٰ کے حضور پیش ہو جانا ہی عرض اور یہی حساب لیمر ہے۔ اور میں نے کہا کہ جس سے پوچه لیا تمیا۔مناقشہ ہوا حساب میں۔ بار کی ہوئی تو ایبا مخف چینبیں سکے گا۔ آسان حساب ب

ہے کہ بس حساب چین کیا گیا بچھ تعرض نہ فر مایا جان چھ گئی۔تو سرسری جساب ادر چیز ہے،ادر پورا پورا حساب اور چیز ہے۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آیت مجھنی پڑی۔ ای طرح ما توال پاره سورة انعام بين آتا ہے۔"اَلَّـذِيْنَ امَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْ آ اِيْمَانَهُمْ بِظُلُم أُوْلَئِكَ لَهُهُمُ الْأَمْسِنُ وَهُمْهُمُ مُهُنَهِ مُونَ ٥" \_" وولوك جوايمان لائه اورنبيس ملايا انهول نے اپنے ا یمانوں کوظلم کے ساتھ یہی لوگ ہیں جن کے لئے امن ہوگا۔ادریبی ہدایت یا فتہ لوگ ہیں'' بخاری شریف میں روایت ہے ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سوال کیا۔ "اَیٹنا م يَظُلِمُ مَفْسَهُ؟" بم مِن سے كون ايساتخص بے جس نے اپني جان برزيا دتى نہيں كى ؟ ظلم كا معنیٰ ہےزیادتی۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس مقام پرظلم سے مراوو وہیں ہے جو تم سمجے ہو، کہ زبانی طور برکس سے زیادتی ہوگئ ، یا ہاتھ سے ہوگئ ، قلم کے ساتھ کس سے زیادتی ہوگئ۔ ہیں ریمی زیاد تیاں ۔ گراس مقام برظلم سے مراد شرک ہے ۔ تو آ بہت کریمہ کا مطلب یہ ہو کہ وہ لوگ جوا بمان لائے اور اپنے ایمانوں کے ساتھ شرک کی ذرہ مجر ملاوث نہیں کی ۔ ان کو امن نصیب ہوگا اور یہی لوگ ہدایت یا نتہ ہیں ۔جیسا کہ حشرت لقمان بن باعور بن تا هور رحمہ الله تعالى نے اپنے ہنے ساران رحمہ الله تعالیٰ کونفیحت کرتے ہوئے فر مایا۔ "یلنی ا**لانشرک** باللهِ إِنَّ النَّهِ رَكَ لَظُلُمْ عَظِيْمٌ" (ياره ٢)- 'ا مر مر م بيار م من الله تعالى كما ته شرک نہ کرنا ، بے شک شرک بڑاظلم ہے''۔مطلب یہ ہے کہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو صحابہ ا رام رضوان الله تعالیٰ علیہم الجمعین کوبھی کچھ آیتیں سمجھنہیں آتی تھیں ۔ باو جودعر بی ہونے کے ا در آنخضرت صلی الله علیه وسلم ان کوسمجھاتے تھے۔ چہ جائیکہ آج چود ہویں/۱۴ ویں صدی میں کوئی دعویٰ کرے کہ بچھے قرآن پاک بچھنے کے لئے نہ حدیث کی ضرورت ہے۔ نہ کسی صحابی کی

نہ تا بعی کی نہ کسی فقیہ اور امام اور محدث کی ضرورت ہے ۔ میں خود قر آن مجید کو سمجھتا ہوں ۔ ایسا تخض پرلے درجے کا لمحد اور بے دین ہے۔ باد رکھنا! قرآن یاک کی وہ تغییر معتبر ہے جو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مائی ہے یا جوتغییر صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین نے ک ہے۔ تابعین نے یا تنع تابعین نے کی ہے۔ اور ائمہ دین نے کی ہے۔ یا فقہاء کرام رحمہم الله تعالیٰ نے کی ہے۔اورمفسرین کرام حمہم الله تعالیٰ نے کی ہے۔ان بزرگوں پراعتاد کرو۔اپنی طرف ہے کوئی بات نہ کرویہ جتنے باطل فرتے گمراہ ہوئے ہیں ای دجہ ہے ہوئے ہیں کہ انہوں نے قرآن یاک کی تفسیرا نی رائے سے کی ہے۔غلام احمد برویز مکحداور بے دین آ دیی تھا۔اس نے چارجلدوں میں قرآن مجید کی تفییر کھی ہے۔جس کا نام'' معارف القرآن'' رکھا ہے۔ چونکہ وہ اردوادب کا بڑا ماہر تھا اس واسطے اردوادب والے اس کو بڑے شوق سے یر ہے ہیں۔ کمین یا در کھنا!اس میں بردا کفر بھرا ہوا ہے۔ا دراس کا دعویٰ ہے کہ آج تک میرے بغیر کسی نے قرآن کریم کونہیں سمجھا۔ اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ ساری زندگی انگریز کے بوٹ صاف کرتار ہاہے۔ کیونکہ سرکاری ملازم تھا۔اوراس کا خاص ملازم جو کا فی مدت تک اس کے یاس رہا ہے اس نے مجھے خود رہے بات بتائی ہے کہ ڈاڑھی منڈوا تا تھا۔ اور روز مے نہیں رکھتا تھا۔اور کہتا تھا کہ آج تک جتنی تغسیریں لکھی گئی ہیں ۔وہ ساری غلط ہیں ،سوا یے میری تغییر ے۔اس کی تغییر کے زیاد ہنہیں صرف ایک حوالہ پیش کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ''سائنس اگر ٹابت بھی کر دے کہ چندمنٹوں ،سیکنڈوں میں کوئی آ دی جا ندیر جا بھی سکتا ہےاوروا پس بھی آ سکتا ہے میں پھر بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کوتشلیم ہیں کروں گا''۔ بیہ ہے اس کی تفسير \_نو جوا نو! يا در کھو \_ ہرتفسير کوتفسير نه مجھوسلف صالحين کا دامن نه جھوڑ و \_مودودي صاحبه

نے بھی اپنی تغییر اور دیگر کتابوں میں بہت ساری غلط با تنب لکھی ہیں ۔علاء کی ان پر تنقید بے جا نہیں ہے ۔اگر زندگی رہی تو ہاتی کل بیان کروں گا انشاء اللہ تعالیٰ ۔

كل كے ورس ميں آب نے بہلى آئيت كريمہ كے چند جملوں كى تشريح سى - ' كَلَقَدُ مَنَّ الله عَلَمِ لُـمُوْمِنِيُنَ إِذُبَعَتْ فِيهِمُ رَسُوُلًا مِنْ أَنْفُسِهِم '،البتر تحقيق احسان كياالله تعالى نے مومنوں پر جب بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول ان کی جانوں میں سے۔اگر جہ اللہ تعالیٰ کا یہ ا صان تمام کا نئات کے لئے ہے۔ جنات کے لئے انسانوں کے لئے عربی مجمی سب کے لئے ہے ۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے فائد وصرف مومنوں نے اٹھایا ہے ۔اس لئے مومنوں کی تخصیص فر مائی ۔اور بھیجا بھی انہیں میں سے یعنی آ پے صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں بشر ہیں ، گرشان اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا وفر مایا کے مخلوق میں ہے کسی کو عاصل نہیں ہے۔ نہ جنوں کو نہ انسانوں کو۔ نہ فرشنوں کو۔ ان سب سے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت ب**لند ہے۔ بیبنیا دی عقیدہ ہے اس کویا در کھنا بھولنانہیں ۔اور کام آ بے صلی ا**للہ علیہ وسلم کے جارتھے۔ پہلاکام، یَنْدُلُوا عَلَیْهِمُ اینِهِ ، کہوہ ان کواللّٰہ تعالٰی کا قرآن پڑھ کے ساتے ہیں ، سننے والے چونکہ عربی تھے اس لئے اکثر آینوں کا مطلب خود بخو دسمجھ جاتے تھے د دسرا کا م ،وَ يُسوَّ كِيْهِم ، اوران كو ياك كرت بير -اوربه بات كل كے درس بيں بيان ہو چك ہے كہ حقيقة تز کیداللہ تعالیٰ کا کام ہے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ت سے اور اخلاقِ حسنہ کی برکت سے لوگون کے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ تیسرا کام ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْمِحْتُ ،اورالله كانبي (صلى الله عليه وسلم )تعليم ديتا ہے ان كوكتاب كى -انله تعالىٰ كى كتاب كى تعليم بهت بلندكام ہے ۔ ابن ماجه كى حديث ميں كئى د فعد بيان كر چكا موں كدا يك آ دمى سونفل پڑھتا ہے۔(اور سونفل پڑھنے پر غاصا وقت لگتا ہے)۔اور ایک آ دی قرآ ان شریف کی ا کی آیت پڑھتا ہے۔ تو ایک آیت پڑھنے کا ثواب سولفل پڑھنے سے زیادہ ہے۔ اور دوسری

حدیث میں ہے کہ ایک آ دمی ہزارتفل پڑھتاہے (ادر اگر رات کمبی ہوتو ایک ہزارتفل انتقے یڑھ سکے گا)۔اورایک آ دمی قرآن کریم کی ایک آیت ترجمہ کے ساتھ سکھتا ہے تو اس کا ثواب بزار تفل پڑھنے ذالے سے زیادہ ہے۔ تو قرآن یاک کی تعلیم اس کو سمجھانا بہت بری عبادت ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا کام ، وَ الْسِیعِہِ کُسِمَةَ، اور سنت کی تعلیم ویتے ہیں ۔حکمت سے مرا د ہے سنت اور حدیث اکثر محدثین کرا م حمہم اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ سنت اور حدیث کا ایک ہی معنیٰ ہے۔اور بعض حضرات نے سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے۔وہ فر ماتے ہیں کہ جو بات آ ب صلی اللہ علیہ و<sup>س</sup>لم نے زبان سے فر مائی ہے وہ حدیث ہےاور جو کا م آ پ صلی الله علیه وسلم نے عملی طور پر کیا ہے وہ سنت ہے ۔لیکن نو ے فیصد محدثینِ کرام رحمہم الله تعالی فر ماتے ہیں کہ سنت اور حدیث کا ایک ہی معنیٰ ہے۔ تو حکمت سے مراوسنت اور حدیث أتخضرت صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام رضوان أللّٰد تعالیٰ علیہم الجمعین کوحدیث کے الفاظ بھی بیان فر مائے ہی**ں اور ان کا** مطلب اور تشریح بھی بیان فر مائی ۔اس لیے کہ صحابۂ کرام رضوان اللّٰہ تعالیٰ علیہم الجمعین عربی ہونے کے باوجود بعض احادیث کالفیج مفہوم نہیں سمجھ سکتے تھے۔ تمجھانے کے لئے میں دوتین با تیں عرض کرتا ہوں ۔نمبرایک ہسلم شریف میں حدیث ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس آ دی کے دل میں رائی برابربھی تکبر ہوگا وہ جنت مِينَ بِين جائے گا۔ "لَا يَدُخُولُ الْدَخَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرُدَل مِنْ كِبُو" بِنهيں داخل ہوگا جنت میں وہ مخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرہی تکبر ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین نے جب بیرحدیث ٹی تو پریشان ہو گئے اور تکبر کامعنی یہ سمجھے۔ آنخضرت صلی انٹدعلیہ وسلم ہے سوال کیا کہ حضرت آ ہے گنے فر مایا ہے کہ جس شخص کے دل میں

را ئی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھرتو کوئی بھی جنت میں داخل انہیں ہوگا۔ کیونکہ سارے ہی تکبر کرتے ہیں ہم میں سے کون ہے جو تکبیر سے بچا ہوا ہے۔ اس کے کہ "کُنَّا نُحِبُ اَنْ یَکُوْنَ قُوْبُهُ حَسْنًا"۔ہم سب بیند کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑےا جھے موں۔ "وَشَعُوهُ مَحْسَنًا"۔ اوراس کے بال اچھے ہوں۔ لیعنی ہے رکھے ہوئے ہوں اوران پر تیل نگا ہوا ہو ۔ تنگھی کی ہوئی ہو۔ اور مسندِ احمر کی روایت میں ہے۔ "اَنْ بِسُکُونَ مَسْعُلُسهُ خسنت" - ہرآ دمی جا ہتا ہے کہ اس کا جو تا اچھا ہو۔ لینی طبعی طور پر ببند کرتا ہے کہ اس کا لباس احیا ہو۔ وضع قطع اچھی ہو جوتا اچھا ہواں طرح تو ہم سارے تکبر میں تھینے ہوئے ہیں۔ آ تخضرت صلَّى الله عليه وسلم نے قر ما يا كه جس كوتم تكبر شجھتے ہو بية نكبرنہيں ہے۔ ميتو "قَسَجَمُّلُ" ہے خوبصورتى ب\_ "إنَّ اللهُ جَهِيلٌ وَ يُعِبُ الْجَمَالَ" \_ بِيشَك الله تعالى خوبصورت باور خوبصورتی کو بسند کرتاہے۔مسلہ بیہ ہے کہ شرعی دائر ہے میں رہ کراحیھاستھرالباس میبننا اورنفیس اور قیمتی جوتا بہنتا تکبرنہیں ہے ۔ بلکہ اگر کسی محص کو اللہ تعالیٰ نے تو فیق عطاء فر مائی ہے کہ اس کی مالی بوزیشن انچیمی ہے۔اوروہ اپنی حیثیت کے مطابق کپڑ ااور جو تانہیل پہنیا۔تو محنہگا رہے کہ الله تعالیٰ نے اس کونو فیق عطاء فر مائی ہے اور بیا پی حیثیت کے مطابق کپڑے نہیں پہنتا۔میلا کچیلا رہتا ہے۔ ناشکرا ہے،شریعت اس کو پسندنہیں کرتی ۔صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سوال کیا ،حضرت پھر تکبر کیے کہتے ہیں؟۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ "بَطَوُ الْحَقّ وَغِمْطُ النَّاسِ" ۔ حَقّ كى بات كوْتُصَراد ينا اورلوگوں كوحقير تجھنا تكبر ہے ۔ مثلًا حجوثی قوم كا کوئی غریب آ دمی وڈیرے کوکوئی بات کے اور وڈیرہ کے کہ کی ہوکر مجھے بات سمجھا تا ہے۔ یا ا بیٹا باپ کوکوئی بات کیے اور وہ کے کہ بیٹا ہو کر مجھے سمجھا تا ہے۔ یا شاگر داستاد کوکوئی کیے اور

ہ ستا ذ<u>ک</u>ے کہ شاگر د ہوکر مجھے سمجھا تا ہے۔ یہ تکبر ہے۔ یا مرید پیرکوکوئی حق بات کیے اور وہ کیے کہ مرے ہوکے مجھے مجھا تا ہے۔ یا دیسے ہی دوسروں کوحقیر سمجھتا ہے۔ بھائی ! کجھے کیا معلوم کہ اس کا قد جھوٹا ہےاوراللہ تعالٰ کے ہاں اس کا درجہ بڑا ہوا در تیرا قد بڑا ہے، اور اللہ تعالٰی کے ہاں تیرا درجہ چھوٹا ہو۔ ای طرح کس کوحقیر سمجھنا تکبر ہے۔ یا گورا کا لے کوحقیر سمجھے ہوسکتا ہے کہ ظا ہری طور پر اس کا رنگ کالا ہے۔ اور باطن گورا ہوا در تیرا ظا ہری طور پر رنگ گورا ہے اور ا ندروتی طور پر کالا ہو۔ یہ تو رب تعالی جا نتا ہے ' جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رنگ کے کا لے تھے اندرروشن تھا۔انٹدا دررسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔اورعبدالعزیٰ ابولہب آپ صلی الله علیه وسلم کاحتیقی چیاتھاا در برا خوبصورت تھا۔لیکن اندرسیاہ تھا۔ دوزخ کا ایندھن بنا۔ تو جو تکبر کر ہے گا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا ۔لیکن اس میں بھی تفصیل ہے۔اگر وہ تکبر کو طلال جھ کر کرتا ہے تو کفر ہے ، لہٰذا بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر تکبر کوحرام سمجھتا ہے۔ مگر کرتا ہے تو گناہ گار ہے۔ پھر "لا پُندنحلُ الْجَنَّةَ" کا مطلب ہوگا۔ کہ اس کو دخولِ اول نصیب نہیں ہوگا۔ سز ابھکتنے کے بعد بھی نہ بھی جنت میں داخل ہوجائے گا۔تو دیکھو!صحابہ کرا م رضوان الله تعالیٰ علیہم اجمعین تکبر کامفہوم نہ سمجھ سکے ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا یا تو سمجھ آیا۔ ای طرح بخاری شریف مسلم اور دیگر صحاح ستد کی کتابوں میں حدیث آتی ہے۔ آ تخضرت صلی الله علیه دسلم نے فر ما یا کہ انسان کے جسم میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں ۔اور ہر جوڑ پ روز انەصدقە واجب ہے۔صحابهٔ کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین نے حیران اورغمکین ہو کر يوجها\_"وَ مَنُ يُطِيئُونُ ذَلِكَ؟" \_حضرت اس كى طاقت كون ركه تا ہے؟ \_ كه روز انه تين سوساڻھ صدیے ادا کرے مثال کے طور پرائیک رو پیہ کے سویسے ہیں ۔اگر جداب رویے کی بھی کوئی

حیثیت نہیں ہے۔ایک وفت تھا بچے کوایک آنہ ملتا تھا تو وہ لڈی ڈالتا تھا۔ کہ مجھے آنہ ملا ہے۔ اوراب اٹھنی روپیہ دوتو بھینک دیتا ہے کہ اس کا پچھنہیں ملتا ۔ مگر میں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک جوڑ کے بدلے ایک پبیہ بھی صدقہ کرے تو روزانہ کے تین رویے ساٹھ بیے بنتے ہیں ۔اورغریب آ دمی ریجی نہیں کرسکتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پریشان ہوکرسوال کیا کہ حضرت اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہتم صدیقے کامفہوم نہیں سمجھے۔فر مایا!صدقہ صرف گندم جنے ہی دینے کا نام نہیں ہے۔ اگر چہ رہجی صدقہ ہے۔ قرمایاجنس کے علاوہ صدقے کی اور بڑی قتمیں ہیں۔ فرمایا،تم ایک و فعد كهوسجان الله ، صدقه ادام وكميا - الحمد لله كهو ، صدقه ادام وكميا - كلا إلك ق إلَّا الله كهوصدقه ادام و گیا۔اللّٰدا کبرکہوصدقہ ادا ہو گیا۔سلام کا جواب دیا صدقہ ادا ہو گیا۔ تنہیں کوئی تکلیف پنجی مثلاً یاؤں میں کا نٹا چبھ گیا۔ مُحدُّ الگ گیا صدقہ ادا ہو گیارا ہے پریانی کی دجہ سے کیچڑ بن گیا ہے۔تم نے مٹی وال کرراستہ صاف کر دیا تا کہ آنے جانے والوں کو کوئی تکلیف ہونہ کوئی تصلے ،صدقہ ا دا ہو گیا۔ در و دشریف پڑھا اس کے ساتھ دس نیکیاں بھی مل گئیں اور اس کے ساتھ صدقہ بھی اوا ہوگیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر يرعمل كيا لينى لوگوں كو نيكى كا كہا كہ بھائی! نماز یر ہا کرو۔روز ہ رکھا کرو۔لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔اور برائی ہے منع کیا۔ کہ جھوٹ نہ بولو،کس کی غیبت نہ کر و،صدِ قہ ادا ہو گیا۔ای طرح کوئی آ دمی گھوڑ ہے پرسوار ہو نا جا ہتا ہے۔لیکن ہونہیں سکتا ،تم نے رکھوادی میرجی صدقہ ہے۔ یاسر سے نیچے اثر دادی مُرجی صدقہ ہے۔ اور اگر کو لی آ دمی جا ہتا ہے کہ ایک ہی کام میں تین سوساٹھ صدقے آجائیں تو آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جاشت کے دونفل پڑھ لیے۔ تو تنین سوسا ٹھ صدتے

ير رخيرة العشان

اس میں آ گئے ۔اور آج کل جاشت کا وقت تقریبا آٹھ ہجے ہے لے کرسا ڑھے گیارہ بجے تک ر ہتا ہے۔اگر کوئی کچھ کرنا جا ہے تو بہت کچھ کرسکتا ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جو تخف فجر کی نماز پڑھے اور پھراپنے وقت میں دو رکعت اشراق کے پڑھے اس کو پورے حج کا تواب ہے گا۔ اور پورےعمرے کا ثواب ملے گا روایت ہے تر مذی شریف کی ۔ اور یا درکھنا یہ کوئی ضروری نہیں کہتم فجریژھ کرا شراق کے لئے مسجد میں ہی بیٹھے رہو۔اگر کوئی کار دیاری ہے، معجد میں نہیں بیٹھ سکتا، چلا جائے گھر جا کے پڑھ لے۔ جہاں کاروبار کرتا ہے وہاں جا کر پڑھ لے۔اس طرح اگر کوئی ملازم ہے۔اینے دفتر میں جا کر پڑھ لے۔ دوکان دار ہے ، دوکان میں جا کر پڑھ لے۔اور رہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اشراق ای وضو کے ساتھ پڑھے کہ جس کے ساتھ فجر پڑھی ہے۔انسان ،انسان ہے۔کسی کومعدے کی تکلیف ہوتی ہے کسی کو پیبٹاں کی تکلیف ہوتی ہے بار بار بیثاب آتا ہے، بعض غلط نہی کا شکار ہیں کہ اشراق کے لئے مسجد میں بیشه نا جا ہے۔ اور وضوَ بھی فجر والا ہو۔ یا در کھنا! پیکوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ نو خیر اللہ نعیا لی کے خزانے میں تو کوئی کی نہیں ہے۔ کی ہمارے اندر ہے۔ رب تعالی کی رحمت بوی وسیع ہے۔ تو ديكھو! صحابهٔ كرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین صدیتے كامفہوم نه سمجھے \_ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے سمجھایا کہ صدقہ صرف جنس کا نام نہیں ہے۔صدقے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ تو آپ نے کتاب کی بھی تعلیم دی سنت کی بھی تعلیم دی۔ وَإِنْ کِ انْوُا ، اور بے تُک وہ تھے۔ مِنْ قَبْلُ ،آپ صلی الله علیه وسلم کی آمدے پہلے ۔ لَیفِی صَللِ مُبینِ ،البتہ کھلی گراہی میں ۔ جگہ جگہ بت رکھے ہوئے تھے۔ حتی کہ بیت اللہ میں تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ یوری قوم شرک کی لعنت میں گرفتارتھی ۔ سوائے اِگا دُگا کے اور اخلا قیات کی بھی یہی پوزیش تھی ، جو آج

کل ہے ۔ قبل ،اغوا،لوٹ کھسوٹ، بدکاری بدمعاشی آج کل کی طرح تھی ۔ ہم نے امن کا زیانہ دیکھا ہے ۔حقیقت بوجھوتو لوگ ہے کہنے برمجبور ہیں کہان کی حکومت ہے انگریز کی حکومت اچھی تھی۔ کہ کم از کم جان تو محفوظ تھی۔ آج کل تو کسی کی جان بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج پیاٹیرے ساری دولت کھا گئے ہیں اورغوام رور ہے ہیں اگلی آیات کا تعلق بھی غز و ہُ احد کے ساتھ ہے اس جنگ میں مسلمانوں کی کوتا ہی کی وجہ ہے کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ فتح شکست میں تبدیل ہوگئی۔سترمسلمان شہید ہوئے۔اور بہت ہے زخمی ہوئے۔خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے هم اقدس پر چوٹیں آئیں ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوتسلی دی فر مایا ۔ اَوَ لَسَعَّا اَصَابَتُ کُسُهُ \_ ہے نیات ، کیا جس وفت پینچی تمہیں مصیبت ۔احد کے میدان میں کہ سر آ دمی تمہارے شہید ہوئے ،اور باتی زخی ہوئے۔ قَلْہُ اَصَبُتُمُ مِنْلَیْهَا ،تم پہنچا کی تصاس جیسی وقصیبتیں۔ بدر میں کہان کے سرآ دمی مارے اورستر گرفتار کئے۔اوراب احد میں تنہیں بہنجی ہے۔ توفُلُنُهُم أَنَّى هنذًا ،تم نے کہا پرکہاں ہے آئی ہے؟ ۔ قُلُ ،آپ (صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) کہہ دیجئے! ۔ هُوَ مِنُ عِنْدِ فیسٹے ، وہتمہار نےنسوں کی طرف ہے آئی ہے۔جس کی تفصیل پہلے گز رچکی ہے کہ آتخضرت صلی الله علیه دسلم نے پچاس آ دمیوں کوحضرت عبداللہ بن جبیر کی ا مارت میں ایک اہم موریے جبل زماۃ پر بٹھایا تھا۔ اور فرمایا کہ ہمیں فتح ہو یا شکت تم نے اس موریے کونہیں چھوڑ نا \_گران سے غلطی ہوگئ کہ مور چہ چھوڑ دیا ۔ اللہ تعالیٰ کے پیغیبر کی نافر مانی مہوئی ۔ اور اس كِ نتيجه مِن يه تكليف آنى -إنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥، بِ شَكَ الله تعالَى هر چيز برقا در ے۔وَمَا اَصَابَكُم مُ اوروہ چِزِ جُوتَهمِیں پَنِجی۔ یَـوُمَ الْتَـفَـی الْجَمُعن ،جس دن آ منے سامنے آئیں دو جماعتیں ۔ کہ نتح شکست میں تبدیل ہوگئی ۔ اور مال غنیمت بھی تمہارے ہاتھ ہے نکل

كيا ـ فَباِذُن اللهِ ، پس الله تعالى كے عم سے ـ وَلِيَه عُلَمَ الْمُوْمِنِيْنَ O ، اور تا كه ظا مركرو سے الله تعالى مومنول كور وَلِيَعُلَمَ اللَّذِينَ ، اورتاكه ظام ركرد ان لوكول كورنسا فَقُوا ، جومنا فَق ہیں ایمان والوں ہے ۔ کیونکہ بختی نہ آئے تو جھوٹے سیجے خلط ملط رہتے ہیں مخلص غیرمخلص کا پین چاتا۔ اور بخت کے موقع پرمعلوم ہوجا تا ہے کمخلص لوگ تھر کرسامنے آجاتے ہیں۔وَ قِیْلَ لَهُمُ تَهَ عَالَوُ اقَاتِلُو ا، اوركَها كيا ان كوآ وَكُرُو مِنِي سَبِيْلِ اللهِ ، الله تعالى كرائة من ما وراكر لز نانبیں چاہتے تو ، اَو ادْ فَعُول ، یا د فاع کرو۔ حملہ ہو چکا ہے۔ جانبیں تو بچاؤنا۔ قب الْوا ، کہنے لگے۔ لَوْ نَعُلَمُ قِتَا لَا ،اگرہم جانے لڑائی۔ یعنی ہم پیمجھیں کہ بیلڑائی ہے۔اتّبیفنگم 'البتہ ہم ضر در تمہاری پیروی کرتے ۔تمہارا ساتھ دیتے ۔ بیرکوئی لڑائی تھوڑی ہے۔ بیرتو سیدھا موت ك منه بيس جانا ہے۔ كه يقور سے سے آ دمى بھلاسارى دنيا كامقا بله كر سكتے ہيں۔ هُمْ لِملْكُفُو يَـوُمَـنِـذٍ أَقُوبُ ، وه كفرك طرف اس دن زياده قريب تتھ ـ مِنْهُمُ لُلِإِيْمَان ، بنسبت ايمان ے \_ نیعنی زبان ہے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل کا فروں کے ساتھ اور بات تو دل کی ہوتی ہے۔ زبان کا کیا ہے۔ دوتو لے کی زبان جدهر جا ہو پھیرلوں یے فُولُوُنَ بِاَفُوَاهِهِم مَّالَیْسَ فِی قُلُوبِهِم '، کہتے ہیں اپنے مونہوں سے وہ چیز جوان کے دلوں میں نہیں ہے۔ زبان سے کلم ار صفے بیں۔ اور مسلمانوں کی حمایت کا دم بھرتے ہیں۔ مگر دل میس نفاق بھراہوا ہے۔ اور جاہتے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں ۔مسلمانوں کے ساتھ اپنے مونہوں ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واہی تاہی باتیس کرتے ہیں۔وَاللهُ أَعْلَمُ بِسَمَا يَسْكُتُمُونَ ٥ ،اورالله تعالیٰ خوب جانتاہے وہ جو چھیاتے ہیں۔ان کی ساری حقیقت رب تعالیٰ کو بخو بی معلوم ہے۔اس كعلم ہے كوكى چز با برميں ہے۔

اَلَّ نِينَ قَالُوا لِإِخُوانِهِمُ وَقَعَدُوا لَوُ اَطَاعُونَا مَاقُتِلُوا ، قُلُ فَادُرَءُ وُا عَنُ اَنُـفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ صَلِدِقِيْنَ ﴿ وَلَا تَسَحَسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ اَمُوَاتًا . بَلُ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ ا فَرِحِينَ بِمَآ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِا الَّذِينَ لَمُ يَهُ حَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِم ﴿ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ ا ﴿ يَسْتَبُشِ رُونَ بِنِعُ مَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضُلِ ﴿ وَّ أَنَّ اللهَ كَلْ يُضِيعُ عُ اَجُرَالُمُوْمِنِينَ، ٥

اَلَّذِيْنَ ، وه ( كفر كے زیادہ قریب ہیں )۔ قَالُوا لِإِنْحُوَانِهِمٌ ،حنہوں نے كہاا ہے بھا ئيوں كے بارے میں۔وَقَعَدُوا،اورخود مجهادے بیٹے رہ (کہاانہوں نے)۔ لَوْ اَطَاعُونَا ،اگروہ ہاری بات مان لیتے۔مَافُتِلُوُا، نَهُل کئے جاتے۔فُلُ فَادْزَءُ وُا،آپِ صلی اللّه علیه وسلم کہہ ر بيجة إيس تم ثال دو عن أنْه فُسِيكُمُ الْمَوْتَ ، اين جانول سے موت كو - إِنْ كُ نُنتُهُ صيدِقِيْنَ 0 ، اگر ہوتم ہے۔وَلا مُحَسَبَنَّ الَّذِيْنَ ، اور ہرگزند خيال كرناان لوگوں كے بارے مِن \_ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ، جُولِ كَ مُحَ الله تعالى كراسة مِن \_ أَمُواتًا ، مرد \_ - بَلُ اَخْيَاءٌ ، بلكه وه زنده ہیں۔ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُسُرُذَ قُونَ ٥ ، اپنے رب کے ہاں ان کورزق دیا ط تا ہے۔ فرحین ،خوش ہیں۔ بیما اتھم الله ،ان معتوں پرجوان کواللہ تعالی نے دیں۔مِنْ

فَصُلِهِ ، اپنِ نَصْل ہے۔ وَیَسُتَبُشِرُونَ ، اور خوشی مناتے ہیں۔ بِسا الَّذِیُنَ ، ان لوگوں کے بارے میں۔ لَم یَسُدَحُقُوا بِهِم ، جوابھی تک ان کونہیں ملے۔ مِیسُ خَلْفِهِم ، ان کے پچھلوں ہے۔ اَن لَّا خَوْق عَلَيْهِمُ ، بِی کہ نہ خوف ہوگاان پر۔ وَلا هُمْ یَسُحُونُونُ وَ ٥ ، اور نہ وہ گلین ہوں گے۔ یَسْتَبُشِرُونُ ، خوشی مناتے ہیں۔ بِنِعُمَةِ مِینَ اللهِ ، الله تعالی کی نعمت کے ساتھ۔ وَفَ سُلُ اللهِ ، الله تعالی کی نعمت کے ساتھ۔ وَفَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ ، اور الله تعالی کی نعمت کے ساتھ۔ وَفَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ ، اور بِ شَک الله تعالی کی نبیس ضائع کرتا۔ آئو الله وَالوں کا اجر۔

یلے سے غز و دُاحد کا ذکر چلا آ رہا ہے۔مجاہدین اسلام جس وفت ہتھیار لے کراپنے گھروں سے چلنے لگے تو منافقوں نے ان کورو کنے کی بڑی کوشش کی کہموت کے منہ میں نہ جاؤاں لئے کہ گز شتہ سال تم نے ان کے ستر مارے اور ستر قید کئے ان کواس کا بڑ اغصہ ہے ۔ قریشی بڑی تعداد میں کشکر لے کرآئے ہوئے ہیں۔اوران کے ساتھ ان کے حمایتی بھی ہیں۔وہتم سے بچھلے سال کا بدلہ لیں گے ۔ بیمنافق چونکہ مسلمانوں کے رشتہ دار تھے کوئی کسی کا باپ بمسی کا بھائی تھا ، کوئی تسمی کا سالا تھا۔کسی کا بہنوئی تھا۔اس لئے رو کنے کی بوری کوشش کی ۔تو ان منا فقو ں کا ذکر ہے۔ فرمایا، اَلَّذِیْنَ، وہ (منافق کفر کے زیادہ قریب ہیں)۔ قَالُوُ اللاِحُوَ انِهِمُ ، جنہوں نے کہا ا ہے بھائیوں کو ( کیونکہ وہ آپس میں رشتہ دار تھے )۔وَ قَـعَــدُوُ ا،اورخود جہاد ہے بیٹھے رہے ( جہاد کے لئے گئے نہیں۔جو جہاد کے لئے گئے اور شہید ہو گئے ان کے متعلق کہا۔ کمؤ أطَاعُوْ أَمَا اگر وہ ہماری بات مان لیتے ۔ مَافُتِ لُوْا، نَهْلَ کئے جاتے ۔ ہم نے توان کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ موت کے منہ میں نہ جاؤ<sub>یج</sub> لیکن انہوں نے ہاری بات نیس کا۔ اس کے قتل اور شہید ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں، دوسروں کوموت سے بیخے والانسخہ بتانے والو!تم خود کرلو۔

قُلُ فَادُرَءُ وَا ءَآبِ صَلَّى الله عليه وسَلَّم كهه ديجة إلى تم ثال دو عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ ١٠ ين جانوں ہے موت کو۔ إِنْ مُكُنتُمْ صَلْدِ قِينُنَ ١٠ اگر ہوتم سے ۔ حالا نكه موت ہے كوئى رُج نہيں سكيّا\_الله تعالىٰ كاار ثناد ہے۔"اَيْسنَ مَسا تَسكُونُوْا" \_ جہال بھی تم ہوگے \_ يُسڈر كُسكُمهُ الْمَوْت" \_ بالله كَاتْمهين موت \_ "وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوْج مُّشَيَّدَةٍ" (باره ٥) \_ اگرچه بوتم سٹحکم قلعوں میں ۔موت سے نہیں نچ سکتے ۔ مثال کے طور پر اس طرح سمجھو کہ ایک آ دی ایسا مکان تیار کر لے کہ جس میں نہ روش وان ہونہ کھڑ کیاں نہ دروازے ہوں بلکہ سوئی داخل ہونے کا بھی سوراخ نہ ہوا دراس میں حصی کر بیٹھ جائے کہ موت سے نیج جائے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے مکان میں بھی نہیں چ سکتا۔"وَلَوُ كُنتُهُ فِسِي بُسرُوْج مُّشَيَّدَةِ" اگر جهم ا سے قلعوں میں جھپ جاؤ کہ جن میں سوئی داخل ہونے کی بھی جگہنیں ہے۔موت سے نہیں ج کتے ۔ موت وہاں بھی آئے گی ۔ کیونکہ فرشتوں کے لئے یہ کمی دیواریں ایسی ہی ہیں جیسے پرندوں کے لئے ہوا۔ جس طرح ہوا پرندوں کونہیں روک سکتی اس طرح یہ کی دیواریں فرشتوں کونہیں روک سکتیں۔ دیکھو بچہ جان پڑ جانے کے بعد پانچ ماہ ماں کے بیٹ میں زندہ ر ہتا ہے۔ ظاہری طور پر نہ وہاں ہوا جا عتی ہے۔ نہ خوراک ۔رب تعالیٰ کی قدرت اور نظام ہے کہاس نے انتز یوں کو ماں کے بیٹ ہے جوڑ دیا۔اس کوخون کے ذریعے خوراک پہنچی رہتی ہے۔اندرنہ پبیثاب نہ یا خانہ گربچہ بلتار ہتاہے۔ ماں کے بیٹ میں نقل وحرکت بھی کرتا ہے۔ رب تعالیٰ رخم ما در میں سب مجھ تیار کر دیتا ہے۔ اور بعض بیجے رحم ما در میں ہی فوت ہو جاتے میں ۔ فرشتہ و ہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ جب کہ رحم میں سوئی داخل ہونے کا سوراخ بھی نہیں ہوتا۔ تو فرشتوں ہے کہاں چھپو گے ۔موت کا دفت مقرر ہے ۔ وہ ٹل نہیں سکتا ۔ اور آ دمی نے جس جگہ

رنا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔موت کی جگہ تک پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی ضرورت وہاں پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ ضرورت اس کو وہاں لیے جاتی ہے۔ تو موت نے آ دمی نہیں نیج سکتا۔ ہاں شرعی دائرے میں رہ کر اسباب کو کام میں لانے کا تھم ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔" خُذُوًا حِذْرَ كُمُ" (یارہ ۵)۔ دِثمن ہےا ہے بچاؤ كا جتناا نظامِ ہوسكتا ہے كرو اوررب تعالیٰ کا حکم ہے کہا ہے اللہ کے بندو! جب تم بیار ہوتو علاج کرا ؤ ۔ تو اگر علاج آ ہے صلی الله عليه وسلم كے حكم كى تعيل ميں كرايا جاتا ہے تو ثواب ملے گاباتى علاج سے موت نہيں ملتى ۔ اگر کوئی سیجھتا ہے کہ میں قابل ہے قابل ڈ اکٹر کے یاس پہنچے گیا۔تو زندگی بڑھ جائے گی۔ یاکسی عاذ ق حکیم کے باس جانے سے زندگی کا کوئی دن بڑھ جائے۔ یا فیمتی سے قیمتی دوائی کھانے ے یا اعلیٰ قتم کے شکے لگوانے ہے سانس بڑھ جائے گا۔ (حساشا و کبلا)۔ ہرگز ایسانہیں ہوگا۔موت کا جو وقت لکھا ہوا ہے اس ہے ایک سیکنڈ آ کے پیچے نہیں ہوسکتا۔ باتی عالم اسباب میں اسباب کو کام میں لا نا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سجھتے ہوئے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے تو ساتھی با قاعدہ پہرہ دیتے تھے۔ گر جب اللہ تعالیٰ کا تھم نازل موا\_"وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ" \_ (ياره ٢) \_ اے ني كريم صلى الله عليه وسلم رب تعالى آ پ کولوگوں ہے بچائے گا۔اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرہ دے رہے تھے۔آنخضرت صکی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سعد!اب تو چلا جا۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ یعنی اب اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ منافقوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری بات مان جاتے تو ندمرتے آ کے اس کا جواب دیا ہے کہ جن کوتم مرد و کہتے ہوان كوتو حيات ِجاود ال مل چكل ہے۔ قرما يا ، وَ لَا تَحَسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُو ا فِي سَبِيْلِ اللهِ ، اور هركز نه

خیال کرناان لوگوں کے بارے میں جولل کئے گئے اللہ تعالیٰ کے رائے میں۔ آمنو آتا، (ان کو) مردے (نہ خیال کرنا)۔ بَلُ آخُیآءٌ ، بَلَدوه زنده ہیں۔ عِنْدَ رَبَهِمُ يُوزَقُونَ ،اپنے رب کے ہاں ان کورزق دیا جاتا ہے۔ لینی جونوگ دین کی سربلندی کے لئے شہید ہوئے ہیں۔ اور ا قامتِ دین کے لئے انہوں نے جان دی ہے ۔ان کومردہ مت گمان کرو ۔ بیرنہ مجھو کہ وہ فتم ہو گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔اوران کورب کے ہاں رز ق دیا جاتا ہے۔ادر دوسرے یارے میں تَم رِرُ هِ حِيْكِهُ و "وَكَلا تَسَقُّولُوُا لِسَمَنُ يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ آمُوَاتٌ" -اورندكهوال لوكول ك متعلق جوقل کئے گئے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں کہ وہ مرد ہے ہیں۔تو یباں مرجھے با تیں بچھنے والی ہیں ۔ وہ بیر کہ جو حضرات کا فروں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں ۔ ان میں بعض ایسے شہداء بھی ہوتے ہیں۔ بیرظالم ان کے سرکو دھڑ ہے الگ کر دیتے ہیں ۔ا در اس حقیقت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ نہ شریعت انکار کرتی ہے۔ کہ اس کے بدن سے روح نکل جاتی ہے۔ اور شہید کو با قاعدہ دفّن کیا جاتا ہے۔اوراس کے مال میں وراثت جاری ہوتی ہے۔لینی ان کا مال شرعی وارثوں میں تقتیم ہوتا ہے۔اور عدت کے بعداس کی بیوی آ گے نکاح بھی کر علق ہے۔ جب کہ زندہ آ دمی کا نہ مال وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے ۔ نہ اس کی بیوی آ گے نکاح کر سکتی ہے ۔ ویکھو ایک آ دمی کومز ائے موت ہو جاتی ہے۔اور حکومت فیصلہ سنا دیتی ہے کہ بیزندہ جیل ہے نہیں جا سکتا \_ پھراس کے باوجود نہاس کے مال میں وراثت جاری ہوگی نہاس کی بیوی آ گے نکاح کر سکتی ہے۔ کیونکہ زندہ ہے۔ای طرح ایک آ دمی کوعمر قید کی سز اہو جاتی ہے۔ا در حکومت فیصلہ سنا دیتی ہے کہ جب تک میرے گانہیں جیل ہے باہرنہیں جا سکتا۔اس کا مال بھی وارثوں میں تقشیم نہیں ہوسکتا۔اور نہ ہی اس کی بیوی آ گے نکاح کرسکتی ہے۔ کیونکہ زندہ ہے۔اگر جہ عمر قید کی سزا

ہے۔ گرشہادت کے بعد شہید پر وہ سارے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ جو دنیا کی زندگی ختم ہونے کے احکا مات ہیں کہ دفن بھی کیا جائے گا مال میں ورا ثت بھی جاری ہوگی عدت کے بعد اس کی بیوی آ گے نکاح بھی کر علق ہے۔اوران سب احکامات کے جاری ہونے کے باوجودوہ زندہ ہے۔ کیونکہ اس کی بیزندگی قبر کی زندگی ہے۔ برزخ کی زندگی ہے۔ جنت کی زندگی ہے، د نیا کی زندگی تو ختم ہوگئی۔ اور اگر د نیا کی زندگی ہو د نیا میں زندہ ہو۔ پھراس کی ورا ثت نہیں تقتیم ہوسکتی ۔ کیونکہ زندہ کی وراثت کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ای طرح اس کی بیوی آ گے نکاح بھی نہیں کرسکتی ۔ تو شہداءاور دوسرے مردوں کی زندگی اگلے جہاں کی زندگی ہے۔اور پیر ازندگی روح کےجسم کے ساتھ تعلق کی وجہ ہے ہے۔ادریہ بات سیج متواتر احادیث ہے ٹابت ہے۔ اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ جناز و پڑھنے کے بعد آ دمی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے۔ تواس کی روح کوجسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث یاک میں آتا ہے۔ "فَتُعَادُ رُوُحُهُ فینی جسّدہ" (منداحمہ جسم ص ۲۸۷) بس اس کی روح اس کےجسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ یہ متواتر اورمشہور حدیث ہے۔ تو روح کے جسم کے ساتھ تعلق کی وجہ ہے وہ زندہ ہے۔ اور بخاری شریف مسلم شریف اور ابو دا ؤ د شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔''اَلُعَبُدُ إِذَا وُضِعَ فِيُ قَبُرِهِ'' ۔ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے۔''وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ" \_اوراس كرماتهي اس سے طلے جاتے ہيں \_"حَتَّى أَنَّهُ يَسُمَعَ قُرُعَ نِعَالِهِمُ" ابھی وہ جانے والوں کی جو تیوں کی تھنگھنا ہے ہی من رہا ہوتا ہے۔ "آئےاہُ مَسلَسَکَان" (الحدیث، بخاری ج ا ص ۱۷) که ایا تک دوفر شنے آجاتے ہیں تو مردہ وفن کے بعد قبر میں قبر سے واپس ہونے والے لوگوں کی جو تیوں کی آ ہٹ اور آ واز سنتا ہے۔اہلِ حق کا یمی

ندہب ہے ،معتزلہ ، رانضیوں اور خارجیوں کے سوااس کا کوئی منکرنہیں ہے۔ باتی اس کی زندگی كوہم بجے نہيں سكتے كيونكہ اللہ تعالى كاارشاد ہے كه "وَلْكِنُ لَا مَشْعُرُوُنَ" ( مارہ ٢)۔اورليكن تم شعور نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شہید کی قبر کھل جائے تو نہ وہ تمہارے ساتھ بات کرے گا اور نہ ہی اس کی کوئی نقل وحرکت ہو گی ۔ مگر ہے وہ زندہ اور نیے زندگی و نیا والی نہیں ہے۔ پھراگروہ زندہ نہیں ہے تو اس ہے سوال جواب کا کیا مطلب ہے کہ ابھی وہ دفنا کے جانے والول کے قدموں کی آہٹ من رہا ہوتا ہے۔ کہ دوفر شتے آجاتے ہیں۔ اور اس سے سوال كرتے ہيں۔ "مَن رَبُّكَ؟" - تيرارب كون ہے؟ وہ جواب بھى ويتا ہے "رَبِّسَى اللهٰ" ميرا رب الله تعالى ہے۔ پھرسوال كرتے ہيں۔" مَنْ نَبِيْكَ؟" توكس نبي كا امتى ہے؟۔وہ جواب ديتا ہے۔"نَبِتی مُسحَدِّمَدٌ صلى الله عليه وسلم"، ميں محرصلی الله عليه وسلم كا امتی ہول - پيم سوال کرتے ہیں۔مَادِیُنکُ ؟ "تو کس دین پرہے؟۔ وہ کہتا ہے۔" دِیْسنی اُلاسکلام" -میرا وین اسلام ہے۔ جب وہ امتحان میں کا میآب ہو جاتا ہے تو جہنم کی طرف سے کھڑ کی کھولی جاتی ہ۔ وہ گھراجا تا ہے۔ کہ میں نے تو سوالوں کے جواب بھی سیجے دیئے ہیں چر مجھے میآگ کیوں دکھائی گئی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ گھرا نہیں یہ تیرا ٹھکا نہیں ہے۔ یہ تجھے صرف اس واسطے دکھایا گیا ہے کہ تجھے معلوم ہو کہ ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے کہی بخت جگہ سے بچایا ہے۔ پھرفور أجنت کی طرف ہے کھڑ کی کھول دی جاتی ہے۔اور جنت کی ہوا اورخوشبو کمیں اےنصیب ہوتی ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو دلہن کی طرح بڑے سکون سے سواور اگر کا فر ے منافق ہے ہے ایمان ہے اس سے پوچھتے ہیں۔"مَن رُبُک ؟" ۔ تیرارب کون ہے؟۔وہ كبتاب "ها،هالآادرى" ين بين جانا-"مَنْ نَبِيكَ"؟ كبتاب "ها، هالآادرى" مِن بيل

عانیا۔"مَادِیْنُکُ"؟ میں تہیں جانیا۔ پھراے فرنتے مارتے ہیں صدیث یاک میں آتا ہے کہ اس پراہیا فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے۔"اَعُملٰی وَ اَصَهُ" جواندهااور بہرہ ہوتا ہے۔اوراس کوایسے زور ہے ہتھوڑے مارے جاتے ہیں کہ کسی پہاڑ کی پنوٹی پر ماریں جا کیں تو وہ ریزہ ریزہ ہوجائے۔ادراس کی خوب پٹائی ہوتی ہے۔اب دیکھووہ فرشتوں کے سوالوں کو مجھتا بھی ہے ا در جواب بھی دیتا ہے۔اوراس کے جوابوں کا اعتبار بھی ہے کہاس پر جزاء سزا ہے۔اگر نیک ے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر بدہ تو جہنم کے گڑھوں میں ہے ایک گڑ ھا بنا دیا جا تا ہے۔ اگر زندگی نہیں ہے تو ان چیزوں کی کیا حیثیت زندگی کے بغیروہ عذاب تو اب کس طرح محسوں کرتا ہے۔ اس لئے یا در کھنا قبر کی زندگی حق ہے۔اور بیزندگی روح کےجسم کے ساتھ تعلق کی وجہ ہے ۔امام اعظم امام ابوصنیفہ رحمہ اللّٰہ تعالیٰ نے عقائد کے متعلق ایک تماب لکھی ہے۔ "اله فقاء الا کبر" اس میں انہوں نے جہال پیمٹلے بیان فرمائے ہیں کہ جنت فق ہے دوزخ فق ہے۔حساب کے لئے ترازوفق ہے۔ حشرنشرت ہے۔ بل صراط حق ہے۔ وہاں یہ بھی بیان فر مایا کہ۔ "وَاعَادَهُ الرُّوحِ الّٰي الْعَبُدِ فِی فَبُسر ہِ حَقّٰ " ۔ تبر میں روح کا بندے کی طرف لوٹا یا جا ناحق ہے ۔ تو اہلِ حق شہدا ء کی برزخی زندگی کے بھی قائل ہیں۔ اور عام مردول کی زندگی کے بھی قائل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پنیمبروں کی زندگی تو سب سے اعلیٰ ہے۔ صحیح حدیث ہے،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما يا\_" أَلاَ نُبِيَآءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورُهِمْ يُصَلُّونَ "حضرت انبياءِ كرام عليهم الصلوة والسلام ايني قبروں میں زندہ میں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ زندہ ہیں تو روضہ اقدس پر بڑھا جانے والا درود شریف سنتے اور جواب و بیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔"مَنُ صَلَّى عِنْدَ قَبُرِيُ سَمِعُنَّهُ" ۔جس نے میری قبر کے یاس در دو شریف پڑھا تو میں خودستتا ہوں۔ "وَمَنُ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ بَعِيبُدٍ أَعْلِمُتُهُ"۔ اور جس نے جھ پردور سے درود شریف پڑھا تو وہ مجھے بواسطہ فرشتوں کے بتلایا جاتا ہے۔اور ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ میں سلام کا جواب بھی وول گا۔ یا در کھنا بیکوئی معمولی مسئلے نہیں ہے۔قرآن حدیث کا ا برد امضبوط اور پخته مسکله ہے۔ دارالعلوم دیو بند کے صدرمفتی جنا ب مفتی مہدی حسن خان رحمہ الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے عقیدے والے آ دمی کے پیچھے جو قبر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا قائل نہیں ہے نماز مکروہ ہے۔ اور ای فتوے کی تائید کی ہے۔استاد الکل حفزت مولا نا رسول خان صاحب مغفور ومرحوم نے ۔ اورمفتی جمیل احمه صاحب تھانوی مرحوم ومغفور نے بھی فتویٰ ویا ہے کہ جو تخص انبیاء کرام بنیم الصلوٰۃ والسلام کی حیات فی القیم کا قاکل نہیں ہے اس کے چھیے نماز مکروہ ہے۔ کیونکہ میعقیدہ قرآن یا ک کے خلاف ہے۔ لبذا ابی نمازی ضائع نه کرنا۔معتزلہ وغیرہ باطل فرقے کہتے ہیں کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میصرف روح کی زندگی ہے۔ یہ بھی فلط کہتے ہیں کیونکہ روح کے جسم کے ساتھ تعلق برمیج حدیث موجود ہے۔جوآپ پہلےن بھے ہیں۔ بھراگرزندگی نبیں ہے تو قبر میں جز اسزاکیسی ہے۔اور کس کو ہو ری ہے؟۔ ویکھنا آج کل ایک نیافرقہ پیدا ہوا ہے۔ مماتی ممکن ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں کہ قبر میں جوزندگی ہے وہ روح کی ہے۔جسم کی نہیں ہے۔اور عام طور پر وہ بیر مغالطہ دیتے ہیں کہ قبر ی زندگی تو ہے مگر جسدِ عضری کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن قرآن یاک ان کے اس نظري كى رويد كرتا - الثادر بانى - "وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْن قُتِلُوا فِي مَبيل اللهِ اَمُوَاتًا"۔ اور ہرگزنہ گمان کرناان لوگوں کے بارے میں جواللہ تعالیٰ کے رائے میں آل کئے گئے

لہ وہ مردہ جیں ۔اب سوال یہ ہے کوئل روح ہوئی ہے یاجہم ۔جس کوئل کیا گیا ہے وہی زندہ ووسرے بارے میں ہے۔ ''وَكَا تَــــــُـــُوكُوا لِمَنُ يُقُتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمُوَاتٌ''۔اور جوالله تعالیٰ کے راستہ میں قتل کئے گئے ہیں ان کومروہ نہ کہو۔ ''بَـلُ اَحْیَاءٌ'' \_ بلکہ وہ زندہ ہیں ۔ تو جوقتل کیا گیا ہے۔ وہی زندہ ہے ۔قتل جسم ہوتا ہے۔ روح تو نہیں ہوتی ۔لہٰذا زندہ بھی جسم ہے۔ای طرح بعض لوگ بیرمغالطہ دیتے ہیں کہ سز ااور جز اءجسم مثالی کو ہوتی ہے۔ بیرجھی غلط کہتے ہیں ۔ پہلےتم جسدِ مثالی کا مطلب مجھو۔ وہ اس طرح کہتم رات کوخوا ہیں دیکھتے ہو کسی کو خواہیں زیادہ آتی ہیں۔ سمی کو کم ۔سو داوی اور تبخیری مزاج والے کو زیادہ آتی ہیں۔ اور د وسرول کو کم مگر آتی سب کو ہیں ۔خواب ہے خالی کوئی آ دمی نہیں ہے۔تو خواب میں دوسروں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے بھی ہو۔ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ دشمنوں ہے بھی فکرا ؤ ہوجا تا ہے۔ بھی تم ان کو مارتے ہو بھی خود مار کھاتے ہو۔ صبح کوتم ان ہے پوچھو کہ ات میری تیرے ساتھ ملا قات ہوئی ہاور میں نے تیری پیفدست کی ہے۔تو و ہ ا نکار کر ہے گا۔ کہ مجھے تو کو ئی علم نہیں ہے۔ کیونکہ رات کوجس سے ملا قات ہوئی ہے وہ جسم مثالی تھا۔اصل نہیں تھا۔ اصل کومعلوم ہی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخانے بدکاری کی دعوت دی تو یعقوب علیه السلام سامنے آگر کھڑے ہو گئے ۔ انگی منہ پرر کھ کر فر مایا کہ بیکا منہیں كرنا \_ توبيه يعقو ب عليه السلام كاجسدِ مثالي تقا \_ خو دحضرت يعقو ب عليه السلام كواس كاعلم نه تقا. کیونکہا گران کوعلم ہوتا کہ میرا بیٹا بوسف مصرکے با دشاہ کے گھر ہےتو رور وکراپنی بینائی نہ ضا کع کرتے۔حضرت مجدد العنب ٹانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مکتوب میں اس پر خاصی بحث فر مائی ہے۔ ای طرح ان کے فرزندخواجہ محمد معصوم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمتو بات معصومیہ میں بھی

اس موضوع پر خاصی بحث فر مائی ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ بعض د فعداییا ہوتا ہے نیک لوگوں کے ا جبادٍ مثالیہ کے ساتھ ملا قات ہوتی ہے۔ اور اجسادِ مثالیہ بعینہ اصل کی طرح ہوتے ہیں۔جس نے ملاقات کی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں بزرگ سے ملاقات کی ہے۔ حالانکہ اس بزرگ کوکوئی علم نہیں ہوتا۔ کیونکہ ملا قات جسدِ مثالی سے ہوئی ہے۔ ای طرح بسااوقات آ دمی کہیں بھنس جاتا ہے۔تو اجسا دِمثالیہ آ کررا ہنمائی سکرتے ہیں۔اصل کوکوئی علم نہیں ہوتا۔تو جو الوگ ہے کہتے ہیں کہ جز اسزاء مثالی کو ہوتی ہے۔ وہ بھی غلط کہتے ہیں ۔ کیونکہ بیہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ گرمی سر دی کی تکلیف تو ہر داشت کرے جسد عضری مشندے یانی کے ساتھ وضوء اور فسل تو کرے جبیہ عضری اور مزے اڑائے جسیہ مثالی ۔ ای طرح گنا ہ تو کرے جسیہ عضری ورسزا بھگتے جسدِ مثالی۔ بیکون ساانصاف ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کے رائے میں قتل تو ہو جسدِ عضری اور زندگی ملے جسد مثالی کو۔ یہ عجیب منطق ہے۔لہذا سیجے عقیدہ اورنظریہ یہی ہے۔ کہ حیات برز جیہ فی القبر روح کے تعلق کے ساتھ جسدِ عضری کو حاصل ہے ۔ عام مرد ہے اورشہداء جسدِ عضری کے ساتھ زندہ ہیں۔ فیر جیئن بسمآ اتھے اللہ ، خوش ہیں ان نعمتوں پر جوان کواللہ تعالیٰ نے دیں مِنُ فَصَٰلِهِ ،ایخ تصل سے ۔وَ یَسْتَبُشِرُونَ ،اورخوشی مناتے ہیں ۔باالَّذِیْنَ ،ان لوگوں کے بارے میں ۔ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ ، جوابھی تک ان کونہیں ملے ۔ مِّنْ خَلْفِهمْ ،ان کے بجھلوں سے ۔ یعنی بچھلوں کے متعلق کہتے ہیں کہ خدا کرے وہ بھی شہیر ہوکر آئیں۔ اور ہمارے جیسے درجے یا ئیں۔اُنُ لَّا خَـوُق عَسلَیْهـمُ ، بیرکہ نہ خوف ہوگا ان پر۔وَ لا هُـمُ ے پھنے نُدوُنَ ۞ ،اور نہ وہ عُملین ہوں گے ۔آئندہ کی چیز کا خطرہ ہوتو اس کوخوف کہتے ہیں ۔اور جنت میں ان کوئسی قتم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔اورگز شتہ کسی چیز کے ضائع ہونے پرافسوں کرنے

کوحزن کہتے ہیں۔ کہ کاش ہم اس طرح کرتے ، اور اس طرح کرتے۔ اور وہ چونکہ ساری
نیکیاں کر پچلے ہیں۔ اس واسطے ان کوگزشتہ پربھی افسوس نہیں ہوگا۔ یَسْتُبْشِسرُوُنَ، خوشی مناتے
ہیں۔ بِنِعُمَةٍ مِنَ اللّٰهِ ، اللّٰہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ ۔ وَ فَصُلِ ، اور اللّٰہ تعالیٰ کے فیل کے ساتھ۔
وَ أَنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیعُ ، اور ہے شک اللّٰہ تعالیٰ نیس ضا کع کرتا۔ آجہ وَ الْمُوْمِنِیْنَ آ ایمان والوں کا
اجر۔ اللّٰہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ مومنوں کواجر ضرور دے گا۔

ٱلَّـذِيُنَ اسُتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنُ .بَعُدِ مَاۤ اَصَابَهُمُ الْقَرُحُ ١ إللَّذِيْنَ أَحُسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقَوُا آجُرٌ عَظِيُمٌ ۞ ٱلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُو الَّكُمُ فَاخْتَسُوهُمُ فَزَادَهُمُ إِيْمَانًا ، مِ وَ قَا لُوا حَسُبُنَا اللهُ وَ نِعُمَ الُو كِيُلُ ﴿ فَانْقَلَبُوا بِنِعُمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَحُ لَ لَمْ يَمُسَسُهُمْ سُوَّةً ﴿ وَّاتَّبِعُوا رَضُوَانَ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ ذُوْفَضُلِ عَظِيْمِ ﴿ إِنَّهَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوَّفُ أَولِيَآءَ هُ . فَلا اتَخَافُوهُمْ وَخَافُون إِنْ كُنتُمُ مُّوْمِنِينَ ٥٥ وَلَا يَحُزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرِ ، إِنَّهُمُ لَنُ يَّضُرُّ وِاللهُ شَيْئًا ، يُريُدُ اللهُ ٱلَّايَجُعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيُمٌ ٥٠ ٱلَّذِيْنَ اسْتَعَجَابُوُا ، وه لوگ جنهوں نے حکم مانا۔ لِلَّهِ وَالرَّسُول ،اللَّه تعالَى كا اور رسول صلى الله عليه وسلم كامِنْ ، بعد من أصابَهُمُ ، بعداس ك كدان كويبنجا - الْقَرُحُ ، زخم - لِلَّذِينَ أَحُسَنُوا ،ان لوگوں کے لئے جنہوں نے نیکی کی ۔مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا ،ان مِن سےاوراللہ تعالٰی ہے ڈرتے رے۔آجُرٌ عَظِيُمٌ ٥، اجرے بڑا۔آلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ ، وه لوگ بیں کہاان کو۔النَّاسُ ،لوگوں نے ۔ إِنَّ النَّا سَ ، بِ شُك لوگوں نے ۔ فَلْهُ جَسَمُ عُوْ الْكُمُ مُحْقِيْنَ جَعَ كَيَّ بِي لَشَكرتها رے لئے۔فَاخُشَوُهُمُ ،لِي ثم ان ہے ڈرو۔فَزَادَهُمُ إِيْمَانًا ،لِي زياده کردياس بات نے ان

كهايمان كوروً قَا لُوا ،اوركهاانهول نے رخشبُنا الله ، جميں الله تعالى كانى بے روَ نِعْمَ الُوَ كِيُلُ ٥ ، اوراجِها ہے كارساز ۔ فَانْقَلَبُوُا، پُس وہ لو نے ۔ بِنِعُمَةِ مِّنَ اللهِ وَ فَصُل ، الله تعالى ك نعمت لے كراورالله تعالى كافضل لے كرلے ألم يَه مُسَسْهُمُ سُوءٌ ، نه پنجی ان كوكو كی تكلیف ِ وَ اتَّبَسُعُسُوا دِحُسُوانَ اللهِ ،اورانہوں نے پیروی کی اللہ تعالیٰ کی رضاء کی ۔وَ اللهُ دُوُ فَسِطُ لِ عَظِينُهِ ۞ ، اور اللهُ تعالىٰ برُى مهر بانى كرنے والا ہے۔إنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطِنُ ، پخته بات ہے (وہ جو تمہیں ڈرا تا تھا) وہ شیطان ہے۔ بُـخُوفُ اَوُلِیَآءَ ہُ ، وہ ڈرا تا ہےا بے ساتھیوں ہے۔ فَلا لَنَحَافُوُهُمُ ، لِينَ ثَمَ ان سے خوف نہ کرو۔ وَ خَافُوُن ، اور جھے سے خوف کرو۔ إِنْ كُنْتُهُ مُوْمِنِيُنَ ٥ ، اگر ہوتم مومن - وَ لَا يَحُوزُنُكَ ، اور بِحَقِيمُ مِين نه وْ الين \_ الَّذِيْنَ يُسَادِ عُونُ ، و ه لوگ جو دوڑ کے جاتے ہیں۔ فی الْکُفُرِ ، کفریس ۔ إنَّهُم ، بِشک وہ ۔ لَنُ يَّضُرُّ و اللهُ شَيْئًا ، ہرِ گزنيس نقصان پہنچاسکیں گے اللہ تعالیٰ کو پچھ بھی ۔ یُویُدُ اللهُ ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے۔اَلّا یَجُعَلَ لَهُمُ ، اس چیز کا کہ نہ کرے ان کے واسطے ۔ حَظّا، حصہ فیسی اللاجِرَةِ ، آخرت میں ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ 🔾 ،اوران کے لئے عذاب ہوگا بڑا۔

پہلے سے غزوہ احد کا ذکر جلا آر ہاہے۔ جو آپ تفصیل کے ساتھ ٹن چکے ہیں کہ مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی۔ پھر بعض صحابہ کی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہوگئی۔ میدان کا فروں کے ہاتھ چلا گیا۔ اور مسلمانوں کو کائی نقصان اٹھانا پڑا۔ ستر ساتھی شہید ہوئے اور باقی زخمی فتح عاصل کرنے کے باوجود بغیر کمی ظاہری سبب کے کا فر میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ بس اللہ تعالیٰ حاصل کرنے کے باوجود بغیر کمی ظاہری سبب کے کا فر میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کے ولوں میں رعب ڈال دیا۔ مدینہ طیبہ سے آٹھ میل دور حمراء الاسد کے مقام پر جب بہتے تو ایک دوسرے سے پوچھنے گئے کہ بھائی جنب ہماری فتح ہوگئ تھی تو ان کا صفایا کے بغیر ہم

کیوں آ گئے؟ \_ یعنی جومسلمان نج گئے تھےان کا بھی صفایا ہو جانا جا ہے تھا۔ ایک نے کہا میر نے تھے آتے ویکھا میں بھی چل پڑا دوسرے نے کہا میں نے تھے آتے دیکھا میں بھی چل بڑا۔ ا تو ان کوا بن غلطی کا احساس مبوا۔ کہنے لگے اب بھی پلٹ کر ان کا صفایا کر دینا جا ہے۔ چنا نجہ و ہ حمراءالاسد کے مقام پر کافی دن تھبرے رہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ دسلم کوخبر پینجی کہ وہ حمراء الاسد کے مقام پراکٹھے ہور ہے ہیں اور تازہ دم ہو کردو بارہ حملہ کرنا جا ہتے ہیں۔ تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے باقی ماندہ صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کو جوزخمول سے پور تھے۔جمع فر مایا، کہ پہلے اس ہے کہ مشرکین بلٹ کر ہم پرحملہ کریں کیوں نہ ہم ان کا تعاقب کر کے ان کے نایاک ارادوں کو خاک میں ملادیں ۔صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اگرچہ تھے ماندے اور زخموں سے چورچور تھے۔ پھرلڑنے کی حامی بھرلی۔ اور تیار ہو گئے۔ اگر چہایے موقع پر دوبارہ لڑنے کی حا**ی بھرنی مشکل ہوتی ہے ۔لیکن آنخ**ضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے بروانے ان تکلیفوں کو برواشت کرتے تھے۔اس کا ذکر ہے۔اَلّٰ فِیْنَ اسْتَجَابُوُا ،وہ لوگ جنهوں نے تھم مانا۔ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ اللَّهِ تَعَالَى كااوررسول صلى الله عليه وسلم كا مِن , بَعْدِ مَآ صَـــابَهُــهُ الْمُقَــرُ حُ ، بعداس کے کہان کو پہنچازخم ۔ا حد کےموقع پران کو کافی جانی نقصان ارواشت كرنايرا كهستر ساتھى شہيد ہو چكے تھے۔ اور آنخضرت صلى الله عليه دسلم سميت بہت ہے ساتھی زخمی تھے ۔کسی نے بازو پرپٹی باندھی ہوئی ہے۔کسی نے سر پرکسی نے ٹا نگ پر،کیکن اس کے با د جو دحمراءالاسد کے مقام پر جا پہنچے کا فروں نے جب سنامسلمان زخمی حالت میں بھی حیلے کے لئے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ تو گھیرا گئے کہنے لگے زخمی شیر کا تملہ بہت خطر ناک ہوتا ہے۔ الہذابہ میں چھوڑیں مے نہیں۔اس موقع پر معبد فزاعی جس کا تعلق قبیلہ بنوفز اعہ ہے تھا ابھی تک سلمان نہیں ہوا تھا۔گر دل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرف دارتھا۔ بعد میں رضی اللہ اتعالیٰ عنہ ہو گئے۔ اور قبیلہ بنوخزاعہ کو بیرفخر حاصل ہے کہ کا فر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی کھل کرمخالفت نہیں گی۔ بلکہ آپ سلی الله علیہ وسلم کی تا سید ہی کرتے رے ہیں ۔ تو معدخزا عی مدینہ طیبہ ہے مکہ کمر مہ جار ہا تھا۔ جس وقت وہاں پہنچا جہاں کا فروں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ کا فروں نے ان سے دریافت کیا کہ بتاؤ تم نے زخمیوں کو دیکھا ہے؟۔ اس نے کہا کہ وہ تو تازہ دم ہوکر آئے ہوئے ہیں اور پہلے سے زیادہ مستعد ہیں۔اور آ دمی بھی کا فی ہیں ۔ (تا کہ بیہ مجھیں کہاورآ دی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں ) ۔ لہٰذاتم یبال نہ تھبرو ۔ اس بات نے بھی ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ تو وہ دہاں سے بھاگ گئے۔ کہ ریہممیں حیموڑیں گےنہیں ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حمراءالاسد کے مقام پر ینچے اور وہاں تین دن قیام فرمایا۔سترہ رےااٹھارہ ۱۸؍۱ نیس روا شوال بروز سوموار منگل بدھ۔ تین دن کے انتظار کے بعد آپ صلی انٹد علیہ دسلم واپس تشریف لے آ ہے۔انٹد تعالیٰ فر ماتے ہیں۔ لِسَّنِدِیْنَ اَحُسَنُوْا ،ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ٹیکی کی۔مِنْهُمُ وَاتَّقُوْا ،ان میں ہےاوراللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہے۔اَجُہے وَعَیظِیہ ہے ، اجربے بڑا۔اس موقع پر قبیلہ عبدالقیس کے تا جروں کا ایک قا فلہ مکہ مکر مہ ہے مدینہ منور ہ کی طرف آپر ہاتھا۔ اس قا فلہ کا ایک شخص تھا' ' نعیم بن مسعود انتجعی'' جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ کا فروں نے ان کولا کی ویا کہ مجھے دی اونٹ دیں گے اور جبک دکھائی کہ تو جا کرمسلمانوں پر ہمارا رعب ڈال اور کہہ کہ کے والول نے بڑے قبلے اکٹھے کئے ہیں وہ تمہارا صفایا کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اس نے آتخضرت صلی الله علیه وسلم ہے ملا قات کی اور کہنے لگا کہتمہیں معلوم ہے کہ ابوجہل کے مرنے

کے بعد اب قریشیوں کی کمان ابو سفیان کے پاس ہے۔ اور وہ قبیلہ کتنا مضبوط اور جنگجو ہے؟ \_ ( اور پیر بات حقیقت ہے ابوسفیان جب کا فریقے تو کفر میں بڑے بہا در اورمضبوط تھے ۔ ۸ ۔ ھانک اس نے کا فروں کے کشکر کی کمان کی ہے۔ ۸ ۔ ھابیں مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد اسلام میں بھی ای طرح بہادرا درمضبوط تھے۔ اور ان کے خاندان نے دین کے لئے بہت خد مات سرانجام دی ہیں )۔تو تعیم بن عبداللہ نے کافی ڈرانے کی کوشش <sup>ک</sup>ی۔ صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين نے ساتو بيك زبان موكركها - "حَسُبُ الله وَ نِعُمَ الُوَ كِيْلُ ، جميں الله تعالى كافى باوروى بهارا كارساز بـ "-اس كا ذكر فرمايا-اَلَـذِين قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ، ( يَغِيرِ كَمَاتِقَى ) وه لوك بين كها ان كولو كول في إنَّ النَّا سَ قَدْ جَمَعُو الْكُمُ ، بے شک لوگوں نے تحقیق جمع کئے ہیں نشکرتمہارے لئے ۔ فیسا خُشُوهُ ہے ، بس تم ان ہے ڈرو۔ان کا مقابلہ نہ کرنا ، یہ بات جب ان کے ایجنٹوں نے کہی۔ فیزَ اڈھٹم اِیْمَانَا ، کِس زیادہ كردياس بات نے ان كے ايمان كورةً قب أوا ، اوركها انہوں نے \_' 'حَسُبُنَا اللهُ وَ نِعُمَ الْمُوَ كِيْكُ لَهُ بِهِ بِمِينِ اللهُ تَعَالَىٰ كَافَى بِإوراجِها بِكارساز \_ لِعِنى كام بنانے والا وہى رب تعالى ی ہے۔ تاریخ اور تغییر کی کمابوں میں موجود ہے کہ جب نمرود بن کنعان نے ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں جلانے کا تھم دیا تو اس کے لئے آگ کا بہت بڑا بھٹہ تیار کیا گیا۔ اس میں لکڑیاں ڈ ال کر ان کوآگ لگائی گئی۔ آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ۔ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو مجنیق (آلے) کے ذریعے آگ کے بھٹہ میں ڈالا گیا۔ یہ آلہ اس وقت کے انجینٹر'' بیزن'' نای آ دمی نے تیار کیا تھا۔ جس کے ذریعے وہ بڑے بڑے پھر قلعوں پر ڈالتے تھے۔ داری شریف كى روايت ميس ب- "جُورَد عَن النِّيَاب" - كه حضرت ابراجيم عليه السَّامُ لوآگ ميس و التي

و فت ننگا کر دیا گیا۔ای لئے بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہلوگ جب قبروں سے نکلیں گے تو سب ہے <u>س</u>لے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولیاس پہنا یا جائے گا۔ فر مایا ، اس کے بعد مجھے لباس پہنایا جائے گا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے لباس پہنانے کی یہی دجہ ہے۔ کہ ان کو نٹگا کر کے ہاتھ یا وُں رسیوں ہے جکڑ کرمنجنیق آ نے کے ذریعے آگ کے بھٹے میں پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجیق میں رکھا گیا تو مخالفین نے نمرود ریدہ باد کے نعر ہے لگانے شروع کئے اور اس خوشی میں بھنگڑ ا ڈ ال رہے تھے کہ ابھی اس کا سریھٹے گا ٹھاہ ہوگی اور ہمارے کلیج ٹھنڈے ہوں گے ۔ اور ہم بت تو ڑنے کا انقام لیں گے ۔ اس حالت میں جعزت آ جبرائیل علیہالسلام تشریف لائے ۔اورحضرت ابراہیم علیہالسلام ہےفر مایا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہوتو بتاؤ۔اس موقع پرحضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔" حسب کی الله ونسعہ م الْسـوَ بِحِيْسـل'' مجھےميرارب کانی ہے۔اوروہ بہترین کارساز ہے۔ مجھے تیری مد د کی ضرورت نہیں ہے ۔حضرت ابراہیم علیہالسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ گھروں میں چھکلی ہوتی ہے اس کوعر بی میں'' وزغ'' کہتے ہیں اس نے بھونگیں مارنی شروع کیں کہ آگ تیز ہو۔ اگر چہ اس کی پھونکوں ہے کچھنہیں بنیآ تھا۔ مگر اس نے اپنا حبثِ باطن تو ظا ہر کر دیا کہ میں کیا ہوں اور ایک ساہ رنگ کا پرندہ ہوتا ہے اس کو'' کا لی کا ت'' کہتے ہیں۔ وہ بڑی دور ہے اپنی چونچ میں یانی لے کر بلندی ہے پھینکتا تھا۔اس کو پرندوں نے کہا کہ کیا تیرےاں یانی کے قطرے ہے آگ بجھ جائے گی؟اں نے کہا کہ آگ کا بجھا نا میرافریضہ نہیں ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے خلیل کی مدد کے لئے اپنی تو نیق کے مطابق چونچ استعال کرنی ہے ۔ کاش کہ ہم بھی اسلام کی مدد کے لئے اپنی چونچ استعال کریں \_ یعنی جس کواللہ تعالیٰ نے

جتنى توفيق عطاء فرمائى ب\_ اتى فدمت كر \_ \_ كونكه "ألا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسُعَهَا" الله تعالیٰ نے کسی شخص کواس کی طاقت ہے زیادہ کا مکلّف نہیں بنایا۔ادر کسی غلط نہی میں مبتلا نہ ہونا کہ اسلام مٹ جائے گایا در کھنا کا فرجتنا زور لگالیس اسلام کونہیں مٹا کیتے۔اس کی حفاظت كا ذِمه الله تعالیٰ نے خودلیا ہے۔ باقی ہمیں اپنی ہمت کے مطابق محنت كرنی جا ہے۔ تا كه اس میں ہمارا بھی حصہ ہوجائے ۔فَانُقَلَبُو ابنِعُمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضُل ،لیں وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی نعت لے کر اور اللہ تعالیٰ کا نضل لے کر۔عبد قیس قبیلے کے تا جروں کا جو قافلہ آر ہاتھا۔ اس سے سامان خریدا۔ چونکہ تا جرلوگ تھے۔تھوک کے حساب ہے ان کوسا مان سستامل گیا۔جس کا ان کو بڑا فائدہ ہوا۔اس کا ذکر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کافضل اور نعمت لے کرلوٹے ۔ لَیمُ یَسْمُسَسُّهُ مُ اسْتِ ء نہ بینچی ان کوکو کی تکلیف ۔ کیونکہ لڑ ائی کی نوبت ہی نہ آئی ۔ کا فرویسے ہی بھاگ گئے ۔ ب بھی راضی ہو گیا۔وَّ اتَّبَعُوا رضُوانَ اللهِ ،اورانہوں نے بیروی کی الله تعالیٰ کی رضاء ی ۔اس طرح کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی ، باوجو د زخمی ہونے کے حالا نکہ وہ ہہ کتے تھے کہ حضرت ابھی تو ہمارے زخم ٹھیک نہیں ہوئے جب زخم ٹھیک ہوجا کیں گے تو پھر چلیں گے ۔لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کوئی قبل و قال نہیں کی ۔اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے حکم کوشلیم کیا۔ وَاللهُ ' ذُوْفَ ضُل عَظِیْم O ،اوراللہ تعالیٰ بڑی مہر بانی کرنے والا ہے۔آگے اللہ تعالیٰ مشرکوں کے ایجٹ کے بارے میں فرماتے ہیں۔جس نے ڈرایا تھا کہ قریشیوں نے بردی فوجیں جمع کی ہیں۔ اور تمہارے مقابلہ کے لئے آرہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔إِنَّهُ مَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطِنُ ، پختہ بات ہے (وہ جوتمہیں ڈراتاتھا)وہ شیطان ہے۔ نحوِّقُ أَوْلِيَآءَهُ ، وه دُرا نا ہے اپنے ساتھیوں ہے۔ چونکہ کا فرتھا اور طبعی طوریر آ دمی اپنے

نظریئے کا عامی ہوتا ہے۔ فَلا تَعَافُوُهُمُ ، بیستم ان ہے خوف نہ کرو۔ا ہے مومنو!تم ان ہے نہ ؤرنا۔ وَ خَافُوُن ،اور مجھ ہے خوف کرو ۔ یعنی میری مخالفت ہے ڈرنا کا فرتمہارا کچھٹیس بگاڑ سکتے۔ اِنْ کُنتُہُ مُسُوْمِ بِنِیْنَ 0 ،اگر ہوتم مومن ۔ لیٹیٰ اگرتم سیح مومن ہوتو مجھ سے ڈرو کہ کہیں میرے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے ۔ اورمومن جب مومن ہو<del>تا ہ</del>ے تو اللہ تعالیٰ کی نصر **ۃ اور** مد دساتھ ہوتی ہے بھر کا فرحا ہے کتنے زیارہ کیوں نہ ہوں فتح ایمان والوں کو عاصل ہوتی ہے۔ چنا نچہ متعد د مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑوں کو بہتوں پر فتح عطاء فر مائی۔ دوسر ہے يا رے ميْن ثم پڑھ حَيْنے ہو۔'' كَسَمْ مِسْ فِسَنَةٍ قَبلِسُلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَيْنِيُوَةً ، بِاذُن اللهِ'' ركتنى بى تھوڑی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں بہت ساری جماعتوں پرانٹد تعالیٰ کے تھم کے ساتھ حضرت طالوت رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کے لشکر میں بمع ان کے تین سوتیرہ آ دمی تھے۔ اور مقابلہ میں جالوت کا الشكرايك لا كھ كا تھا۔ تو كيانسبت ہے؟ تين سوتيرہ كى ايك لا كھ كے شاتھ مگر قرآن ياك ميں آتا ہے۔ ''فَهَازَمُواهُمْ بِاذُن اللهِ'' پس مومنوں نے شکست دی کا فروں کواللہ تعالیٰ کے حکم ے۔ای طرح مونہ کے مقام پر تنین ہزار نے ایک لا کھ کا مقابلہ کیا۔اور ان کو اللہ تعالیٰ کے نضل وکرم ہے شکست دی۔ اور ریموک کے مقام پر پینیتیں ۳۵۷ ہزار کا ذکر بھی آتا ہے۔ اور چھیالیس ۲۷ ہم ہزار کا ذکر بھی آتا ہے۔ اور مقابلے میں رومیوں کی سات لا کھ فوج تھی۔ مسلمانوں نے سات لا کھ فوج کوشکستِ فاش دی سب سے بڑی قو ۃ ایمان اورعملِ صالح ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے ہتھیار جا ہے معمولی بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی نصرۃ ہوگی۔ خالی ہتھیاروں ہر تھر دسہ ہوتو پھر بچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔سب ہے بڑی قو ۃ ایمان ہے۔اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ' وَ ٱنْتُهُ ٱلْأَعُلُونَ إِنْ كُنْتُهُ مُونْ مِنِينَ" (ياره ٣)-اورعالبتم بي بو كَ بشرطيكه تم مومن

2

ٹا بت ہو ۔ پھروہ منا نق جوالگ ہو گئے تھے۔ان کی علیجد گی کا آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوطبعی طور پر صدمہ تھا۔ کیونکہ ایک آ دی ساتھ مل کر پھرا لگ ہوجائے اور دشمنوں کا ساتھ دیے تو صدمہ تو موتا ہے۔اور سیمنافق بھی ایسے ہی تھے۔تو اللہ تعالی فر ماتے ہیں۔وَ لَا یَـحُورُ نُکَ ،اور تجھے غم مِن نہ ڈالیں۔الَّذِیْنَ یُسَادِ عُوُنَ ، وہ لوگ جود وڑ کے جاتے ہیں۔فِی الْـکُفُر ، کفر میں۔ بیہ منافق جو کا فروں کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مراسم قائم کرتے ہیں اور تمہارے لئے گردشوں کے منتظر ہیں۔اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مندنہ ہوں۔ اِنْ اللہ مُ لَنْ إَيْضُو و اللهُ مَشِيئًا ، بِشِك وه ہرگزنہیں نقصان بہنجا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی ۔ تو جب و و اللہ تعالیٰ کا کچھنیں بگاڑ کیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پینمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگاڑ کتے ہیں۔اوررب،رب ہے۔ایک آن میں دنیا کوآباد کرسکتا ہے۔اورایک آن میں إِيَّاهُ كُرْسَكُمَّا مِ يُسْوِيْدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمُ ، الله تعالى اراده كرتا ماس چيز كاكه ندكر ان کے واسطے ۔ خطَّافِی اُلا خِرَةِ ،حصه آخرت میں ۔ کیونکہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر کے کفر کی طرف رجوع کیا ہے۔ زبانی طور پرکلمہ پڑھتے ہیں اور اندرونی طور پر کا فروں کے ساتھ ہیں البذا جب و ه خود ایمان کی طرف نہیں آ نا جا ہے تو رب تعالیٰ زبردی کمی کو ایمان نہیں دیتا۔ ا یمان لانے میں اور کفر اختیار کرنے میں انسان کو اختیار ہے۔ پندرھویں یارے میں آتا ہے۔"فَمَنُ شَآءَ فَلَيُوْ مِنُ وَمَنُ شَاءَ فَلَيَكُفُرْ" - پِس جِحْصَ حِاسِ ايمان لائے اور جو عاہے کفر اختیار کرے۔ تو جب وہ کفر کی طرف مائل ہیں تو آخرت میں حصہ کس طرح موسكمًا ب-ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥، اوران كے لئے عذاب موكا برا - كه "إِنَّ الْمُنَافِقِينَ إِنِيُ اللَّذِكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ" - بِحَثْكَ مَنَا فَيْ جَهِمْ كَسِب سَيْحِ وال لَحِقِيمِ

ہوں گے جہاں سب سے بخت عذاب ہوگا۔

اس آیت کریمه میں کا فروں کی آخرت میں ناکامی کا ذکرتھا اگلی آیت کریمه میں الله تعالی قرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی نا کام ہوں اور اللہ تعالی اور اس کے دین کا بجیز نہیں بگاڑ سکیں گے ارشادر بانی ہے۔ اِنَّ الَّذِینَ ا شَرَوُ الکُفر بالْإِیمان بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفرکوایمان کے بدلے کفرخریداایمان سے مرادفطرت سلیمہ ہے جس پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ كافرول نے وہ فطرت ضائع كردى اور كفراختيار كرليا۔ اوريہ بھى فرماتے ہيں كەاللەتعالى نے انسان كوعقل سمجه حواس ظاہرى اور باطنى جيسى قوتنس عطافر مائيس ہيں ان ہے ايمان اورنيكي خریدیں جو تمہیں جنت تک ساتھ لے جائیں گی لیکن کا فروں نے اس پونجی کوضائع کیااورایمان کے بدلے کفرخریدا۔ فر مایایا درکھو کئی تیضرواللّه شیئاً وہ ہرگزاللّٰہ نتعالیٰ کا نقصان نہیں کر سکتے اور نہ اس کے دین کا پچھ بگاڑ کتے ہیں۔اللہ تعالی کا دین حق اور صدافت پر بنی ہے۔اس کواختیار کرنے والے لوگ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وکھم عُذَابُ أَلِيمُ اورجن لوگول نے ایمان کے بدلے کفرخریدا ہے ان کیلئے در دناک عذاب ہے۔

1000

صَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُو آأَنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمُ إِنَّ مَانُمُلِي لَهُمُ لِيَزُدَادُو آاِثُمًا ، وَلَهُمُ عَذَابٌ مُّهِيُنٌ ۞ ما كَانَ اللهُ لِيَهُ وَالْهُ وُمِنِيُنَ عَلَى مَآ أَنْتُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيُزَالُخَبِيْتَ مِنَ الطَّيّبِ ، وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطُلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجُتَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنُ يَشَآءُ رَفَا مِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمُ اَجُرٌ عَظِيُمٌ ۞ وَ لَا يَحُسَبَنَّ الَّذِينَ يَبُخَلُونَ بِمَآ اللهُ اللهُ مِنُ فَضُلِهِ هُوَ خَيْرًالَّهُمُ . بَلُ هُوَ شَرًّا لَّهُمُ . سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ وَلِللَّهِ مِيرَاتُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ۞

الطَّيْبِ ، ياك ع ومَا كَانَ اللهُ ، اورنيس ع الله تعالى ايا لِيُطلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْب، كه تمہیں اطلاع دے غیب پر۔وَ لٰکِنَّ اللهُ یَجُنبی '،اورلیکن الله تعالیٰ جُنتا ہے۔مِنُ رُسُلِهِ ،اے رسولول میں سے ۔ مَنُ يَشَاءُ ، جس كوجا ہے ۔ فَامْنُو ا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، پِس ایمان لا وَ اللَّه تعالىٰ ير اوراس كے رسولوں ير۔ وَإِنْ تُسومِنُوا ، اور اگرتم ايمان لا وَ۔ وَ تَتَقُوا ، اور ڈرتے رہو فَ لَكُمُ اَ جُرٌّ عَظِيْمٌ O ، پُس تمهارے واسطے ہے اجر بڑا۔ وَ لَا يَنْحَسَبَنَّ الَّذِيْنَ ،اور ہرگز نه خيال کر س و ولوگ \_ يَبُخُلُونَ ، جو بخل كرتے ہيں \_ بِمَآ اتَّهُمُ اللهُ ، اس مال ميں جوان كواللہ تعالیٰ نے ديا ے ۔ مِنْ فَصَٰلِهِ ،ا يَ اصل ع د هُوَ خَيْرٌ الَّهُم ، كدوه ان كے لئے بہتر ہے ۔ بَـلُ هُوَ شَرٌّ الَّهُمُ ، بلکہ دہ ان کے لئے براے۔ سَیُطُوِّ قُوْنَ ،عنقریب ان کوطوق پہنایا جائے گااس مال کا۔ مَا بَخِلُوا بِهِ ،جَسِ مال كِ ما تهوانهوں نے بُل كيا۔ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ ، قيامت والےون \_ وَلِلَّهِ مِيُسوَاتُ ،اورالله تعالیٰ کے واسطے ہی ہے میراث السَّاسمنونتِ وَالْاَرُضِ ،آسانوں کی اور ر مین کی ۔ وَ اللهُ بِها مَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۞ اور الله تعالی ان کاموں ہے خبر دار ہے جوتم کرتے ہو۔ جگب بدر میں بھی مسلمان اسلحہ اور مالی اعتبار ہے کمزور تھے اور یہی حالت جنگ احد میں تھی ۔ تو بعض کا فروں نے سادہ قتم کےمسلمانوں کو کہا کہ اے مومنو! تم دعویٰ کرتے ہو کہ رب ہم ہے راضی ہے اور ہمیں کہتے ہو کہاے کا فروتم ہے رب نا راض ہے۔اور حقیقت بھی یہی ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشادِگرامی ہے۔"کایئر صٰبی لِعبِادِہِ الْکُفُرَ" (پارہ ۲۳)۔وہایے بندوں کے لئے كفركو بسند نبيس كرتا \_اورايمان والول سے راضى بے ۔ "لَفَدْ رَضِي الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ" (یارہ۲۷)۔ تو بید دونوں باتیں قرآن یاک میں موجود ہیں کہ مومنوں ہے اللہ تعالی راضی ہے اور کا فروں سے ناراض ہے ۔لیکن کا فرسادہ متم کےمسلمانوں کومغالطہ دیتے ہے کہ دیکھو

مال ہمارے پاس زیادہ ہے یا تمہارے پاس اولا دہماری زیادہ ہے یا تمہاری؟ بھوکے نتگے ہم ر ہے ہیں یاتم رہے ہو؟۔ ( کیونکہ بعض مسلمان ایسے تھے کہ دو، دو دن تین ، تین دن بھو کے ہے تھے اور آیے بہت تھے جن کے پاس جوتانہیں تھا۔ ننگے پاؤں چلتے تھے )۔ پھر کہتے ویکھو الوگ تہہیں مارتے ہیں یا ہمیں مارتے ہیں؟اےملمانو!اگرربتم ہے راننی ہوتا تو سارے خزانے تمہیں دے دیتا۔اور ہم ہے اگر ناراض ہوتا تو ہم ہے سب کچھ چھین لیتا۔اور سطی قتم کے آ دی اس مغالطے کا شکار ہوجاتے لہذا اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے اس شہے کا جواب ویا فر ما يا \_ وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّهٰ فِينَ كَفَرُ وُ آءا وربر كُرْ نه خيال كري وه لوگ جو كا فربيل \_ أنَّهَا نُمُلِي لَهُ مَ خَيُرٌ لِإَنْفُسِهِم مُركه بِ شِك جوہم ان كومهلت ديتے ہيں بہتر ہے ان كى جانوں كے لئے۔ إِنَّهُ مَانُهُ لِي لَهُم '، بخته بات ہے ہم ان كومهلت ديتے ہيں لِيَزُ دَادُوُ آاِثُمًا، تا كدا ورزيا ده گناه کمالیں ۔ پیر مال و دولت اور دنیا کی ترتی اس لئے نہیں ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں بلکہ بیاتو ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ گناہ زیادہ کرلیں ۔اور پھر یکبارگی ہماری گرفت میں آ جا کمیں ۔ مديث باك من آتا ہے۔"إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ لَيُمُلِى الظَّالِمَ حَتَّى إِذَآ أَخَذَهُ لَمُ يُفُلِتُهُ" ـ ب ا شک اللہ تعالیٰ ظالم کی رمی ڈھیلی کر دیتا ہے کہ جتناظلم کرسکتا ہے کر لیے پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو مهلت بيس ديتا و لَهُ مَ عَدابٌ مُهين ، ان كے لئے عذاب عد الله اور رسواكر في والا یخزوهٔ احد میں مسلمانوں کو خاصی پریشانی اٹھانی پڑی تو بعض حضرات کے ذہنوں میں سے بات آئی کہ ہمیں یہ تکلیف کیوں آئی ہے؟۔ اس کا ایک جواب تو آپ س چکے ہیں۔ کہ مسلمانوں کی این غلطی کی وجہ سے تکلیف آئی۔ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغیبر کے عظم کی خلاف ورزی کی بیتواس کا ظاہری سبب تھا۔ اور ایک سبب اس کا تھو بی تھاوہ بہ ہے ما تکان الله 'جبیں

ہے اللہ تعالی ایہا۔لِیَذَرَ الْمُومِنِیُنَ ، کہ چھوڑ دے مومنوں کو۔ عَلٰی مَآأَنْتُمُ عَلَیُهِ ،اس حالت يرجس حالت برتم ہو۔ حَتْبي يَسِمِيُزَ الْخَبِيْتُ مِنَ السَّلِيْب، يهال تک كما لگ كردے ناياك کو پاک ہے۔ کیونکہ جب تک پر بیٹانیاں نہ آئیں تکلیف اور بختی نہ آئے تو ہر آ دمی اینے آپ کو مجنوں اور دیوانہ کہلا تا ہے۔ جب تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصلی مجنول کون ہے،اور چوری کھانے والا کون۔ چنانجہ ایبا ہی ہوا کہ جومنافق تھے حیلے بہانے کر کے جلے گئے اور جو مخلص مومن تھے انہوں نے تکلیفیں برداشت کیس بیہ یاک لوگ تھے اور جو حیلے بہانے کر کے چلے گئے وہ نایاک منافق تھے۔ پھر یاک لوگوں کا حال بیرتھا کہ جب کا فرحمراء الاسد کے مقام پراکٹھے ہوئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کوا طلاع ہو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو تکم دیا کہ ان کا پیچھا کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الجمعین نے باوجود زخمی ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور پلید پھر پیچھے رہ گئے ۔ تو الله تعالیٰ امتحان کے ذریعے یاک کو بلیدے الگ کر دیتا ہے۔ ہاں ذہن میں بیسوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا بیضروری تھا کہ امتحان کے ذریعے ہی خبیثوں کوطیب لوگوں ہے الگ کرتا۔ وہ قا درمطلق ہے ۔ وحی کے ذریعے بھی منافقوں کی نشا ند ہی کرنے پر قا درتھا کہ مومنوں کو بتا دیتا کہ فلاں ، فلاں منافق ہے۔اس کا جواب دیا ،فر مایاؤ خائحانَ اللهُ ، اورنہیں ہےاللہ تعالیٰ ایسا۔ لِیُسطُ لِمعَکُمُ عَلَی الْغَیْب ، کرتمہیں اطلاع دے غیب پر۔اور ہرایک کود دسرے کے حال سے آ گاہ کرد ہے کہ فلا ل مومن ہے۔ فلا ل منافق ہے فلا ل موحد ہے اور فلا ل مشرک ہے۔ وَ لَكِنَّ اللهُ يَسجُنَبي مِن رُّسُلِهِ مَنُ يَّشَاءُ ، اورليكن الله تعالیٰ عُنتا ہے اپنے رسولوں میں ہے جس كو عا ہتا ہے۔ بعنی غیب کی خبر اللہ تعالی رسولوں کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بیہ شان نہیں ہے کہ عام

لوگوں کوغیب کے علم پر اطلاع وے ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو جا ہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔اوران کوبھی غیب کاعلم نہیں دیتا بلکہ 'لِیُطلِعَکُم'' غیب کی اطلاع دیتا ہے۔غیب پر تطلع کرتا ہے۔ کہ فلا ں، فلا ں مومن ہیں اور فلا ں ، فلا **ں کا فراور منا فق ہیں۔ اس آیتِ کریمہ** ے اہل بدعت نے غلط استدلال کیا ہے۔ اور نبوں کے لئے علم غیب ٹابت کرنے کی کوشش کی ے اس کو مجھ لیں۔ بریلوی حضرات کے امام میں 'احدرضا خان صاحب''۔ بریلوی ان کے نام پر کانفرنسیں بھی منعقد کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس مسکے پر خاصی بحث کی ہے۔ان کی کتابیں ہیں"خالی الاعتقاد، نفی الفی، الامن و العلی"ان ساری کتابول میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جب سے دنیا بیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر جنت دوز خ میں داخل ہونے تک کی ساری خبریں اور مشرق سے لے کرمغرب تک شال سے لے کرجنوب تک عرش سے لے کر فرش تک \_اس درمیان میں کوئی ذرہ اور قطرہ ایسانہیں ہے جس کاعلم اللہ تعالى نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوندديا ہو علم "ماكان ومايكون" جو كچھ ہوا ہے اور جو کھے ہونے والا ہے، سب کاعلم اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کودے دیا ہے۔ اس ر و ہے یروہ جودلائل چیش کرتے ہیں ان میں ہے ایک دلیل ہے۔ وَ مَا کَانَ اللهُ لِیُـطُلِعَکُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَآءُ ، اور فيس ب الله تعالى ايما كرمهي اطلاع رے غیب پراورلیکن اللہ تعالیٰ مُختاہے اپنے رسولوں میں سے جس کو جا ہتا ہے۔اور آمخضرت صلی اللہ علیہ دسلم رسول ہیں بلکہ تمام رسولوں کے امام ہیں۔ اور مجتبیٰ بھی ہیں۔ کہ تمام رسولول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اس سے سی مسلمان کو انکار بھی نہیں ہے۔اور ندکوئی الکار کرسکتا ہے۔الذامعلوم ہوا کداللہ تعالی نے آب صلی الله علیہ وسلم کو

ب بچھ بتا دیا ہے۔ یہ ہےان کا استدلال۔ جواب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں وہ یہ کہ قرآن مجید میں جہاں سورۃ کا نام لکھا ہوا ہے شروع میں ایک ہندسہ اس سے پہلے لکھا ہوا ہے اور ایک ہندسہ بعد میں۔مثلاً یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے۔''سورۃ آلِعمران مدنِیَّة''اس سے پہلے تین کا ہندسہ ہے ۔ اور بعد میں نوای/ ۹ ۸ کا ہندسہ ہے ۔ بیہ تین والا ہندسہ میہ بتار ہاہے کہ قر آن کریم| کی موجود ہ تر تیب کے اعتبار ہے یہ تیسری سورۃ ہے۔اور بعد میں جونوای/ ۹۸ کا ہند سہ ہے وہ یہ بتار ہاہے کہنز ول کے اعتبار ہے اس کا نوای/ ۹ ۸نمبر ہے۔اورقر آن پاک میں کل سور تیل ایک سوچودہ/۱۱ ہیں۔اب جواب مجھیں۔ میں یو چھتا ہوں کہا گراس آیت کریمہ ہے یہ تا بت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم غیب کلی عطاء فر ما دیا ہے۔ تو اس کے بعدا یک حرف بھی قرآن کریم کا آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر نا زل نه ہوتا۔ حالا نکهٔ دیگر آ حکام کے علاوہ قرآن کریم کی پچیس/ ۲۵ سورتیں اس آیت کر پیہے کے بعد نازل ہوئی ہیں ۔موئی س بات ہے کہ قرآن غیب میں شامل ہے یانہیں؟اور یقینا جواب یہی ہے کہ قرآن غیب میں شامل ہے۔تو جوسورتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں و دبھی تو غیب کا حصہ ہیں ۔ و ہ کیوں نازل ہوئی ہیں اوران میں سورۃ ما کدہ اورتو یہ ،نسآ ءجیسی کمبی کمبی سورتیں بھی شامل ہیں اگر ساراغیب عطاء کر دیا گیا ہے تو ان کے بعد میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟۔ دوسری بات سے ہے کہ اگر واقعی اس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے اور آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سچھ بتا دیا گیا ہے تو پھراس کے بعد جوسورتیں نازل کی گئی ہیں ان میں نفی کیوں آئی ہے؟۔مثلاً سورۃ النساء میں نہ کور ہے۔ "وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ وَرُسُلًا لَّمُ نَقَصُصُهُمْ عَلَيْكَ" \_اوركتے ہى رسول ہم نے بھیجے جن میں ہے بعض کے حالات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس ہے قبل سنا

دیئے اور ان میں ہے بعض کے حالات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ دسلم کونہیں بتائے ای طرح سورة توبيجي بعديس نازل موكى ب\_اس بس ارشادر بانى بي-"وَمِنُ أَهُلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعُلَّمُهُمُ نَحُنُ نَعُلَمُهُمُ" - اوربعض مريخ والحارُ عرب بين نفاق پراي محمصلی الله علیه وسلم! آپ صلی الله علیه وسلم ان کونهیں جانتے صرف ہم ہی ان کو جانتے ہیں بیہ ہ بت کر ہمہاں بات کی واضح دلیل ہے کہ دورنہیں بلکہ مدینه طبیبہ میں اور معمولی منافقوں کو ہی نہیں بلکہ ان منافقوں کوجن کا نفاق حدِ کمال کو بہنجا ہوا تھا۔اور جونفاق پراڑے ہوئے اور بعند تھے۔ان کو بھی جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانے تھے ان کاعلم بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی كونفاا أكرآب صلى الله عليه وسلم كوعلم غيب اور" جهميع مهاكان و مايكونُ" كاعلم حاصل موتاتو لا محالیہ آ ہے صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوان منافقوں کے حالات معلوم ہوتے اور اللّٰہ تعالیٰ بیہ نہ فر ما تا کہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کونہیں جانتے م**صرف ہم ہی ان کو جانتے ہیں۔** یہ مونی سی بات ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کہ اس آیتِ کریمہ ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب کلی ٹا بت ہوتا ہے تو بعد والی سورتوں میں اس کی نفی کیوں کی گئی ہے باقی رہی بات غیب کی خبروں ک توره حق بالله تعالى كاارشاد ب-"ذلك مِنْ أنْبَاء الْغَيْب نُوْجِينه إلَيْكَ" (ياره m)۔ ریغیب کی خبریں ہیں جوہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہیں۔اورای طرح بارہویں بارے میں فرمایا" تِلُک مِنُ اَنْبَآءِ الْغَبْبِ نُوْجِيْهَا اِلْيُکَ" بيه باتش غيب کی خبروں میں سے ہیں۔ہم وحی کے ذریعے ان کوآپ صلی اللہ علیہ دسلم تک پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یے ثارغیب کی خبریں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو بتائی ہیں ۔ پہلی قو موں کی بھی اور قیامت کی ن انانان می آنے والے مالات میں بتائے قبر برزخ میں جو کھے ہوگا غرضیکہ بہت کھ بتایا ہے۔

وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے ۔اس کی حد بندی ہم نہیں کر کتے ۔مگر اتنی بات قرآن كريم سے ثابت ہے كەغىب صرف الله تعالى جانتا ہے۔الله تعالى كاارشاد ہے، "وَلِيْلُ مِ غَيْبُ السَّمَوْتِ وَالْأَرُضِ وَإِلَيْهِ يُوْجَعُ الْأَمُو كُلَّهُ" (ياره ١٢) ـ اور الله تعالیٰ کے لئے بی ہے غیب آسانوں کا اور زمینوں کا۔ اور اس کی طرف لوٹتے ہیں سب کا م تو آسانوں اور زمینوں کے غیوب صرف رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر بعض چیزیں ایس ہی کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ إسلم كى شان كے لائق نہيں ہيں \_سورة يلين ميں رب تعالى فرماتے ہيں \_"وَمَاعَلَمُنهُ الشِّعُورَ وَ مَا يَسْبَغِي لَهُ" اور ہم نے ان (یعنی جنابِ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ) کوشعر نبیں سکھا یا اور سہ ان کے لائق بھی نہیں ہے۔اس نُصِ قطعی سے بیہ بات واضح ہوگئ ہے کہاللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی النّه علیه وسلم کوشعر کاعلم عطاء ہی نہیں کیا سمیونکہ و ہ آ پ صلی النّه علیه وسلم کی بلندا ورر نبع شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے تر جمان ہیں۔ مگر شاعریت کا حسن و کمال اکثر کذب اور مبالغے پر بنی ہوتا ہے۔ اور شاعر لوگ تصور و خیال کی یا تنبی کہتے ریتے ہیں ۔اور شاعر کی کمیں جتنا حجوث زیاوہ ہوگا اتنا مزہ آئے گا۔اس دور کے شاعروں میں علامه اقبال مرحوم بوے بلندیائے کے شاعر تھے۔ مگران کو بھی کہنا پڑا \_ گفتار کا غازی بن تو گما کردار کا غازی بن نه کا

کیونکہ جس طرح کی اس کی شاعری ہے اگر کر دار بھی اس طرح کا ہوتا تو علامہ اقبال مرحوم بہت بڑاولی اللہ ہوتا۔شاعر کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔علامہ اقبال نے جب با تگ درالکھی جواس فن میں بڑی بلند کتاب ہے تو مجرات کا ایک مخبوط الحواس شاعر تھا'' امام دین میہ قادیانی تھا۔ اس نے بائک درا کے مقابلہ میں بائگ دھل کھی اس نے اس میں لکھا ہے ۔
اگر ہو تھے کچھ بیش کی شکایت تو کھا مولیاں اور مٹرا مام دینا
جنت کی سیٹیں تو پُر ہو چکی ہیں جہنم میں بے خوف و رُا مام دینا

چونکہ قادیانی تھاجہم میں پہنچ گیا ہوگا۔ اس کے سوااس کا کوئی ٹھکا نہیں ہے۔ ای طرح اس کا ایک شعرہے ۔

حکومت کو کہہ دو جہازوں کو روکے یہ راتوں کو أِرْ کر میرا تراہ کاھڈتے ہیں

تو شاعروں کا کیا ہے بھی پھے کہتے ہیں، بھی پھے کہتے ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے بی

(صلی اللہ علیہ وسلم) کو یعلم نہیں عطاء فرمایا، بیعلم کی بات ہے اور غیب اور چیز ہے اور غیب ک

خبریں اور چیز ہیں۔ ان میں فرق ہے۔ اگر تفصیل کی ضرورت ہوتو میری کتاب "ازاللہ الویُب
غین عَقیدُدہ عِلْم الْعَیْب" پڑھ لیں۔ قالمِنو ا بااللہ وَرُسُلہ، بس ایمان لا وَ اللہ تعالیٰ پراوراس
کے رسولوں پر۔ وَإِن تُدوْمِنُوا ، اوراگرتم ایمان لا وَ۔ وَتَتَعَفُوا ، اور وَر تے رہو۔ فَلَ كُمُهُ اَجُورٌ
عَظِیمٌ ہم ہم ، بس تمہارے لئے اجر ہوگا بڑا۔ آ کے اللہ تعالیٰ نے بخل کرنے والوں کی حالت بیان
فرمائی ہے جو مال ہوتے ہوئے بخل ہے کام لیتے ہیں ذکو ہ عشر، فطرانہ ادائیس کرتے اور مال
ہوتے ہوئے ججنس کرتے فرمایا ، وَ لا یَحْسَبَنَ اللّٰهِ مِنْ اور ہرگر نہ خیال کریں وہ لوگ۔
بہ خلون ، جو بخل کرتے ہیں۔ بِسمَآ اتھہ مُ اللہُ ، اس مال ہیں جوان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مِنُ
فَضُلِلہ ، اپ فَسُل ہے۔ هُو خَیْراً اللّٰه مُ ، کہ وہ ان کو طوق بہتایا جائے گا اس مال کا۔ مَا بَحِلُوا ؛ بِهِ

، جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا۔ یہ وُم الْقینیمة ، قیامت والے دن - صدیث پاک میں آتا ہے کہ ایساسونا چا ندی جس کی زکو ۃ اوانہیں کی گئی اور جوحق ہیں فطرانہ قربانی وغیرہ اوانہیں کے تو اس کو دومونہوں والا مختجا سانپ بنا کر کھے میں ڈالا جائے گا۔ (جیسے مفلر ہوتا ہے)۔ وہ دونوں رخیاروں پر ڈیگ مارے گا۔ اور کے گا''انیا مَسالُک، اَنیا کُنُورک ''۔ میں تیرا مال ہوں ، تیرا نزانہ ہرں اور فر مایا آئی بات سارے بھے لوکہ جس نکے پاس جتنا مال ہے ساتھ کی نہیں لے جانا۔ یہ کس کی ذاتی میراث آبانوں کی اور زمین کی ۔ آ دی کا اپناوہ بی ہوائی اُور اللہ تعالیٰ کے واسطے بی ہے میراث آبانوں کی اور زمین کی ۔ آ دی کا اپناوہ بی ہوائی نہ کرو۔ واللہ بیسے اور کے کھا اور اللہ تعالیٰ اُن نہ کرو۔ واللہ بیسے میراث آبانوں کی اور زمین کی ۔ آ دی کا اپناوہ بی ہے کو اور اللہ تعالیٰ اُن کو اور اللہ تعالیٰ اُن کا موں سے خبر دار ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ سب اس کے علم میں ہے ۔ کسی کا کوئی عمل ایسانہیں کا موں سے خبر دار ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ سب اس کے علم میں ہے ۔ کسی کا کوئی عمل ایسانہیں کا موں سے خبر دار ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ سب اس کے علم میں ہے ۔ کسی کا کوئی عمل ایسانہیں کا موں سے خبر دار ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ سب اس کے علم میں ہے ۔ کسی کا کوئی عمل ایسانہیں کی ہور بر تعالیٰ کے علم ہے با بر ہو۔

وقف لازم

لَــــَـــُ لَمُ سَمِعُ اللهُ كَلُولَ الَّــٰذِيْنَ قَالُوْ آ إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَّ نَحُنُ اَغُنِيَآ ءُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوُ اوَقَتُلَهُمُ الْآنُبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَّنَـ قُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيُقِ ۞ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ آيُدِيُكُمُ وَأَنَّ اللهَ لَيُسَ بِظَلَّام لِلْعَبِيدِ ۞ الَّذِينَ قَالُوْآ إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ الَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَاتِيَنَا بِقُرْبَا نِ تَأْكُلُهُ النَّارُ وَقُلُ قَدُ جَآءَ كُمُ رُسُلٌ مِّنُ قَبُلِي بِاللِّيِّنِ إِبِالَّذِي قُلُتُمُ فَلِمَ قَتَلُتُمُوهُمُ إِنْ كُنتُمُ صْدِقِيُنَ ۞ فَانَ كَذَّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنُ قَبُلِكَ جَآءُ وُبِالْبَيِّنْتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتْبِ الْمُنِيْرِ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، وَإِنَّى مَا تُوفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ، فَدَن زُحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَالدُّخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ ، وَمَا الْحَيوْةُ الدُّنيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُور اللَّهِ المُعَامُ الْعُرُور اللَّهِ الْمُعَامُ الْعُرُور اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَدْسَمِعَ اللهُ ، البِيرِ يَحْقِيلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي لَى إِلَهُ وَلَ الَّذِينَ فَالُوْآ ، ال الوكول كى جنهول ن كها-إِنَّ اللهُ فَقِينُو ، بِ شِك الله تعالى حتاج - وَّ مَنحنُ أغُنِينَاءُ ، اور بهم مالدارين -استُكُتُ مَا قَالُوْآ ، مَا كيد بم الميس مع جو بحمانهول نع كما ب-و قَتْلَهُمُ الْأَنبِيآءَ ، اوران كا الله تعالى كے بيوں وقل كرنا \_بِ غَيْرِ حَقّ ، ناحق \_و أَفَولُ ، اور بم كبيل كے \_ ذُو قُوا عَذَابَ

الْحَرِيْقِ ﴾ ، چَكُمُوجِلانے والى آگ كاعذاب ذلك بهمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيْكُمُ ، يه بسباس کے جو بھیجا آ گے تمہارے ہاتھوں نے ۔ وَ أَنَّ اللّٰہُ ، اور بے شک اللّٰد تعالٰی ۔ لَیْہ ۔ سَسَ بِسَطَّلَام لِّـلْمَهِيُدِ ۞ بَهِينِ ہے ظلم كرنے والا بندوں ير \_ آئَـذِيْنَ قَـالُوْ آ ، و ه لوگ جنہوں نے كہا \_ إِنَّ الله عَهِدَ إِلَيْنَآ ، بِحُرُكِ اللهُ تَعَالَىٰ نِي عَهِد كيابِ هار ب ماتھ - آلًا نُـوْمِنَ لِمَ سُولِ ، يه كه بم نه ا بمان لا ئیں کسی رسول پر ۔ حَثْنَی یَـاُتِینَـا بِـفُرُبَا ن ، یہاں تک کدوہ لائے ہارے پاس ایس قربانى \_ تَما كُلُهُ النَّارُ ، كه كها جائے اس كوآگ \_ فَـلُ قَدْ جَآءَ كُمُ رُسُلٌ ، آپ (صلى الله عليه وسلم ) کہہ دیں! کتیحقین آئے تمہارے یاس رسول مینُ قَبُلِی '، مجھ سے پہلے ۔ ہالْبَیّنْتِ ، واضح وليلوں كے ساتھ وبالَّذِي قُلُتُم ،اوروہ چربھی جوتم نے كى ہے فيلم قَتَلُتُمُو هُمُ ، يستم نے ان کو کیوں قبل کیا؟ ۔ اِنْ کُنٹُمْ مِلدِقِیُنَ ٥ ، اگر ہوتم سے ۔ فَانُ کَسَذَّ ہُوْکَ ، پس اگر وہ آب (صلی الله علیه وسلم) کوجھٹلائیں۔فَفَدُ کُذِبَ ،پی تحقیق جھٹلائے گئے۔ رُسُل مِنْ قَبُلِکَ ، کُلُ رسول آب سے پہلے۔ جَمآءُ وُب الْبَيّناتِ ، لائے وہ واضح دلائل۔ وَالنَّر اُبُو ، اور صحفے ۔ وَ الْكِتَابِ الْمُنِيُزِ يَ ، اور الي كمّا بين جوروشي بہنجائے والي تھيں ۔ كُلُ نَفْس ذَ آنِفَةُ الْمَوُتِ ، ہرنفس موت كا ذا كقه چكھے والا ہے۔وَإِنَّهَا تُوَفُّونَ ،اور پختہ بات ہے تمہیں يورا، يوراديا جائے گا۔ أَجُورَ كُمُ مُهماراا جربيَوُمَ الْقِيلَمَةِ ، قيامت والے دن۔ فَمَنُ زُحُزحَ عَن النَّادِ ، پس وہ مخص جود وررکھا گیا دوزخ کی آگ ہے۔وَ اُدُخِلَ الْجَنَّةَ ،اور داخل کیا گیا جنت مِين فَقَدُ فَازَ ، لِي تَحْقِق وه كامياب مؤليا ومَا الْحَينو قُالدُّنيَة ، اور نبين عونيا كي زندگى \_ إِلَّا مَنَاعُ الْغُرُورِ ٥ مَّرُوهُو كَاسامان \_

اس سے پہلے درس میں بخل کی خدمت بیان کی گئی ہے۔ آج کی آیات بھی ای سلسلہ میں ہیں۔

المخضرت صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کو دعوت اسلام کا پیغام دے کریم و بنوتینقاع کی طرف بھیجا۔اس دعوت نامے کاعنوان اس طرح کہ ''إِتَّـفُوُ اللهُ''اللّٰه تعالیٰ ہے ڈرو۔اورایمان لے آؤ۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔اوراس بات کی گواہی خودتمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ اور نما زقائم کرو۔ زکو ۃ اواکرو۔ ''وَ اَقُر صُورُ اللهُ قَوْضًا حَسَنًا" . اورالله تعالى كوقرضِ حسنه دو \_حضرت ابو بمرصديق رضى الله تعالى عنه بيه خط لے کر ہوقینقاع <u>ہنچے۔ ا</u>س وقت یہود یوں کا بڑاعالم فخاض بن عاز ورابیت المدراس میں <sup>تعلی</sup>م و ہے رہا تھا۔حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھکر کہنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الله فقیر ہےاور ہم مالدار ہیں۔اس لئے تو ہم ہے قرضہ مانگتا ہے۔(انعیاذ باللہ) حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیمن کر بر داشت نه کر سکے ۔ اور اس یمبودی عالم کوتھیٹر مارا اور فر مایا ، کہ اگر ہمار ہے تمہارے درمیان معاہدہ حاکل نہ ہوتا تو میں تلوارے تیرا کا م تمام کر دیتا۔ فخاض بن عاز ورانے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے شکایت کی که حضرت ابو برصدیق رضی الله تعالی عنہ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کے دریا نت کرنے پر حضرت ابو ب**ر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہا ہے اللہ کے** رسول!اس تخص نے اللہ تعالیٰ کی شان میں ستاخی کی ہے۔ان آیات میں اللہ تعالی نے یہود کی اس ستاخی کا جواب دیا ہے۔قرض حسنہ کا ذكرقراً إن ياك مين موجود إن مَن ذَالَّذِي يُقُرضُ اللهُ قَرُضًا حَسَنًا" \_كون عِمْم مِن ہے جواللہ تعالیٰ کو قرضِ حسنہ دے۔ قرضِ حسنہ کی تعریف یہ ہے کہ کوئی آ دی ایسے مخص کو جو قرض لینے کا حقد ارہے اینے جلال اور طبیب مال میں ہے دے۔ اور قرض کی وصولی میں اے تنگ نہ رے اور احسان بھی نہ جنلائے ۔ قرضِ حسنہ کا سترہ/ کا گنا تواب ملتا ہے ۔ ظاہری طور بر

د یکھا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ۔ کیونکہ صدقے میں تو پیسے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں ۔ اور واپس د نیا میں نہیں ملتے۔اس کا ثواب ہے دس گنا۔اور قرضِ حسنہ جو واپس ملنا ہے۔اس کا ا تُواب ہے ستر ہ/ سے اگنا۔ تو ظاہری طور پر ہیا ہا تعقل میں نہیں آتی ۔ مگر حقیقت اسی طرح ہے۔ کیونکہ جو تحض صدقہ دیتا ہے وہ اپنا فائدہ تلاش کرتا ہے کہ مصیبت مٹلے گی اور تو اب ملے گا اور قرضِ حسنہ دینے والا دوسرے کو فائدہ پہنچا تا ہے۔ اور اس کی مجبوری کوسامنے رکھتا ہے۔ اس لئے اس کے سات نمبرزیا وہ ہیں۔ نگراس زمانے میں قرض حسنہ دینے اور لینے والے بہت کم ہیں۔ اور انلہ تعالیٰ کو قرض حنہ دینے میں تنبہ ہے۔ اور تشبہ اس طرح کہ جس طرح تم کسی کو قرض دیتے ہوتو تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیر قم مجھے ملے گی اس طرح یباں سمجھو کہ جواللہ تعالیٰ کو قرض دے گالیعنی اس کی مرضی کے مطابق رقم خرج کرے گاوہ ضائع نہیں ہوگی بلکہ اس کا بدلہ ضر وریلے گا۔ کیونکہ تشبہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی ۔ بلکہ من وجبہ ہوتی ہے۔مثال کےطور پر بہا در آ دمی کو کہتے کہ بیشیر ہے۔ تو اس کی تثبیہ صرف بہا دری میں ہے کوئی بینبیں کہ سکتا ہے کہ شیر ہے تو اس کی جارٹائگیں دکھاؤ ، دم دکھاؤ ، گردن ہر بال دکھاؤ۔ کیونکہ خبہ صرف بہا دری میں ہے۔ کہ جس طرح خشکی کے جانوروں میں شیرسب سے بہا در ہے۔ بیبھی شیر کی طرح بہا در ہے۔ یا کوئی آ دمی کند ذہن ہے بات نہیں سمحتا۔ تواہے کہا جائے کہ گدھاہے۔ تو یہاں تشبیہ صرف بے تھجی میں ہے۔ یہ بہیں کہ اس کی حارثانگیں ہیں اور کان ہیں اور چوڑی پیٹھ ہے۔ یا بخیل آ دمی کے بارے میں کہا جائے کہ بھائی وہ تو لوہ کا تھن ہے۔ لیعنی جس طرح لوہ کے تھن سے د و دھنہیں نکتا ۔ای طرح اس آ دمی ہے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا ۔اور کو ئی آ دمی زبان کا بڑا میٹھا ہو۔اوراندرے چھری ہوتو اس کو کہا جائے کہ وہ سونے کی چھری ہے۔تو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے 397

میں بیتشبیہ ہے کہتم جواللہ تعالیٰ کے رائے میں خرج کرو گے اس کا صلہ ضرور ملے گا۔اوراس بات کو بہودی بھی سمجھتے تھے۔ مگرشر ہرتھے۔اس واسطے کہا کہ مسلما نوں کا خدافقیر ہوگیا ہے۔اور ہم مالدار بین اس لئے ہم سے قرضہ ما نگتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے بین ۔ لَقَدُ مُسمِعَ اللهُ قُولَ المَّذِيْنَ فَسالُوا آ ، البت تحقيق الله تعالى ني ل ب بات ان لوگول كى جنهول في كها -إنَّ الله اَفَقِيُرٌ ، بِيشِكِ اللهُ تعالَى مُحَاجِ بِ-وَّ نَـحُنُ أَغُنِيّاءُ ، اور بهم مالدار بين -لبذارب بم سے قرض ما نگتا ہے۔ سَنَحُتُ مُا قَالُوا ، بتا كيد ہم لكھيں كے جو بچھانہوں نے كہا ہے - يعنی ہم لکھنے کا حکم دیں گے کیونکہ رب تعالیٰ خودنہیں لکھتا۔ اس کے فرشتے کراماً کا تبین لکھتے ہیں۔ یہ بات جوانہوں نے کہی ہے۔ یہ تو درج ہوگئی ہے۔اس کے علاوہ یہ بات بھی ہمارے یا ساکھی موئی ہے۔وَقَتُلَهُمْ الْأَنْبِيَآءَ بِعَيْرِ حَقِّ ،ادران كاالله تعالیٰ کے نبیوں كوناحق قل كرنا۔ كيونكمه الله تعالیٰ کے پنیمبرحق کہتے تھے۔ وہ ان کو! چھانہیں لگنا تھا۔ اس لئے ان کے خلاف ہو گئے اور ان كُوْل كرويا - جيم شَعْبَ عَلَبُهِ السَّلام كوشهيد كيا - يحى عليه السلام كوشهيد كيا - اور كافي يغيم شہید کئے۔ اور ناحق شہید کئے۔ کیونکہ شریعت میں قتل حق کی تمن صور تیں ہیں۔ ان تین صورتوں کے علاوہ کی کوتل کرنا جائز نہیں ہے۔ بہلی صورت یہ ہے کہ کوئی محض مرتد ہوجائے العياذ بالله تعالى! تو اس كوتين دن كي مهلت دى جائے گى - تا كه و ه اپنے شكوك وشبهات دوركر لے۔اگر نتین دن میں اس نے شکو کے وشبہات دور کر کے تو بہ نہ کی تواہے گل کردیا جائے گا اور پنیبروں کے متعلق تواس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آ دمی دیدہ دانستہ طور پر آلہ قتل کے ساتھ کسی بے گناہ کڑال کر دے۔ تو اس قاتل کوقصاصاً قتل کیا جائے گا۔اور پینمبر کسی کواراوٹا ناحی قبل نہیں کرتے۔اور تیسری صورت میہ

27

ہے کہ شا دی شدہ مردعورت زنا کریں تو ان کومز ا کے طور پر رجم کیا جائے گا۔اور پیٹمبروں کے متعلق اس کا بھی تصورنہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا جتنے بیغبر بھی شہید کئے گئے ناحق شہید کئے گئے ۔ وَّنَقُولُ ذُوْقُوا عَلَمَابَ الْحَرِيُقِ ٥، اور بم كهيل كَے چكھوجلانے والى آگ كاعذاب يتم نے د نیا میں رب تعالیٰ کوفقیر کہا اور اس کے پیغمبر د ں کوشہید کیا۔ حق کا مقابلہ کیا اب اس کا مزاج کھو۔ اورہم کہیں گے۔ ذلک ہے اقد منٹ آئید ٹی گئم ، یہ بسب اس کے جو بھیجا آ گے تمہارے ہاتھوں نے ۔ لیعن تمہار سے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ وَ أَنَّ اللّٰہَ لَیْہُ سَ بِطَلَّامِ لِیلُعَبیدُ ٥ ،اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں پر۔اللہ تعالیٰ نے ظلم حرام کیا ہوا ہے۔ اپنی ذات کے لئے بھی اورمخلوق کے لئے بھی کس نے قاعدے کے مطابق نیکی کی ہے تو اس کواجر مے گااورا گرکسی نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہے تواس کی سزایائے گا۔ ''اِلّا مَنْ رَحِمَهُ الله ''۔ إَلَّـٰذِيْنَ قَالُوُ آ ء وه لوگ جنهوں نے کہا۔إِنَّ اللهُ عَهـ ذَ إِلَيْتَآ ، بِ شِک الله تعالٰی نے عہد کیا ہے مارے ساتھ۔ اَلَّا نُوْمِنَ لِمَسُولِ ، يہ كہم ندايمان لائيس كسى رسول ير ـ حَتْى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَا ن ، یہاں تک کہ وہ لائے ہارے پاس الی قربانی۔ تَسَا کُکلُهُ النَّادُ ، کہ کھا جائے اس کوآگ۔اس آیت کریمہ میں یہود یوں کی ایک شرارت کا ذکر ہے۔ وہ اس طرح کہ یہودیوں کے جو ہڑے لوگ تھے ۔تعلیم یا فتہ ،سیاسی اور ندہبی پیشوا ان کا ایک وفدا شخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔اور کہنے لگے کہ تورٰ ۃ میں ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ کسی نبی کواس وفت تک نہ مانو جب تک وہ قریانی کر کے میدان میں نہ رکھے اور آگ آ کر اس کوجلا نہ دے۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں نقل فر ماتے ہیں کہ وہ تھم اس طرح تھا کہ دو پیغیبروں کے علاوہ جوبھی تمہارے سامنے نبوۃ کا دعویٰ کرےاں ہے بیمعجز ہ طلب کر دا در کہو کہ ہم بچھ پراس دفت تک ایمان نہیں

لائیں گے جب تک تم قربانی کر کے میدان میں نہ رکھواور آگ اس کوجلانہ دے۔ کیونکہ اس ز مانے میں بھی جھوٹی نبوۃ کا دعویٰ کرنے والے موجود تھے۔تو جھوٹے اور سے کو پر کھنے کا میہ معیارمقرر کیا گیا۔ گر دو پنمبروں کے علاہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كهان كے متعلق تھم تھا كہان كو ہر حال ميں ماننا ہے ۔ تشليم كرنا ہے ۔ بي نشاني ان کے ہاتھ برظا ہرنہ ہوگی ۔ یہ بات بھی توراۃ میں تھی ہوئی تھی ۔ لیکن انہوں نے آ دھی بات بيان كل اوراً دهي بات جِهيا كي - اس كواس طرح مجهوكه "لَا مُسفُسرَ بُوْا المصَّلاةَ" يرْ هجاور "وَأَنْتُهُمْ مُسْكَارِي" نه يزهے اور كے كه ميں تو نمازاس لئے نہيں يزهتا كه اللہ تعالى كائكم ب نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس کو کہا جائے گا بھائی!اس آیتِ کریمہ کا سیاق وسماق و مکھ تجھے معلوم موجائے گا کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے ہے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ پہلے نماز کے ا وقات كے علاوہ شراب حلال تھى اور تھم تھا۔ ''يَسائيُّهَا الَّلَهِ بُنِيَ الْمَنُوُّا'' ،ا بے وہ لوگو جوايمان لائه بور "كَلا تَفْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمُ سُكَارِى" نقريب جا وُنماز كماس حالت مِن كرتم نْتُ مِن بور "حَتَّى تَعُلَمُوا مَا تَقُولُونَ" (ياره ٥) جب تك كهتم ند مجموجوتم كيت بوريعني آ دی جو بچھنماز میں پڑھتا ہے اس کے مفہوم کا اس کوعلم ہونا جا ہے۔ا ہے معلوم ہونا جا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ کیا کہدر ہاہے۔ اور یا در کھنا ہم پرشراب کا نشہ تونہیں ہے۔ مگر جہالت کا نشہ ہے۔ ہمیں نبیں معلوم کرہم کیا پڑھتے ہیں۔اس کامفہوم کیا ہے۔ پرانے نمازیوں سے پیر چھ لیس كه وترول كى نماز ميں جود عاء قنوت ہے اس ميں ايك جملہ ہے۔" نَحُفِدُ" تواس" نَحُفِدُ" كاكيا معنیٰ ہے۔ نہیں بتاکتے سومیں ہے دوجار ہی بتائیں گے۔ اور بس حالائکہ قرآن کا تھم ہے۔ "حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ" يهال تك كرتم جان لوكه كيا كه در به مورتوجب تك يجمو مح نبيل

تہاری نماز نہیں ہوگی۔اورہم نے طوطے کی طرح الفاظ رئے ہوئے ہیں حالا تکہ نماز کے الفاظ کا ترجمہ بھتا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ نفسِ قطعی ہے۔ "حَتْنی تَعْلَمُوُا مَا تَقُولُونَ" بہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا کہدرہے ہو۔ تو خیر یہودیوں نے آگے چھے سے کاٹ کرتورٰ ۃ کا تھم سنایا کہ ہمیں توبیقهم دیا گیاہے۔ کہتم اس پیغبر پرایمان لاؤ۔ جوقر بانی کر کے میدان میں رکھے اور آسان ے آگ آ کراس کوجلادے۔اللہ تعالی نے اس کے دوجواب دیتے ہیں۔ پہلاجواب، قُلُ قَدْ جَاءَ كُمُ رُسُلٌ مِنْ قَبُلِي مِهِ الْبَيَنْتِ، آپ (صلی الله علیه وسلم) کهه دیں! کی حقیق آئے تہارے یاس رسول مجھ ہے پہلے واضح دلیلوں کے ساتھ ۔ لینی اللہ تعالیٰ کے کئی پیغمبر ایسے تشریف لائے جنہوں نے قربانی والامعجز ہ تو نہیں دکھایا کیکن اس کے علاوہ کی اور معجز ہے اور د لاکل لائے ۔ مگرتم نے ان کوشلیم نہیں کیا۔ کیونکہ ایسے پیغمبر بھی تھے جن کے لئے قربانی والی نشانی نہیں تھی۔ دومرے معجزے اور دلائل تھے۔ کیونکہ پنیبر کے لئے تو نشانی جا ہیے۔ دومرا الزامی جواب ہے۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمُ ، اور وہ نتانی بھی لائے جوتم کہتے ہو۔ فیلم فَتَلْتُمُوهُمْ ، بس تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ ۔ إِنْ تُحسُنُهُ صَدِقِیْنَ ٥ ، اگر ہوتم ہے ۔ آ گے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام اور ان کے تبعین کوتسلی دی ہے۔ ف اِن کے ڈُنوک ، پس اگروہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) كوا عنى كريم صلى الله عليه وسلم جهلائي - تو آب صلى الله عليه وسلم صركري - فَقَدْ كُذِبَ أُرُسُلٌ مِنْ قَبُلِكَ ، يُسْتَحْقِينَ جَمِثْلائ مَنْ كُن كُن رسول آب سے يہلے ۔ جَآوُ ابالُبَيَنْتِ ، لائے وہ واضح دلائل اور ججزات ـ وَالسزُّ بُسِر ، زبور كي جمع ب، صحيف \_ اور صحيفے لے كرآ ئے ـ وَالْبِ كِتُسْب لْـمُنِيبُو ۞، اوراليي كمّا بين جوروشَّن ببنجانے والي تھيں \_ليعني دلوں كوروشْن كرنے والي تھي \_ان لوگوں نے ان کو بھی جھٹلا یا کیونکہ ان کا وطیرہ ہے۔ نہ مانتا۔ لہذا آپ صلی انتہ ملیہ وسلم اپنا کا م

لرتے جائیں۔ کُلُّ نَفُس ذَآنِقَةُ الْمَوُتِ ، برنفس موت كاذا نَقَهُ ﷺ والا ہے۔رب تعالیٰ کی ذات کے سواموت ہے کوئی بھی مشتنی نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔"وَ یَبُسَفْسی وَ جُسَهُ رَبِّکَ ذُوُالُـــجَلالِ وَالْإِنْحُـــوَامِ" (ياره ٢٧) اور باقی رے گی تیرے رب کی ذات جو صاحب جلال اورعظمت ہے۔فرشتے ہزار ہاسال سے زندہ کیلے آرہے ہیں۔ مگرایک وقت آئے گا ان سب برفنا آئے گی حتیٰ کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی موت سے نہیں بچے کتے ۔ موت بہت زور آور چیز ہے۔حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عنه فر مایا رتے تھے کہ مجھے اس پر تعجب ہے جس کے ہوش وحواس قائم ہوں اور مرتے وقت موت کی کیفیت بیان نہ کر سکے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبدائلہ بن عمر و بن العاص رضى الله تعالى عنهمان كهاا إلى "صِفْ لَنَها الْمَوْتَ" -ابا بى آپ فرمايا كرتے تھے كه بندے کے ہوش وحواس ٹیمکانے ہوں اور مرتے وقت موت کی کیفیت نہ بیان کرے۔ جمعے اس یر تعجب ہوتا ہے لہٰذا اب آ ب موت کی کیفیت بیان فر مائیں ، کیا حال ہے۔ فر مایا نہ یوجھو۔ میری یہ کیفیت ہے جس طرح سوئی کے ناکے سے میری جان نکالی جا رہی ہے۔ ادر کسی نے رضوی بہاڑ اٹھا کرمیری گردن برر کھ دیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں احد بہاڑ کے بعد سب سے برا پہاڑے۔ وَإِنَّ مَا تُوفُونَ أَجُورَكُمُ ، اور پختہ بات ہے تہمیں بورا، بوراد یا جائے گاتمہارا ا جريةُ وَ مَا الْيَقِيلُمَةِ ، قيامت واله دن بعض نيكيوں كابدله دنيا ميں بھی مل جاتا ہے۔ مال اور اولا دى صورت مين كاروبارى ترقى كى صورت مين يحربورا، بورابدلد تيامت كوسطے كا - فسمَنُ أُرْحُوزَ خَ عَنِ النَّارِ ، بِس و وَتَحْصُ جود ورركها مميالين بجاليا مياد وزخ كي آك سـ - وَأَذْخِلَ الْبَعَنَّةَ ،اورداخل كما مما جنت من فيفَدْ فَازَ ، يستحقيق وه كامياب بوكيا -فرمايا الحجي طرح سمجھ لو۔ وَمَا الْبَحَیْو ۃُاللَّہُ نُیْآ اِلَّامَتَاعُ الْغُورُدِ ۞، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھو کے کا سامان ۔ بید دھو کہ دیتی ہے۔ اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ۔ اب معلوم نہیں تھوڑی دیر بعد ہے کہ نہیں ۔ ضبح ہے ، شام کاعلم نہیں ہے۔ موت کسی دفت بھی آسکتی ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ لہٰذااس زندگی کو عارضی اور فانی سمجھو۔ لَتُبُلَوُنَّ فِي آمُوَ الِكُمُ وَأَنْفُسِكُمُ دُوَلَتُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُواالُكِتْبَ مِنْ قَبُلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشُرَكُوْ آ اَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَ صُبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزُمِ الْأُمُورِ ۞ وَإِذُ اَخَذَ اللهُ اللهُ مِينَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَتُبَيِّنَا لَلَّاس وَ لَا تَكُتُمُونَه فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُ وُرِهِمُ وَاشْتَرَوُا بِهِ ثَمَنًا قَلِيُّلا دَفَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّاذِينَ يَفُرَحُونَ بِمَا آتُواوَّيُحِبُّونَ أَنُ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفُعَلُو افَّلا تَحُسَبَنَّهُمُ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيُمْ @وَلِلّهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْارُض ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرُ

اَنْهُنُونَ ، البته ضرور تهارا امتخان ليا جائ گا۔ فِي آمُو الِكُم ، تهارے الول على وَ أَنْفُسِكُم ، اور تهاری جانوں علی۔ وَقِنْ الله وَ لَنَسْمَعُنَ ، اور البته تم ضرور سنو گے۔ مِنَ الَّذِيْنَ ، ان الوگول ہے۔ اُو تُنُو اللّٰكِتٰبَ ، جَن كو كمّا ب وى كُلّ مِن قَبُلِكُمُ ، تم سے پہلے۔ وَمِنَ اللّٰذِيْنَ ، اور ان لوگول ہے۔ اَشُو كُو آ ، جنہوں نے شرك كيا۔ اَذَى تَخِيْرُ ا ، اوْ بت بهت ساری ۔ وَإِنْ قَصْبِرُوا ، اور الله تعالى ہے وَرتے رہو گے۔ فَانَ وَلِكَ ، يس ب شك يہ الرّم مبركرو گے۔ وَقَتْ الله مُورِ ٥ ، يَحْدَى كاموں على ہے وَرق آ ، آخ الله عَيْقَاق ، اور جس وقت ليا جنہ الله عَدْ وَ الله مُورِ ٥ ، يَحْدَى كاموں على ہے ۔ وَإِذْ آخَدَ الله عَيْقَاق ، اور جس وقت ليا

الله تعالى نے وعدہ ۔الَّـذِيْسَ أُونُهُ وُاالْكِتهٰبَ ،ان لوگوں سے جن كودى كَنْ كتاب \_ لَنُبَيِّهُ نَا لِلنَّاس ، البنة ضرورتم بيان كروك اس كمّاب كولوگوں كے لئے ۔وَ لاتَ كُنُّهُ مُونَهُ ، اور نداس كو چھیا ؤ گے ۔ فَسَبَذُوُهُ، لِس انہوں نے بھینک دیا اس وعدے کو۔ وَ رَ آءَ ظُھُوُ رهِم '،اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔وَاشُنَہ وَا بِه ،اورخریدی انہوں نے اس کے بدلے۔ ٹُہ مَنُا قَلِیُلا ،تھوڑی می قیمت ۔ فَبِئُس مَا یَشُتَرُوُنَ O ، لِس بری ہے وہ چیز جوانہوں نے خریدی ۔ کا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ ، ہ گزنہ خیال کرناان لوگوں کے بارے میں \_ینفُسؤ مُوُنَ، جوخوش ہوتے ہیں \_بسمَسآ اُتَوا، جو انہوں نے کی ۔وَیُعِجبُوْنَ ،اورو دیسند کرتے ہیں ۔اَنْ یُسُحمَدُوْا ، پیے کہان کی تعریف کی جائے ۔ بِمَا لَهُ يَفُعَلُوا ،ان چيزوں پر جوانہوں نے نہیں کیں ۔فَلا تَحْسَبَنَهُم، پس ہرگز نہ خیال کرناتم ان کے بارے میں ۔بسمفازّ قی کہوہ کا میا بی حاصل کرسکیس گے ۔مِنِی الْعَذَاب ،عذاب ہے۔ وَ لَهُمْ عَلَدًابٌ اَلِيُمْ ٥ ، اوران كے واسطے عذاب ہوگا دردناك \_وَلِلَهِ مُلْكُ السَّمُوٰتِ ،اوراللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہے آسانوں کا ملک ۔وَ اَلَادُ ص ،اور زمین ۔وَ اللہُ عَـلنی مُحلِّ شَـیْءِ اَفَدِیُو 🖰 ،اوراللہ تعالیٰ ہرشئے پر قادر ہے۔

اس سے پہلی آیات بیں آنخضرت صلی انڈ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی تھی اور آج کی آینوں بیں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی ہے۔ فرمایا ، کَتُبُلُونَ فِی اَهُوَ الِکُموُ اَنْفُسِکُم مُ ، البتہ ضرور تمہاراا متحان لیا جائے گاتمہارے مالوں بیں اور تمہاری جانوں بیں بھی۔ مالی امتحان کی ابتداء اس طرح ہوگی کہ یہ بتلاؤ کہ مال تم نے کس طرح حاصل کیا اور کمایا کس طرح آیا وہ ازر ویے شرع جائز تھایا نا جائز تھایا علاقا۔ پھرسوال ہوگا کہ مال کو تم نے خرج کیا آیا جہاں تم نے خرج کیا تا جائے ایک جائز ہوگی

و ہاں خرچ کرنے کا رب نے حکم دیا تھا یا بی مرضی کی ۔اس مال کے ذریعے حقوق اللہ اور حقوق العبادادا کئے پانہیں ۔ اور جن جگہوں پرتم نے خرچ کیا وہاں خرچ کرنا جائز تھا یا نا جائز ۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے قرآن مجید میں دو چیزیں ذکر فر مائی ہیں۔ایک پیرکہ ''لائٹنسر فُوُا''۔اسراف نہ کر و۔اور دوسرا فر مایا تبذیرینہ کرو۔اسراف کا مطلب ہے کہ ایک ایسا مقام ہے جہال تنہیں رقم خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ مگر ضرورت ہے زیادہ خرچ کرتے ہوتو اسراف ہوگا وہ اس طرح کہ یا مج رویے سے ضرورت بوری ہوتی ہے۔اورتم چھرویے خرج کرتے ہوتو یہ چھٹا ر و پیدا سراف ہوگا۔اور تبذیر کہتے ہیں الی جگہ خرچ کرنا جباں خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔جس طرح لوگ شادی بیاہ کے موقع پر بجلی کی مرچیں لگا کر چراغاں کرتے ہیں۔ ڈھول باہے اور دھا کے شرلیاں بٹا خوں پرخرچ کرتے ہیں۔ آتش بازی ہوتی ہے۔ یہ سب کے سب تبذير بي - الله تعالى كافر مان ہے - "إِنَّ الْمُبَدِّدِيْنَ كَانُوُ الْحُوَانَ الشَّيْطِيُنَ" ( باره ١٥) -بے شک فضول خرجی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو جو بے جاخرچ کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ دیکھوآج اگر کسی کوکہو کہ تو شیطان کا بھائی ہے تو وہ لڑیڑے گا اور یروردگارنے فرمایا ہے کہ فضول خرجی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ "وَ کَانَ الْشَّيْطُنَ لِمَ بِهِ كَفُورًا" (یارہ ۱۵)۔اورشیطان اینے رب كا نافر مان ہے۔توتم اس کے بھائی كيول بنتے ہو۔ توبہ مالی امتحانات ہیں کہ کمایا کمن طرح خرچ کیسے کیا ۔ کہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد ا دا کئے یانہیں کئے ۔ اور مالی امتحان اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بھی مال ضائع ہوجا تا ہے تو اس موقع پرتم مبرکرتے ہویانہیں۔اور جانی امتحان یہ ہے کہ یہ بدن تنہیں رب تعالیٰ نے دیا ہے یہ اس کی امانت ہے۔اس کوتم رب کی عباوت میں لگاتے ہویا اس کے ذریعے نافر مانیاں کرتے

ا مو مطلب میہ ہے کہ اس کے ساتھ تم نماز پڑھتے ہوروز ہے رکھتے ہو۔استطاعت ہے تو ج کرتے ہوای کے ساتھ اجھے کام کرتے ہو۔ یا یہ بدن شیطانی کاموں کے لئے وثف کیا ہواہے۔اور بدنی امتحان اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آ دمی بیار ہوجا تا ہے تو اس بیاری میں رب تعالیٰ کو یا در کھتا ہے یانہیں ۔ا وراس حالت میں بھی رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ یانہیں ۔اور اس حالت میں بھی رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یانہیں عام لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ تندرتی کی حالت میں تو عبا دت کرتے ہیں اور بیار ہوجا ئیں تو بیاری کو بہانہ بنا کرعبا دت جھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ بیاری کی حالت میں زیادہ عبادت کرنی جاہیے۔ کہ ہوسکتا ہے کہ مرجائے۔ کئین ہم پہلی عبادت بھی حچھوڑ دیتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ کی مہر بانی دیکھو کہ اس نے کتنی رھتیں د**ی ہیں۔کہا گر کھڑے ہوکرنما زنبیں پڑھ سکتے تو بیٹھ**کر پڑھ**لو، رکوع بجود کے**ساتھ نہیں یڑھ سکتے تو اشاروں کے ساتھ پڑھ لے تو یہ بدنی امتحان ہیں ای طرح تکلیف میں صبر کرتا ہے۔ یا بےصبری کرتا ہے۔اگر اللہ تعالی کسی کوموت دے دے تو عبر کرتے ہو کہ نہیں مہرب بدنی امتحان ہیں۔اور ریبھی امتحان ہے۔وَ لَنَهُ مَعْنَ ،اورالبته تم ضرور سنو کے ۔مِنَ الَّهٰ ذِيْنَ اُوُ تُسُو االْکِتَابَ مِنْ فَبُلِکُمُ ان لوگول ہے جن کو کتاب دی گئی تم ہے پہلے لیعنی یہود ونسار کی ے۔ وَمِنَ الَّبَذِيْنَ اَشْرَكُوْ آ ،اوران لوگوں ہےجنہوں نے شرک کیا۔ کیا سنو گے ،فر مایا۔ اَذًى كَثِيبُ ۔۔۔۔۔وَا ،اذیت بہت ساری۔ و كھ تكلیف كی باتیں سنو گے یہود ونصاریٰ ہے بھی اور مشرکوں سے بھی اورایسی ایسی یا تیں سنو کے کہ جوتہارے وہم دگمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ وہ تمہیں ستانے کیلئے میہ باتنم*ی کریں گے اور آج اپنے آپ کومسلمان کہلانے والے مر*واور عورتیں اس بیاری میں متلا ہیں۔ دوسروں کے بارے میں الیں بات کریں گے کہ فرشتوں کو بھی اس

بات کاعلم نہیں ہوتا۔اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطاء فر مائے آ دمی من کے حیران ہو جاتا ہے۔ کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ میر ہے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ یا در کھنا رتی رتی کا حساب ہوگا کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا جو واقعہ کے خلاف ہو پیٹلین قتم کا جرم ہے ۔ تو فر مایا ، یہور و نصاریٰ ہے بھی سنو گے ادرمشرکوں ہے بھی اور کسی نے بھی کوئی کی نہیں گی ۔ نہ یہود نے نہ انصاریٰ نے نہ مشرکوں نے ۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات ِگرای قدر کولوگوں نے آپ کے سامنے مجنوں کہا کہ تو یا گل ہے۔ساحر کہا اور کہا کہ تو جاد وگر ہے۔متحور ہے یعنی تیرے او پر جاد و کیا گیا ہے ۔ کذاب کہا کہ تو بہت بڑا حجو ٹا ہے ۔ معاذ اللہ تعالیٰ ۔ اورمفتری کہا کہ تو اللہ تعالی پر افتری با ندھتا ہے کہ اللہ تعالی نے تجھے نبی بنایا ہے اور اپنا کلام نازل کیا ہے اور یہ سارے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں ۔ دا د دوآنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے حوصلے کو۔ کہ آ ب صلى الله عليه وسلم نے سى لفظ كاكوئى جواب نہيں ديا ۔كوئى معمولى بات ہے - كەكى نے منه یر کذاب کہاکسی نے دیوانہ کہا۔اس ہے زیادہ افیت کیا ہوسکتی ہے۔ای طرح نوح علیہ السلام ك متعلق آتا ك كهوه جب كم مجلس مين بيض موت تولوك انبين كهتي "كُذَّابُ أَشِرُ" بهت برا حجوثا ہے۔ اور بڑاشرارتی ہے۔ أشِرُ كامعنیٰ متكبربھی ہوتا ہے اورشرارتی بھی ہوتا ہے۔ اے ظالمو! وہ توخمہیں بغیر کسی لا کچ اور طمع کے اللہ تعالیٰ کا دین سکھا تا ہے اورتم اے کذاب اوراشر کہتے ہو۔تو اللہ تعالٰی کے پنجبروں نے بھی دشمنوں سے بہت پھے سنا اور اے مومنو!تم بھی بہت كچەسنو گے تو پھرتمہاراكياكام ہونا جاہے۔وَإِنْ تَصْبِرُوا ،ادراگرتم صبركروكے۔وَتَتَفُوا ،ادر الله تعالی سے ڈرتے رہو گے۔ فَاِنَّ ذَلِکَ ، پس بے ثک بیچے رحسنُ عَزُم الاُمُور ، پخت كاموں ميں سے ہے۔ مبركرنا اور رب تعالى سے ڈرنا مضبوط كاموں ميں سے ہيں حوصلے اور

ہمت کے بغیر میہ <u>چنز</u>یں حاصل نہیں ہوسکتیں حوصلے بھی بڑی چیز ہےا ور بساا و قات جب بات حد سے نکل جاتی ہے تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر مجبور ہو کر بدد عامجمی کرنی پڑتی ہے۔حضرت نوح ُعلیہ السلام نے سا ڑھے نوسوسال تبلیغ فر مائی پھررب تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا۔ " کَنْ مُوْمِنَ مِنْ ِ فَوَمِكَ إِلَّا مَنُ قَدُ امْنَ " (ياره ١٢) كُونَى ايمان نہيں لائے گاتمهارى قوم ميں ہے سواان کے جوایمان لا چکے ہیں۔ پھر مفرت نوح علیہ السلام نے بدد عاکی کہ اے پر ور دگار "کا تسلّہ دُرّ عَلَى الْأَرُضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا" (ياره ٢٩) كمي كافركوروئة زمين يربسار بزندد \_ کیونکہ جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ آئند و کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو پھراے پرور دگار ایک اسكافر بھی زمین پرچلتا پھرتا نظرنہ آئے۔ای طرح ملکے دالوں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہت تنگ کیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ ا ملم نے ان کے لئے بدد عاءفر مائی۔ کہاہے بروردگار!ان پرایسے سال مسلط فر ما۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط کے سال مسلط فرمائے ہتھے۔ بخاری شریف کی روایت مين آتا ہے كه با ہرسے اناج بند ہو كيا۔ اور جو پہلے موجود تقاوہ ختم ہو گيا۔ "ختی اَكُلُوُ االْهَيْسَةَ وَ الْسُجُـلُوُ ذَوَ الْعِطْامَ" \_ يهال تك كهانهول نے مردار جانوروں كے گوشت كھا ہے اور ختك چڑے یانی میں بھکو کر نرم کر کے بھون کے کھائے۔ اور بڈیاں بیس بیس کر پھکی بنا کر کھاتے تھے۔ جب بھوک کی وجہ ہے نٹر ھال ہو کرا ٹھتے تو سامنے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ تو شک ہوکرآ دمی بددعا عجمی کردیتا ہے۔ گزشتہ سے پیوستسبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہودونصاری نے کہااللہ تعالیٰ نے ہم سے عہدلیا ہے کہ صرف اس نبی پر ایمان لا تیں کہ جس کے ہاتھ برقر ہانی والامعجز ہ ظاہر ہو کہ وہ قربانی کر کے میدان میں رکھے اور آسان ہے آگ۔ آگر اس کوجلا دے

بر زخيرة الجنان

حالا نکہ اس عبد ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشتیٰ تھے۔لیکن انہوں نے غلط بیاتی سے کام لیا۔ تورب تعالی فرماتے ہیں کہ آخری دو پیٹیبروں کے بارے میں یہ عہد نہیں تھا مگرتم اپنی طرف سے بنا کر کہہ رہے ا در جوعہدتم ہے رب تعالیٰ نے حقیقتا لیا تھا وہ تم نے کب بیرا کیا ہے وہ عہدیہ تھا۔وَ إِذُ أَخَذَ اللهُ مِیثَاق ، اور جس وقت لیا ابند تعالیٰ نے وعدہ۔ الَّـذِيْنَ أُوتُوُ اللِّكِتَابُ ، ان لوكول سے جن كودى كُنْ كتاب - وعده بدليا تھا۔ لَتُبَيِّنُهُ لِلنَّاس ، البنة ضرورتم بیان کرو گے اس کتائب کولوگوں کے لئے ۔وَ لَا مَكُنَّمُونَهُ ،اورنداس کو چھاؤ گے۔ تو تو راۃ اورانجیل دونوں کتابوں میں تو یہ عہدتھا کہ جو کتاب میں نے تنہیں دی نے اس کولو گول کے سامنے علی الاعلان بیان کرنا اس کے احکام کو ظاہر کرنا اور اس کو چھیانے کی کوشش نہ کرنا۔ اور یا در کھنا اللہ تعالیٰ نے جو کتا ہیں نازل فر مائی ہیں ان کو مجھنا اور بیان کرنا بہت بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیم السلام کوای لئے بھیجا قرآن یاک میں آتا ہے۔ "وَ اَنْسَرَ لَنَا الْمُنْكَ الَّذِكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمُ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ " (نمل ، ياره ١٤) ـ اورا تارا آ ب سلی الله علیه وسلم کی طرف ذکرتا که آب بیان کردیں لوگوں کے لئے وہ چیز جوا تاری گئی ہے ان کی طرف ۔اور تا کہ و ہلوگ غور وفکر کریں ۔اوریہ بات آپ کی مرتبہ من چکے ہیں کہ قر آن مجید کی ایک آیت کریمہ بغیر ترجمہ کے سیکھنا سور کعت نما زنفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہےاورا یک آ یت کریمہ ترجے کے ساتھ سکھنا حاصل کرناا یک ہزار رکعات نفل نماز ہے زیادہ تواب ہے۔ ر واہ ابن ماجہ۔ اور بیہ بات بھی و ماغ میں بٹھائمیں کہ تر جمہ سیکھنا صرف مولو یوں کے لیے نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں پر فرض ہے جا ہے مروہوں یا عور تیں پہلے لوگ کہتے تھے کہ عور تیں 🔃 کہاں جائیں ترجمہ سکھنے کے لئے اب الحمد ملند گئھٹو میں سات آٹھ ادار سے لڑکیوں کی دی تعیم

کے لئے موجود ہیں ۔ جہال لڑ کیاں ہی پڑھاتی ہیں اوران تمام لڑ کیوں نے تر جمہ قر آن مجید مجھ سے پڑھا ہے۔ اب کوتا ہی آپ لوگوں کی طرف ہے ہور ہی ہے۔ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ اور ان کے خاندان کی بڑی خدمات ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ہندوستان میں اہلِ بدعت اور رافضیت کا بڑا زور تفا ـ شاه صاحب رحمه الله تقالي نے جب "ازالة المحف عن خلافة المحلفاء" اور يه كماب غلفاءِ اربعہ کی فضیلت کے سلسلہ میں بڑی علمی کتاب ہے۔ای طرح "فُسوَّةُ الْعَیْسَیْن فِییْ تَـ غُضِيلً الشَّيْخَيْنِ" يعني آتكهول كي تُصندك ابو بمرعمر رضى الله تعالى عنهما كي فضيلت ميس بـ يـ تو نجف خان رافضی اس وقت د ہلی کا حاکم تھا۔ اس نے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی کلا ئیاں اتر وادیں ۔ کمان کے ساتھ تونے یہ کتابیں لکھی ہیں ۔ اور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن باک کا فاری زبان میں ترجمہ کیا تو بھا نڈفتم کے مولوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیچے پڑ گئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راز ظاہر کر دیئے میں لہذا کا فرہو گیا ہے۔ بھرشاہ صاحب رحمه الله تعالى كے بيوں نے قرآن كى خدمت كى ۔ شاہ عبد العزيز رحمه الله تعالى نے تفسیرتکھی اور شاہ عبدالقا در رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارد و میں تر جمہ کیا۔ اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمه الله تعالیٰ نے بھی اردو میں ترجمہ کیا اوروہ تمام اردوتر اجم کے سردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتا بیں اس لئے نازل فرمائی ہیں کہ ان کو بیان کرو۔ اور بیداز ظاہر کرواور اللہ تعالیٰ کے ا حکا مات لوگوں کو بتا ؤ ۔ نیکن بہور نے کیا کیا ۔ فَنَبَذُوْ هُوَ رَآءَ ظُهُوْ رِهِم ، پس انہوں نے پھینک دیااں دعدے کواپی بیٹھوں کے پیچھے۔اوراس کی کتابوں کو بیان کرنا وہ تو تم نے پورانہیں کیا اور جوعهدلیا بی نبیس ہے۔ اس کے حوالے دیتے پھرتے ہو۔ وَالشُّتَوَوُا بِهِ تَسمَنَّا قَلِينُلا ،اور

خریدی انہوں نے اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت۔ یعنی اس وعدے کے بدلے میں انہوں نے تھوڑی می قیمت لی وہ دینا کی چیزیں تھیں مثلاً تنخوا ہیں اور نذرانے جتنا مال بھی لیس وہ قليل ہے۔الله تعالى كافر مان ہے۔ "مَتَاع الدُّنْيَا قَلِيُلْ" دِنيا كاساراسا مان بھى قليل ہے۔اور تر ندی شریف میں حدیث آتی ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر دنیا و مافیھا کی حثیت اللہ تعالیٰ کے نز دیک مجھر کے پُر کے برابر بھی ہوتی تو کا فرکوایک گھونٹ مانی کا بھی نہ دیتا۔ تو دنیاو مافیھا کے خزانوں کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پُر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو كا فروں كوزيا وہ بھى مل جائے تو كيا ہے۔ فَبِنُسَ مَا يَشُتَرُوُنَ ، بِس برى ہے وہ چيز جوانہوں نے خریدی یعنی انہوں نے جو سوداخریدا ہے براہے۔آ گے فرمایا، کا تنسخسسَنَ الَّذِيْنَ ، ہر گز نه خیال کرنا ان لوگوں کے بارے میں ۔ یَفُو حُونَ، جوخوش ہوتے ہیں۔ بِمَآ اَتُو اوَّ يُحِبُّونَ ، جو انہوں نے کی اور وہ پیند کرتے ہیں۔ لیعنی برے کام اور پیند کرتے ہیں۔ اَنُ یُکٹ مَدُوُا ، یہ کہ ان کی تعریف کی جائے۔بما لَمُ يَفُعَلُوا ،ان چيزوں يرجوانبول نے نہيں كئے - جائے ہيں ك ان میں بھی ان کی تعریف کی جائے۔فلا تہ حسبت تھم ، پس ہرگز ندخیال کرناتم ان کے بارے میں ۔ بمفازة ، كهوه كامياني حاصل كرسكيں كے ۔ قِنَ الْعَذَاب ، عذاب سے - كه عذاب سے وہ چھٹکارہ یا جائیں گے۔"مَنفَازَہُ"مصدرمیمی بھی بن سکتا ہے۔تواس وقت ترجمہ ہوگا کا میا بی ۔اورظرف مکان بھی بن سکتا ہے کا میابی کی جگہ تو معنیٰ ہوگا بس ہرگز نہ خیال کرناتم ان کے متعلق کہ ان کوعذ اب ہے کا میا بی کی کوئی جگہ مل جائے گی۔ دونو ں معنی صحیح ہیں۔وَ لَهُمْ عَذَابُ اَکِیْسٹم ،اوران کے واسطے عذاب ہوگا در دناک \_اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔ وَلِسلَسبِهِ مُسلُکُ المسملونة وَالْأَرُضِ ، اورالله بتعالى كے لئے ہی ہے آسانوں كا ملك اورزمينوں كا۔ وہی مالك ہوری خالق ہے۔ وہی مقرف ہے، وہی مد بر ہے۔ زمینوں اور آسانوں کیں اس کے سواکسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ اسلام کا بنیا دی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت و ہاں کو جو عوام کوشر کیہ تعلیم و ہے ہیں۔ ذی تصرف بھی ہے، کوشر کیہ تعلیم و ہے ہیں۔ ذی تصرف بھی ہے، ماذ و ن بھی مختار بھی ہے۔ کا رعالم کا مد بر بھی ہے عبدالقادر یعنی جہان میں جو پچھ ہوتا ہے وہ شخ عبدالقادر جیلائی رحمہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں "لاحول و لاقو۔ قالا باللہ العلی العظیم" یا و کھنا یہ شرک ہوگا تو اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ رکھنا یہ شرک ہوگا تو اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ رکھنا یہ شرک ہوگا تو اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ واللہ علی میں شرک ہوگا تو اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔

إِنَّ فِسِي خَدلُق السَّمْ واتِ وَالْآرُض وَاخْتِلَا فِ السَّلْيُ لَ وَالنَّهَارِ لَايْتِ لِلْولِي الْآلْبَابِ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيامًا وَّقُعُودُ اوَّعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلُق السَّمُواتِ وَالْارُضِ رَبَّنَآ مَاخَلَقُتَ هَذَا بَاطِلاً عَبْسُحْنَكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِ ۞ رَبُّنَآ إِنَّكَ مَنُ تُدُخِلِ النَّارَفَقَدُ آخُزَيْتَهُ . وَمَالِلظَّلِمِينَ مِنُ أَنُصَارِ ۞ رَبَّنَاۤ إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِياً يُّنَادِى لُِلِايُمَانِ اَنُ امِنُوابرَبّكُمُ فَامُنَّادِر رَبَّنَا فَاعُفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا وَكُفِّرُ عَنَّاهُ يَاتِّنَارَ تَوَفَّنَامَعَ لَابُرَارِ ۞ رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدُتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاتُخُزنَايَوُمَ الْقِيَامَةِ واِنَّكَ لاتُخلِفُ الْمِيعَادَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعَادَ ﴿ إِنَّ فِي خَلْق السَّمنواتِ ، بِ ثُلُه آ الول كر بيد اكر في من - وَ الْأَرُض ، اورز من ك پیرا کرنے میں ۔ وَ اخْتِلا فِ الَّیٰلَ وَ النَّهَارِ ، رات اورون کے مخلف ہونے میں ۔ کایتِ ، البتہ كَلُّ نْتَانِياں ہِيں \_لِّـاُولِي الْآلْبَابِ O ، عَمَّلِ مندوں كے واسطے \_ اَلَّــٰذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللهَ ، عَمَّل مندلوگ وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کا ذکرتے ہیں۔قینسامسا وَقُعُودُا ،کھڑے ہوئے اور بیضے کی حالت میں۔ وُعلی جُنُوبِهم ، اورائے پہلوؤں کے بل بھی۔ وَ يَتَفَكُّرُونَ ، اورغور وَلَكركرتے بير \_ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ،آسانون اورز من كى بيدائش مير \_ ( كتم بير).

رَ بِّنَهَا مَهَا خَهِ لَقُتَ هَذَا بِهَاطِلاً ،اے ہارے رب تو نے نہیں بیدا کیاان چیزوں کو ہے کار۔ سُبُحٰنَکَ ، یاک ہے تیری ذات ۔ فَ قِبَاعَذَابَ النَّادِ O ، پس بچاتو ہمیں دوزخ کے عذاب ے۔ زَبِّنَاۤ إِنَّكَ ،اے ہارے رب!بِ ثَك تو۔ مَنُ تُـ دُخِل النَّارَ ،جس كودافل كرے گا ووزخ میں ۔فَ قَدُانُ خُوزُيُنَدُ ، لِي تَحْقِق تونے اس كورسوا كرديا۔ وَمَسَالِسَل ظَلْمِينُ مِنْ مِنْ آنُصَاد ٥، اور شبيس ب ظالمون ك لئ كوئى مددگار - رَبُّنا ، اے ہمارے يروردگار! - إنَّنا سَسِعُنَا، بِشَك بَمَ نِي سُليا - مُسَادِياً، يكار نے والے كو ـ يُنسَادِي لِكِيْمَان ، جو يكارتا تھا ا يمان كے لئے ۔ أَنُ امِنُو ابسرَ بِكُم مُ بيكه ايمان لا وُ اپنے رب پر ۔ فَ امُنَّا ، (اے ہارے رب!) پس ہم ایمان لے آئے۔ رَبُنا، اے ہارے پروردگار! فَاغُفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا ، پُس معاف کردے ہارے گناہ ۔وَ کَیفِیٹُ عَنّا،اورمٹادے ہم ہے ۔سَیّساٹِنیا، ہاری برائیاں۔ وَتَوَفَّنَامَعَ ٱلْأَبُوارِ O،اورجمیں وفات دے نیک لوگوں کے ماتھ۔ رَبَّنَا،اے ہارے یر ور دگار! \_ وَ اتِنَا،اور د ہے ہمیں \_ مّا وَ عَدُتَنَا ، وہ چیز جس کا دعرہ کیا ہے تو نے ہم ہے ۔ عَلٰی رُسُلِکَ ،اینے رسولوں کی زبانوں پر۔وَ لاتُسخُسنونسا،ادر ندرسوا کرنا جمیں۔ یَسوُمَ الُـقِيَامَةِ ، قيامت والله ون -إنَّكَ لَا تُـنُحيلِفُ الْمِيْعَادَ 0 ، بِ شُك تو وعدے كے خلاف نہیں کرتا۔

کل کے سبق کی آخری آیت میں تھا کہ تمام سلطنت اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بچھ نشانیاں بیان فر مائی گئی ہیں۔ کہ ان میں ہرآ دمی
غور دفکر کرسکتا ہے۔ ارشا دِخدا وندی ہے۔ اِنَّ فِسیُ خَسلْقِ السَّسمْواتِ وَ اُلاَدُ ضِ ، ہے شک
آسانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں۔ وَ اخْتِلَا فِ السَّلَیُلَ وَ السَّهَادِ ،

رات اورون کے مختلف ہونے میں۔ کا پنتِ، البتہ کئی نشانیاں ہیں۔ لِیاُولِی الْاَلْبَابِ 🖈 ،عقل مندوں کے واسطے۔ یہ پہلا آسان تو ہمیں نظر آتا ہے۔ چلو باقی چھ ہمیں نظرنہیں آتے تو جونظر آتا ہے اس کو دیکھو کہ اس کے پنچے کوئی تھمبا کوئی ستون کوئی دیوارا در کوئی ٹیک نہیں ہے۔ کوئی سہارانہیں ہے۔جبکہ انسان چھوٹی جھوٹی عمارتیں بنا تا ہے۔اس کے پنچے کتنے ستون ہوتے ہیں دیکھو۔ کہ چپوٹی سی عمارت ہے دوستون وہ کھڑے ہیں دوستون وہ کھڑے ہیں ۔لیکن آسان کو ویکھوکتنا بڑا وسیع ہے اس کو بغیر سہارے کے کھڑا کرنا اللہ تعالیٰ کے سواکس کے اختیار میں نہیں ہے اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آسکتی ہے۔ بھرایک آسان نہیں جمع کا صیغہ ہے۔ بے شک آ سانوں کے پیدا کرنے میں ای طرح زمین کے پیدا کرنے میں غور وفکر کرو۔ زمین میں پھرومشرق مغرب کی طرف جاؤ ، شال بنو ب کی طرف جاؤ۔ میدان نظر آئیں کے پہاڑنظرآ ئیں گے مختلف نتم کے درخت نظرآ ئیں گے جڑی بوٹیاں نظرآ ئیں گی زمین کے مختلف رنگ نظر آئیں گے بھراس میں بڑے بڑے دریا اور سمندرنظر آئیں گے۔ بھراس میں حمہیں کچل کھول اناج اورسنریاں نظر آئیں گی ۔ پھر زمین میں رہنے والی مخلوق مختلف شکلیں رنگ برنگی نظر آئیں گی۔ چینیوں کی علیحد ہ روسیوں کی علیحد ہ افریقیوں کی علیحد ہ ۔ گوروں کی شکلیں الگ ، کا نوں کی الگ۔ جب کہ ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک سب کے باپ آ دم علیہ السلام بین اورسب کی ماں امال حواعلیہا السلام بیں۔ ایک ہی ماں باپ کی اولا دہوتے ہیں کسی کا قد برا ہے کسی کا چیوٹا ہے کوئی گورا ہے کوئی گندی ہے۔ کوئی نرم مزاج ہے۔ کوئی سخت مزاج ہے کوئی حوصلے والا ہے۔ کوئی جلد باز ہے۔ تو ان چیز وں پرغور وفکر کرنے ہے رب تعالیٰ کی قدرت مجھ آسکتی ہے۔ وَانْحِیَلا فِ الَّیْلَ وَالنَّهَادِ ،اور دن رات کے مختلف ہونے میں غور وفکر

کر و \_ کہ رات تاریک اور سیاہ ہے ۔ دن روش ہے پھر بھی رات بڑھ جاتی ہے بھی دن بڑھ جاتا ہے۔ بھی رات کم ہوجاتی ہے۔ بھی دن کم ہوجاتا ہے۔ اب دیکھوچوہیں دسمبرتک راتیں البی ہوں گی دن جھوٹے ہوتے جا کیں گے۔ پھر باکیس جون تک را تیں جھوٹی ہوتی جا کیں گی۔ اور دن لمبے ہوتے جائیں ہے۔اور بیالی چیزیں ہیں جو ہرآ دمی کی سمجھ میں آسکتی ہیں باتی کو کی بروا یا گل ہوتو اس کی بات نہیں سرّتا۔ ہوش وحواس والا آ دمی ان چیز وں برغور وفکر کر کے رب تعالی کی قدرت کی نشانیاں مجھ سکتا ہے۔ بینشانیاں کن لوگوں کیلئے ہیں فرمایا۔ قِسساُولِس الألْبَساب O ، الباب أب كى جمع ہے ۔ اور أب كامعنى عقل ہےاور أُكْو بمع ہے ذُو كَى تو اولو الالباب کے معنیٰ ہوں گے عقل والے عقل مند تو بینشانیاں ہیں عقل مندوں کے لئے اور ہم تو عقل مندا ہے کہتے اور سیجھتے ہیں جو دنیا بڑی کمانا جانتا ہو۔لوگوں کو ممکنا جانتا ہو۔ یادیٹا میں عجیب وغریب چیزیں ایجاد کرنا جانتا ہو۔اگر چہ وہ چیزیں دنیا کی تابی اور بربادی کا سبب بنیں ۔ دیکھو! یہ کلاشنکوف بنانے والا روی شخص ابھی تک زندہ ہے اور اس کی عمر متنز / ۷ کے سال ہوگئ ہے اور وہ کلاشکوف کی ایجاد پرشرمندہ اور نادم ہے کہ کاش میں اس کی جگہ کوئی اور چیز ا یجا دکرتا کیونکہ بیاتو نری انسانوں کی تاہی کا سب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عقل مندکون الوگ ہیں۔اس کوا چھی طرح سمجھ لیس فر ما یاعقل مندوہ ہیں ۔اَلَّیانِینَ یَاڈَ مُحُرُوُنَ اللهُ َ عَقَل مند لوگ وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔قینامًا وَّقُعُوُ دًا ، کھڑے ہوئے اور بیٹھنے کی حالت میں۔وُعَلٰی جُنُوبِہم ،اورایے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی۔مطلب یہ ہے کہوہ ہرحال میں اینے رب کو یا دکرتے ہیں کھڑے ہوں۔ بیٹھے ہوں لیٹے ہوں۔ اور یہ بات بھی آپ کی مرتبہ ن کیے ہیں کہ ذکر کے لئے وضو کی یا بندی نہیں وضو کے بغیر بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ

انیان آخرانیان ہے۔ بھی معدہ خراب ہوجاتا ہے۔ ہوا خارج ہوتی ہے۔ پیٹاب بھی بار بار كرنايز تا ہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے ا جازت دی ہے۔ كہ ذكرتم بغير وضوء كے بھی كر سكتے ہو۔ عقل مندوں كى دوسرى نشانى \_ وَيَعَفَ كُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوٰتِ وَ اُلاَوُضِ ،اورغور وْكُكر كرتے بين آسانوں اور زمين كى پيدائش ميں -كدرب تعالى نے كتنى بوى وسيع محلوق بيدا فرمائی ہے۔ آسان اور زمین پھر ان میں اور بہت کھے پیدا فرمایا ہے۔ مثلاً بہاڑ ہیں دریا ا ہیں اور کیا کچھ ہے۔ یہ ویسے تو پیدائہیں فر مائیں۔ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔مثلاً میں حمد کی عمارت ہے۔ یہ اس واسطے بنائی گئی ہے کہ یہاں لوگ نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ قرآن شریف پڑھیں۔ اور بچوں کو پڑھائیں۔ یہ دین کا مرکز اور اڈا ہے۔ یہ کوئی یادگار کے طور پرنہیں بنائی گئی۔ای طرح لوگ مکان بناتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ اس میں رہیں گے اٹھیں مے بیٹھیں گے آرام کریں مے گری سردی ہے بچنا ہے۔ علی خوشی کے موقع پر۔ دوست ا حباب آئیں ہے تو ان کو بٹھا ئیں ہے ہم اگر کوئی چیز بناتے ہیں۔ تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے زمین آسان بنائے ہیں۔ تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ پھر میفور وفکر کرتے ہیں جس ذات نے اتنے بڑے زمین وآسان بنائے ہیں خود وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ اس کی قدرت کتنی وسیع ہے۔ وہ قا درمطلق ہے دوسرے مقام پرارشادِر بانی ہے۔ "وَ فِسسیّ أَنْفُسِكُمُ اَفَلَا تُبْصِرُونَ" (ياره ٢٣)\_ا\_انانو!تما يي جانوں كوبيں ويكھتے كهتم كياتھے اور الله تعالى نے تمہيں كيا بنا ديا ہے۔ الله تعالى نے تمہيں حقير نطفے سے پيدا فر مايا ہے۔ اس طرح کہ نطفے کا لوتھڑ ابنایا پھر لوتھڑ ہے کی بوٹی بنائی۔ پھر بوٹی کی بڈیاں بنا کمیں۔ ٹاتھیں بنا کمیں اباز و بنایا سر بنایا۔ آئکھیں بنائیں ، ناک بنایا۔ غرضیکہ تمام اعضاء بنائے مجران پڑ کوشت

ج ُ صایا۔ پھر چار ماہ کے بعد اس ڈ ھانچے میں جان ڈ الی پھرتقریباً یا نج ماہ مال کے رحم میں زندہ ر ہا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مکھو کہ بچہ ماں کے رحم میں پھلتا پھولتا بھی ہے۔ ہاتھ یاؤں بھی حرکت کرتے ہیں اور سانس کے بغیر زندہ ہے۔ بیدا ہونے کے بعد بغیر سانس کے زندہ نہیں رو سکتا۔اور وہاں اس کو با قاعدہ خوراک بھی ملتی رہی ہے۔مگر پییٹاب یا خانہ ہیں ہے۔اور پیدا ہونے کے بعد بچےصرف عرق ہی بی لے تو یا خانہ آ جا تا ہے۔ تورب تعالیٰ نے فر مایا اے انسانو! ا ہے وجو دیس غور وفکر کروتو قا درِمطلق تہہیں تمجھ آ جائے گا۔اورا گر آئکھیں بند کرلو پھر دن بھی رات ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے ۔ توعقلمند جب زمین اور آ سانوں کی تخلیق میں غور کرتے بیں تو کہتے ہیں۔ رَبِّنَا مَا خَلَقُتَ هَذَا بَاطِلاً ،اے مارے رب تونے ہیں پیدا کیاان چیزوں کو ہے کار۔ سُئے خینے کی ، پاک ہے تیری ذات ۔ تمام عیبوں سے اور اس ہے بھی کہ تو کوئی ہے کارفعل کرنے فیقینا غذاب النّار ،پس بیاتو ہمیں دوزخ کےعذاب سے - جواس نقطے کو سمجھ جاتے ہیں وہی کا میاب ہیں کیونکہ آخرت میں تو جانا ہی ہے۔لہذا جودوز خ سے خکا گیاوہی کا میاب ہے۔ رَبُّنَآ اِنَّکَ مَنُ تُدُخِلِ النَّارَ ،اے ہارے دب! بے شک توجس کو واخل كرے گا دوزخ ميں فَقَدُ أَخُزُيْتَهُ، پي تحقيق تونے اس كورسوا كرديا۔اس ليے كه دوزخ میں داخل ہونے والا انتہائی رسوا ہوگا۔ دوز خیوں کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے۔" وَ اُسمُ يَـصُـطَوِ خُوُنَ فِيُهَا" \_ ( پإر ٢٢٥ ،سورة فاطر ) \_ وه دوزخ ميں چينيں ماريں گے - "لَهُـهُ فِيْهَا إِذْ فِيُرٌ وَّ شَهِيُقٌ" \_ ( نياره ١٢ مهورة هود ) \_ ان كے لئے دوزخ میں آوازیں ہوں گی - " ذَفِیُرٌ" مگر ھے کی اس آ واز کو کہتے ہیں جوابتداء میں بڑی بلند ہوتی ہے۔اورشہین وہ آ واز ہوتی ہے جو آ خر میں زم پڑ جاتی ہے۔مطلب یہ ہے کہ ہر بخت لوگ دوز خ میں چینیں سے چلا کیں گے اور

گدھے کی آ واز کے ساتھ تشبیہ اس لئے دی ہے کیونکہ گدھے کی آ واز تمام آ واز وں ہے بری ہوتی ہے۔حضرت لقمان تھیم رحمہ اللہ تعالی نے اینے بیٹے ہے کہاجب بات کرنی ہوتو بلا ضرورت زور ہے نہ بولنا۔ کیونکہ زور ہے بولنا کوئی فخر کی بات ہوتی ۔تو بھرساری نضیلت گدھا له جاتا ـ حالانكه "إِنَّ اَنُكُو الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ" ـ (ياره اللَّمَانِ) بِ ثُلُمَامًا آ واز دں میں بری آ داز گدھے کی ہے گھروں میںعورتوں کا بلاضرورت بلندآ وار سے بات کرنا گناہ ہے۔مردضرورت ہے زیادہ بلندآ واز ہے بولے گناہ ہے۔ہم ان باتوں کونہیں سمجھتے بلکہ ہم تو چیخنے چلانے کو ہی خوبی سیجھتے ہیں۔ جا ہے کسی کی نیندضا کع ہوتی ہو۔ یا بیار کو تکلیف ہوتی ہو۔ پاکسی کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہو۔ پاکسی کے مطالعہ کرنے میں خلل واقع ہور ہا ہو۔ہمیں سمی کی تکلیف ہے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم نے ضرور چیخنا ہے۔ دیکھودین میں فقہا ءکرام رحمہم الله تعالى كاطبقه بهت محاط طبقه ب- وه فرماتے ہيں كه امام جب نماز ير هائے تو اتن آواز نکالے جومقتری سنیں لیعنی جتنے مقتری ہیں اتنی آواز نکالے امام کا ضرورت ہے زیادہ آواز کا بلند کر ناسیجے نہیں ہے۔ اس ہے انداز ہ نگا ئیں کہ شریعت نے آ واز پر کتنا کنٹرول کیا ہے۔ کہ ا مام بھی اگر ضرورت ہے زیادہ آواز کو بلند کر ہے تو فقہا ءفر ماتے ہیں۔"فَقَدُ اَمَاءَ"۔اس نے برا کام کیا ہے۔ ای طرح فقہاء کرام حمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پر بلند آواز ہے قرآن شریف یڑھنا جائز نہیں ہے۔ جہاں کوئی سویا ہوا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو۔ یا مطالعہ کر ر ہاہو۔اورہم نے تو سارے محلے کو بیزار کرنے میں تو اب سمجھا ہوا ہے۔ کہ شور کروکسی کوسونے ندویا در کھنا بیسب گناہ کی باتیں ہیں۔احمر ضاخان صاحب بریلوی ہے کی نے سوال کیا کہ الی جگہ پر بلند آواز ہے قر آن شریف پڑھٹا اور ذکر کرنا کیسا ہے۔ درود شریف پڑھٹا جہاں

کوئی سویا ہوا ہو۔ کہ اس کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہو۔ بیار ہوتو و ہ فتو ئ'' فآویٰ رضو بیہ' میر لکھتے ہیں کہ بلند آواز ہے ذکر کرنے والا بخت گناہ گار ہے۔ پھراس پرفعنہا ءکرام رحمہم اللہ کے حوالے پیش کے بیں کہ بلند آواز سے ذکر کرنا قرآن شریف بر صنا اور بلند آواز سے درود شریف پڑھنا نا جائز ہے۔ پھرکس نے سوال کیا کہ ایسے مخص کے ساتھ کیا کرنا جا ہے۔ توجواب دیا کہ قوق ہے تو ہاتھ سے روکو ورنہ زبان ہے روکو۔ اور اب حالت میہ ہے کہ چینیں بھی خان ما حب کے ماننے والے ہی مارتے ہیں ان کوکون سمجھائے ؟ ۔ یا درکھنا ۔ ذکرا ذکار بھی آ ہشہ كرنا جا ہے۔ حديث پاك ميں آتا ہے " خَبُرُ اللَّهِ كُو الْسَخَفِيُّ"۔ بہترين ذكروه ہے جو كُفّى ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بلند آواز ہے ذکر کرنے کی بجائے آہتہ ذکر کرنے کا اجر ستر/ ہے گنا زیاوہ ہے۔ لہٰذا ذکرایے انداز ہے کرو کہا بینے کان سنیں دوسروں کے کان نہ کھاؤ۔ اور خدارسول کی بات پڑل کرواور دوزخ کی رسوائی سے بچوفر مایا۔ وَمَالِلظَّلِمِیْنَ مِنْ آنے صار ١٠٥ ورميس ہے طالموں كے لئے كوئى مددگار۔ رَبُّنَ آ إِنَّسَا مَسعِعْنَاء اے مارے برورد كاراب شك بم نع من ليا منسادياً ، يكار في والليكوريسنادي لِلإيْمَان ،جويكارتاتها ایمان کے لئے۔ اَنْ امِنُوابِ رَبِّكُم ، یہ كما يمان لا دُاستِ رب بِ الْسَامُنَا، (اے ہمارے رب! ) پس ہم ایمان لے آئے ۔ منادی کون ہے؟ قرآن یاک کے نزول کے وقت سب سے ا بوے مناوی آنخضرت صلی الله علیه وسلم تھے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے لوگول کو ایمان کی دعوت دی ۔ پھرصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین مچرتا بعین ،اور تبع تابعین رحمهم اللہ تعالی منادی منف اوراب میں تمہارے لئے منادی موں میں حمہیں دعوت ویتا ہول کہ اُن امِنوْ ابِرَ بِتُكُم ، به كها يمان لا وُاپ رب بر- هر ملغ جولوگول كوتر آن كريم سنا تا ہے ۔ اور دعوت

ویتا ہے۔ وہ منادی ہے۔ اور اس میں شامل ہے۔قرآن خود بھی منادی ہے اس کو بیان کرنے والا بھی منا دی ہے۔ای طرح اللہ تعالیٰ نے جو عقل اور سمجھ عطاء فر مائی ہے وہ بھی منا دی ہے۔ ربَّنا فَاغُفِرُكَنَا ذُنُوْبَنَا ،اے ہارے پروردگار! پس معاف کردے ہارے صغیرہ گناہ۔ وَ كَفِيرُ عَنَّا سَيِّانِنَا ، اور مثاوے ہارے كبيره گناه \_ لينى چھوٹے بڑے سارے گناه معاف فر ما دے ۔ کیونکہ ہم سے صغیرہ بھی ہوتے ہیں اور کبیرہ بھی ہم تو گنا ہوں کی پیٹیاں ہیں۔ تو معاف فرما وے ۔وَ تَسَوَقَ نَسامَعَ لَآبُرَادِ ٥٠ اور ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ انہیں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا نصیب ہو۔انہی میں وفات ہواوران ہی میں ہمارا شار ہو۔اللہ تعالٰ کے نیک بندے بیوعائیں کرتے ہیں۔ ربُّناوَ اتبنا ،اے ہمارے پروردگار! دے ہمیں۔ منا و عَدْتُنَا ، وہ چیز جس کا وعدہ کیا ہے تونے ہم ہے۔ عَملی رُسُلِک ،اینے رسولوں کی زبانوں یر۔ادران کے ساتھ تیرا یہ وعدہ ہے کہ جو تجھ برایمان لائے گا تو اسے جنت میں داخل کرے گا۔حضرت آ دم علیہ السلام سے لے كرحضرت محمد رسول الله صلى الله علیه وسلم تك تمام پنيمبروں نے یہی سبق دیا ہے کہ ایمان کا صلہ جنت ہے ۔اوراگر کفر شرک اور بدی کرو ھے تو جہنم میں جلو ے ۔اے پروردگار! تو سیا، تیرے پینمبر سیح ، تیرا وعدہ سیا ،تو ہمیں قبر میں را حت نصیب فریا۔ وَ لَا تُسخُونَا يَـوُمُ الْقِيَامَةِ ،اورندرسوا كرنا جميں قيامت دالے دن \_ميدانِ حشر هِي جم ذكيل نه ہوں بل صراط ہے ہم سید ھے گزر کر جنت میں پہنچ جا کیں سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی قیامت کے دن کی ہے۔اس کے مقالبے میں دنیا کی ذلت کوئی شئی نہیں ہے۔ مگر آ دمی دنیا کی ذلت سے بینے کی تو کوشش کرتا ہے محرآ خرت کی ذلت سے بینے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب کہ دنیا کے امتحان آ فرت کے مقابلے میں بچوں کے کھیل کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اے

فر مائے اور ہمیں عقل مند بنائے ..... (آمین )۔

روردگار! ہمیں دونوں امتحانوں میں کامیاب فرما۔اننگ کا تُسخیلف الْمِیْعَادُ O، ہے تنگ تو اوعدے کے خلاف ہمیں کرتا۔ رب تعالیٰ نے عظمندوں کے اوصاف اور ان کی نشانیاں بیان افرمائی ہیں کہ دوہ میہ یہ کام کرتے ہیں اور میہ یہ دعا ئیں کرتے ہیں تو جوآ دی میرکام کرتے ہیں اور میہ یہ دعا ئیں کرتے ہیں تو جوآ دی میرکام کرتے ہیں اور میہ دعا ئیں کرتے ہیں تو جوآ دمی میرکام کرتے ہیں اور میہ دعا ئیں نہیں کرے گا۔

فَاسْتَجَابَ لَهُمُ رَبُّهُمُ أَيِّى لَآاُضِيتُ عَمَلَ عَامِلِ مِّنْكُمُ مِّنُ ذَكُواَوُ أُنْثَى ، بَعُضُكُمُ مِّنُ ، بَعُضِ ، فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوُ اوَ أُخُرِجُوُ امِنَ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَالْا كَفِّرَنَّ عَنهُمُ سَيّاتُهِمُ وَلَادُخِلَنَّهُمُ جَنَّتٍ تَجُرى مِنُ تَحْتِهَاالْانُهلُ إِنَّوَابًامِّنُ عِنْدِاللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسُنُ الثَّوَابِ ۞ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۞ مَتَاعٌ قَلِيُلُ دَثُمَّ مَاوَاهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ لُمِهَادُ ۞ لَٰكِن الَّذِينَ اتَّقَوُارَبَّهُم لَهُمُ جَنَّتٌ تَجُرى مِنُ حُتِهَاالْانُهٰرُ خُلِدِيُنَ فِيُهَانُزُلاَّمِّنُ عِنْدِاللهِ وَمَا عِنْدَاللهِ خَيُرٌ لِلْابُرَارِ ۞ وَإِنَّ مِنُ اَهُـلِ الْكِتَابِ لَمَنُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِوَمَآ أُنُز لَ اِلَيُكُمُ وَمَآاُنُولَ اِلَيُهِمُ خُشِعِينَ لِلَّهِ ﴿ لَا يَشُتَرُونَ بِايْتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيُلاً ۚ أُوْلَٰئِكَ لَهُمُ اَجُرُهُمُ عِنُدَرَبِّهِم ۚ وَلَٰ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَاب @يَاكَيُهَاالُّذِينَ امْنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوسُ وَاتَّقُوااللهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ٥

النائنة

﴾ اسْتَے جبابَ لَهُم ُ، پس قبول کرلیں ان کی دعا نیں ۔ رَبُّهُمُ ، ان کے رب نے ۔ (بیفر ماتے ہوئے)۔ آیٹی آلا اُضیعُ ، بے شک میں ضائع نہیں کرتا۔ عسم آل عامِل مِنْکُم ممکی کام کرنے والے کا کام تم میں سے ۔ مِسنُ ذَكِرِ أَوْ أَنْنِي ، مرد ہو ياعورت ہو۔ بَعُضُكُمْ مِّنُ ، بَعْض ، بَعْض تمہار بعض ہے ہیں۔فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوا ،پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔وَاُمُو اُمِنُ دِیْسارهِم '،اورنکانے گئے اینے گھروں ہے۔وَ اُوْ ذُوْا فِسیّ سَبیْلِی ،اوران کواذیت دی گئی میرے رائے میں۔وَ قَتْ لُوُا،اوروہ (الله تعالیٰ کے رائے میں) لاے۔وَ قُتِ لُوُا،اورْتَلَ کے كَتَهُ - لَا كَسْفِ مَنْ مَنْ عُنْهُم ، البته ضرور مثادول كامين ان ہے - سَيَسانِهِم ، ان كى برائياں ـ وَ لَا دُخِيلَنَّهُم جَنَّتِ ، اورالبته ميں ان كوضرور داخل كروں گا ایسے باغوں میں ۔ تبخوی مِنْ نَـحْتِهَا اٰلاَنُهٰوُ ، كه بہتی ہوں گی ان كے نيچ نهريں ۔ فَـوَ ابّامِنُ عِنْدِ اللهِ ، يه بدلا ہوگا الله تعالیٰ كی طرف ہے۔وَاللهُ عِنْدَهُ، اور الله تَطُالُ کے ماس۔ حُسُنُ الثَّوَابِ ١٦٠ ، بہت اچھا برلہ ہے۔ لا اَبِغُوَّانَّکَ ، ہِرگز نہ دھو کے میں ڈالے تجھے۔ تَفَلُّبُ الَّذِیْنَ ،ان لوگوں کا چلنا پھرنا۔ کَفَرُوُا، جو کا فرمیں ۔ فِی الْیَلادِ ﷺ ،شہروں میں ۔ مَنَاعٌ فَلِیُلٌ ، (ان کے لئے ) فائدہ ہے بہت تھوڑا۔ نُسَمَّ مَهُ وَلَهُمُ جَهَنَّمُ ، پُھران كا مُعكانه دوزخ ہے۔ وَبِنسسَ الْمِهَادُ ، اور براہے مُعكانه ۔ لاكِن الَّذِيْنَ ،لَكِن وه لوك \_اتَّقَوُ ارَبَّهُم ، جواييِّ رب سے ڈرتے رہے ۔لَهُمْ جَنَّتْ ،ان كے كئے با غات ہوں ہے۔ تینجسوی میں تینحیقاالانھارُ ، بہتی ہوں کی ان کے بیچے نہریں۔ خیلیدین إِنيهًا ، ہميشدانهيں ميں رہيں مے ۔نُـزُ لائمِنُ عِنداللهِ ،مهمانی ہوگی الله تعالی کی طرف سے - زما عِنْدَاللهِ ،اوروہ چیز جواللہ تعالی کے پاس ہے۔خیر لِلابر ار ،بہتر ہے نیک لوگولا کے لئے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهُلِ الْكِتَبِ ، اور بِ شَك اللهِ كَتَاب مِن سي بَعْض لِسَمَن يُولِمِن بِاللهِ والبية وه بين

جواللہ تعالی پرا یمان لاتے ہیں۔ وَمَا اُنُوْلَ اِلَيْكُمُ ، اوراس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جوآپ کی طرف نازل کی گئی۔ وَمَا اُنُوْلَ اِلَيْهِمُ ، اوراس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جوان کی طرف نازل کی گئی۔ خشیعیت نے لِلْهِ ، وہ اللہ تعالی ہے ڈرتے ہیں۔ لایک شُتُ رُوُنَ بِالْیَتِ اللهِ ، وہ نہیں نازل کی گئی۔ خشیعیت نے لِلْهِ ، وہ اللہ تعالی ہے ڈریے ہے اللہ ، تھوڑی قیت ۔ اُولَئِک لَهُ مُ خُرید تے اللہ تعالی کی آیوں کے بدلے میں۔ فَ مَنْ اللّهِ اللهِ ، تھوڑی قیت ۔ اُولَئِک لَهُ مُ اَجُورُهُم ، یکی لوگ ہیں ان کے واسطے اجر ہے ان کا ۔ عِنْ دَرَبِهِم ، ان کے رب کے پاس۔ اِنَّ اللهُ اللهُ

اس رکوع کے پہلے جصے میں عقل مندوں کا ذکر تھا کہ وہ یہ یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کے جیں کھڑے ہوں بیٹھے ہوں، لینے ہو۔ اور آسانوں اور زمین کی پیدائش میں غور وفکر کرتے ہیں۔ "مَا خَلَقُتُ هَذَا بَاطِلًا" ۔ کہ ان چیز وں کوتو نے نضول اور بے فاکدہ پیدائیں کیا۔ پھر آ می ان کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ اے پر وردگار! ہمارے صغیرہ اور کبیرہ اسمان معاف فرمادے۔ اور جمیس ٹیک لوگوں کے ساتھ وفات وے۔ اے پروردگار! ہمارے اور ندرسوا کرتو اور دے دے ہمیں جوتو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانوں پر اور ندرسوا کرتو پیسی قیامت والے ون بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا یعنی جو وعدہ فرمایا ہے اس کو پیدا فرسان کی جو وعدہ فرمایا ہے اس کو پیدا فرسان کی گا تیت کر بیہ میں اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کی تبولیت کی ٹوشخری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کی تبولیت کی ٹوشخری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوال کرلیں ان کی دعائیں ان کے رب نے۔ تعالیٰ خوال کرلیں ان کی دعائیں ان کے رب نے۔

(بيفر ماتے ہوئے) ۔ أَيِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ ، بِ شك مِين ضائع نہيں كرتا كمى كام لرنے والے کا کامتم میں ہے۔ نیکی کاعمل صحح ہو یعنی قاعدے کے مطابق ہواللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فر ماتے۔ مِسنُ ذَکبِ اَوُ اُنْنی ، نیکی کرنے والانر ہویا مادہ ہو۔ یعنی مرد ہویا عورت ہو۔ بَعْضُ کُمُ مِنَ ، بَعُض ، بعض تمہارے بعض سے ہیں۔تم مردعور تیں ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہو۔عورتوں نے مرداور مردوں سے عورتیں اور پیسلسلہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک چلانا ہے۔ ندمر دہونے کی وجہ سے نکی میں کمی آئے گی ندعورت ہونے کی وجہ سے ف الّذِيْنَ ا جَسرُ وٌ ا ، پس و ہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ۔ دین کی حفاظت کے لئے۔ایمان کی حفاظت کے لئے۔وَ اُنحسرِ جُسوُامِنُ دِیسادِ هِسمُ،اور نکالے گئے اپنے گھروں ے۔بعض او قات اہلِ ایمان کا فروں کی ایذ اءرسا نیوں سے ننگ آ کر اپنا دطن حچوڑنے پر مجور ہوجاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے سکتے۔ اور کا فروں کو جب بھی موقع ملاہے۔ انہوں نے مسلمانوں کوستانے میں کی نہیں کی اور ان کو وہاں سے نکالا ہے۔ اس وقت ہر مامیں سلمانوں پر بڑاظلم ہور ہاہے۔ اگر چہ بر ما میں مسلمانوں کی تعداد خاصی ہے گرضیح معنیٰ میں مسلمان کم ہیں بھرتی زیادہ ہے۔ وہاں بدھ ندہب کےلوگ ان کوکلمہ پڑھنے ہے روکتے ہیں۔ اورا بے ساتھ مسلمان لڑ کیوں کا نگاح کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کہ مسلمان ان کواپنی لڑ کیوں کا رشتہ دیں۔ نمازیں پڑھنے سے بھی روکتے ہیں۔ بچھ بے چارے بھاگ کر بنگلہ دیش ملے گئے ہیں اور پچھو ہیں مصبتیں جھیل رہے ہیں۔اور دومرے ملکوں کے مسلمان بے غیرت ہے ہوئے ہیں۔خصوصاً حکمران اور اپنے فرض کوا دانہیں کر رہے۔ کیونکہ فقہا ءکرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے پیہ بيان فر ما يا ٢٠- "إِمْرَأَةٌ سُبِيَتُ بِالْمَشُرِقِ وَجَبَ عَلَى آهُلِ مُعْرِبِ أَنُ يُحَلِّصُوهَا" راكر

کوئی مسلمانعورت مشرق کھے کونے میں کا فروں کے ہاتھ قید ہوجائے تو مغرب کی طرف تما ' ہے والوں پر واجب ہے کہ اس کی مدد کریں۔اوراس کور ہا کرائیں۔اور آج ہارے پڑوی تشمیر، افغانستان، بوسنیا، برما میں جو کچھ ہور ہاہے وہ سب کے سامنے ہے۔ گر اس وقت لمانوں ہے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے ۔خصوصاً مسلمانوں کا حکمران طبقہ جہاں تہیں بھی ہے بڑا بے غیرت ہے۔ اور اتنے بے غیرت ہیں کہ آ واز تک بلند کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ا بنا کوئی نقصان ہوتو جیختے چلاتے ہیں۔اور دوسرے مسلمانوں کے لئے اتنی آ واز بھی نہیں نکال سکتے کہا ہے ظالمو!ان مظلوموں پرظلم نہ کر د ۔ اس وقت بر ما میں بہت ظلم ہور ہا ہے ۔ مگر کوئی ان کی خبر **لینے والانہیں ہے۔** تو فر مایا جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے ٹکا لے گئے۔وَاُ**وُذُوْا فِنِی سَبِیْلِیُ** ،اوران کواذیت دی گئی میرےرائے میں۔وَفَیْلُوُا،اوروہ (الله تعالى كراسة من ) الرب و فُتِلُوا ، اور قل ك عند الله تعالى فر مات بين - لا كَفِورَنَّ عَنْهُم نُسَيّانِهِمُ ،البته ضرور منادوں گامیں ان سے ان کی برائیاں۔ یعنی میں ان کی خطائیں معان کرووں گا۔ وَلاَدْ خِسلَتْهُم جَنَّتِ ،اورالبته میں ان کوضرور داخل کروں گا ایسے باغول میں ۔ تبجری مِنْ قنحیتِها الْآنُهارُ ، کہ بہتی ہوں گی ان کے پنچے نہریں۔ ثَوَابًا مِنُ عِنْدِ اللهِ ، په بدلا موكا الله تعالى كى طرف سے و الله عِندَه حُسْنُ النَّواب ، اور الله تعالى كے ياس بهت اچھابدل ہے۔اوراس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یا کا منات پیدا فرمائی ہے اس وقت سے لے کراس کے فنا ہونے تک اس میں جتنی مخلو قات آئی میں یا آئیں گی کیاانسان کیا جنات، کیا کیڑے مکوڑے ، کیا سمندری مخلوق ،اور کیا خشکی کی مخلوق الله تعالی ان پرخرچ کرر ہاہے۔اس کےخزانوں میں اتی بھی کی نہیں آئی کہتم سوئی سمندر میں

ا و ہو کے نکالو۔ جتنا یا نی اس کے ساتھ لگتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لئے فر مایا کہ جس طرح سوئی ہے ذریعے سندر کے یانی میں کی نہیں آتی ۔ای طرح رب تعالیٰ کے خزانوں میں بھی کی نہیں آسکتی۔اورا یک حدیث یاک میں اس طرح آتا ہے۔" لَـوُانَّ اَوَّلَكُمُ وَاخِيرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَرَطَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ" -الْرَتْمِارِ اول سے لے كرآ خرتك لیمیٰ جومر گئے ہیں یا موجود ہیں۔ یا آئندہ آنے والے ہیں ۔ کیا انسان کیا جنات یا خشکی کی مخلوق اور کیا سمندری مخلوق کیا بہاڑوں میں رہنے والے یا میدانوں اور غاروں میں رہنے والے میہ سارے ایک میدان میں جمع ہوجا ئیں اور اپنی اپنی خواہش کے مطابق رب تعالیٰ ہے مانگیں ایعنی جوجس کے ول میں آتا ہے وہ مانگے ،اوراللہ تعالیٰ ان کوان کے مانگنے کے مطابق دے د ہے ۔ تو اس کے خز انو ں میں اتنی کمی نہیں آتی کہ سوئی سمندر میں ڈبوکر نکالوتو جتنا اس کے ساتھ یانی لگتا ہے تو اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں اور اس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ کا فرسادہ لوح مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لئے کہتے کہتم کہتے ہو کہ ہم رب تعالیٰ کے پیارے ہیں ا ہے کپڑے دیکھو بھٹے پرانے ہیں ۔کسی کوجونا نصیب نہیں ہے ۔کسی کے سر پر گپڑی نہیں ہے۔ کئی کئی دن تم فاقوں میں گزارتے ہو۔ رہنے کے لئے تمہارے یاس معقول جگہ کوئی نہیں چھپروں میں گزارہ کرتے ہو۔ پھربھی کہتے ہو کہ رب ہم پر راضی ہے کس طرح راضی ہے اگر راضی ہوتا تو تمہیں دولت دیتا۔ دنیا کی ضروریا تے تمہیں عطاء کرتا۔ اور ہمیں کہتے ہو کہ رب تم ے ناراض ہے۔ حالانکہ حارے یاس کوٹھیاں ہیں باغات ہیں مکارخانے ہیں زمینیں ہیں وولت ہے۔ اگر رب ہم سے ناراض ہوتا ہو یہ چیزیں ہمیں کیوں دیتا۔عوام کی اکثریت سطی ہوتی ہے۔ جن کا کلمہ ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ وہ اسے شبہات کا شکار ہوجائے ہیں۔ حالانکہ

428

2

حقیقت سے کے جن کو اللہ تعالی نے و نیا کی تعتیں دی ہیں وہ سارے پسند بدہ لوگ نہیں ہیں الله تعالی فرماتے ہیں۔ لا یَغُوَّنَکَ تَقَلُّبُ الَّذِیْنَ ، ہرگز نه دھوکے میں ڈالے تجھے ان لوگول كا چلنا پھرنا۔ كَفَوُ وُ افِي الْبَلادِ ، جو كا فر بين شهروں ميں ۔ يعنى كا فروں كا تھا تھے باتھ سے شہروں میں چلنا پھرنا تحقے دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم ریجنے ہو وہ گاڑی پر جارے ہیں تبھی سکوٹر برمجھی جہاز برفر مایا۔اس سے بالکل دھو کے میں نہ بڑنا کیونکہ مفتاع قبلیل ، (ان کے لئے ) فائدہ ہے بہت تھوڑا۔ کتنے دن کھا کی لیں گے۔ دی دن مہینہ سال دی سال بچاس سال۔ سوسال چند ون کی بہار ہے۔ آخرموت ہے۔ آتکھیں بند ہونے کی دہر ہےمعلوم ہوجائے گاراحت کس چیز کانام ہے اور تکلیف کس چیز کا نام ہے۔ چندون کی عیش کو انہوں نے رب تعالیٰ کی رضاء مجھ لیا ے۔ ثُنَّةً مسأواهُمةً جَهَنَّمُ ، پيران كانمكاندووز خ ہے۔ وَبنُسسَ الْمِهَادُ O ،اور براہے ٹھکا نہ۔اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات مسلمین اور مسلمات کو دوزخ کی آگ ہے بیائے۔ للكِن الَّذِيْنَ اتَّـ قَوُارَ بُّهُم ُ لِمَكِن وه لوَّك جواية رب حدُّ رتّ رب حياب ان كے كبر ب میسے پرانے ہیں۔ جو تیوں سے محروم ہیں۔ ٹو بی بگڑیوں سے محروم ہیں۔ ظاہری زیبائش اور آرائش عروم میں۔ لَهُمُ جَنَتْ تَجُوِيُ مِنْ تَحْتِهَا ٱلْآنُهِرُ ،ان كے لئے باغات مول مے بہتی ہوں گی ان کے پنچے نہریں ۔ خسل ایٹ فیصاء ہمیشہ انہیں میں دہیں گے۔ نُسوُ لامِّن عِنْدِاللهِ مهمانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ۔لہذاان چیزوں کود کھے کردھو کے میں نہ بیزو۔اور نہ کسی کو دھو کے میں ڈالو۔اور یا در کھو۔ وَ مَا عِنْدَاللهِ خَيْرٌ لِلْاَبُوَادِ ۞ ،اوروہ چیز جواللہ تعالیٰ کے پاس ہے بہتر ہے نیک لوگوں کے لئے۔ کیونکہ وہ یا ئیدار ہے۔اور وہاں کی زعر کی دنیا کی زندگی ے بہتر ہے۔ لہذاتم اپنی غربت برافسوں نہ کرواور ناداری پر پشیمان نہ ہو۔ آخرت کو ساہنے

ر کھ کراپناتعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کر رکھو۔رب تعالیٰ کی رحمت کو نہ بھولو۔قر آن یاک کی یہ خو لی ہے کہا گرکسی قوم کی خرابیوں کو بیان کرتا ہے تو ان کی خوبیوں کو بھی بیان کرتا ہے اگر ان میں خوبیاں ہوں۔ چنانچے مسلسل کئی رکوع ہے یہود ونصاریٰ کی تر دید ہور ہی تھی ۔للہذااس ہے ذ ہن میں یہ بات آتی تھی کہ سارے اہلِ کتاب برے تھے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایس بات نہیں ہے۔وَإِنَّ مِنُ اَهُ لِي الْمِكِتْبِ ،اور بِي شك اہلِ كتاب میں ہے بعض لَه مَن يُوْمِنُ باللهِ ، البتہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پرضچے معنیٰ میں ایمان لاتے ہیں ۔ وَ مَآاُنُولَ اِلَیٰکُمُ ، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جوآپ کی طرف نازل کی گئی۔ کیونکہ آخری کتاب اور آخری پیغمبر علیہ ُ السلام کا ان کی کتابوں میں ذکر تھا۔ کہ نبی آخر الزیان آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام ان کے منه میں ڈالیں گے۔ چنانچیقر آن پاک میں آتا ہے۔ "اَلَّـذِیْـنَ یَحِدُوْنَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِیُ التُّورَاةِ وَ الْإِنْجِيُلِ" - وه بين جوياتے بين اس پيفبر كولكھا ہوااينے ياس توراة اور انجيل ميں ایسے لوگ خاصی تعدا دہیں تھے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ۔ تو وہ ہانتے تھے کہ یہ اللہ تعافی کے پیغیبر ہیں ۔ اور ان پر ایمان لا نا جا ہیے۔ اور ایمان لائے بھی \_ جیسے حفرت عبدالله بن سلام ،حفرت ثغلبه ،حفرت اسد ،حفرت اسید ،حفرت بنیا مین رضی الله عنهم اجمعین بیرسارے <u>بہل</u>ے یہودی تھے۔ پھرمسلمان ہو گئے اور نصاریٰ میں ہے حضرت عدی بن حاتم ،حضرت عدی بن بدرح ،حضرت سلمان فاری ،حضرت تمیم داری رضی الته عنهم اجمعین به سارے پہلے عیسا کی تھے بھرمسلمان ہو گئے اور نیک بختی اورسعادت کا ثبوت دیا۔وَ مَسـآاُنُهـزِ لَ اِکَیُهِ۔ مُ ،اوراس چیز پرجھی ایمان لاتے ہیں جوان کی طرف نازل کی گئی ۔ جب و ہمسلمان نہیں موئے تصوّرا ۃ انجیل پرایمان رکھتے تھے اور پیروایمان لائے ہیں۔ خیشیعیئن لِلّہ ہو، وہ اللہ اتعالیٰ ہے ڈرتے ہیں۔ کا یَشُتُووُنَ باینتِ اللهِ ، دہ نہیں خریدتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں ۔فسمنٹ قبلیُلا ہمھوڑی قیت ۔اوریا درکھنا دیناد مافیھاسب قلیل ہے۔تریزی شریف کی وایت آپ کئ مرتبرس کے ہوکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا و مافیھا کی قدر مچھر کے پر کے برابر مجی ہوتی تو کا فرکوا کیک گھونٹ یانی کا بھی نہ دیتا۔تو بیہ نہ بھے لینا کہ ثمن قلیل لینا توضیح نہیں ہے۔ ا دراگر ہڑا گھیلا مارلیں توضیح ہوجائے گا۔تو ساری دنیا بھی ثمن قلیل ہے۔اُو لِنسبنے کے لَہُے۔مُ آجُرُهُم ، بھی لوگ ہیں ان کے داسطے اجر ہے ان کا عِنسُدَرَبِهِم ، ان کے رب کے پاس ۔ إِنَّ اللهْ مَسَرِيْعُ الْمِحِسَابِ 0 ، بِ شُكُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ جلدى حيابِ لِينے والا ہے۔ آئکھیں بن ہونے ک دیر ہے حساب کتاب شروع ہوجائے گا۔ یٓناَیُّھاالَّندِیُنَ امَنُوُا ،اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو۔ اصبِرُوا ،صبر کروعبادات پر۔ تکالیف پرجوح بات کہنے کے جواب میں آئیں یا ویسے آئیں۔ وَ صَابِرُوا ،اورحَق پر ڈٹ جاؤ۔اورعبادت کےاداکرنے پر ڈٹ جاؤ۔اییانہیں کہ بھی ادا کرو اور بھی ادا نہ کر و ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں **کی نہیں آنی جا ہے ،** ناغذ نہیں ہونا جا ہے ۔ اور حق پر بھی ڈیٹے رہو۔وَ رُ ایسٹکسو '،اورا پی سرحدوں کو تحفوظ رکھو۔ ملکی سرحدوں کو بھی پختہ بناؤ۔اور نظریاتی سرحدوں کوبھی پختہ بناؤ۔ "مُسوَ ابَسطَهٰ" کامعنیٰ ہےسرحدکو پختہ بنا نا۔تو دونو ںسرحدیں مراد ہیں۔ مکلی بھی کہ کا فرخمہیں کسی قتم کا نقصان نہ پہنچا ئیں اور ندہبی سرحد دں کوبھی پختہ بناؤ۔ کہ جو تنہیں عقا کد بتائے جائے ہیں اور باطل فرقوں کی تر ڈید کی جاتی ہے بیاس مد میں ہیں کہ اسلام کی مرحدیں مجھےلو۔ کا فر ، کا فر ہیں مومن ،مومن ہیں ۔تو حید ،تو حید ہے ۔ا درشرک ،شرک ہے۔ سنت ، سنت ہے اور بدعت ، بدعت ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھو۔ اور اسلام کی سرحدول کو پخته بناؤ۔ تا کہ کوئی کا فرمشرک بے دین تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔وَ اتَّـفُوُ اللهُ َ ،اور

الله تعالی ہے ڈرو۔ بیکا م کرو گے تو پھر۔ لَعَلَّکُمْ تُفُلِمُ حُوْنَ ، تا کہتم کا میابی حاصل کرو۔ تمہاری کا میابی ان چیزوں پرموقوف ہے جورب تعالی نے بیان فر مائی ہیں۔ الله تعالی ہمیں ان پر قائم ریخے کی تو فیق عطاء فر مائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آمین!!!

آج مؤر خد٢٢ شوال ٢٢٣ إه بمطابق ٢٤ دسمبر ٢٠٠٢ وكورة آل عمران تمل موئي -

و الحمد لله على ذالك ا (نواز بلوچ گوجرانواله)

(w) (w) (w) (w) (w) (w) (w) (w) (w)

تياركرده:

الفتح گرافكس

فاكيائ منزة شخ الحديث (مظرالعال)

محرنو يرماجد (فاضل درسة مرة العلوم)

گوجر انواله، پاكستان